

## اورتلوارتو ط گئی

حصباول



## فهرست

| 03  | انتساب           |
|-----|------------------|
| 04  | ىپى <u>ش</u> لفظ |
| 11  | پېلابا ب         |
| 33  | دوسرا باب        |
| 67  | تيراباب          |
| 102 | چوتھابا کے کے    |
| 129 | يانچال باب       |
| 146 | چھایا ہے۔        |
| 176 | سانوال بالقيا    |
| 195 | آمھواں باکیے ﴿   |
| 213 | نواں باب         |
| 226 | دموال بإب        |
| 243 | گیارهوان باب     |
| 261 | بإرهوان بإب      |
| 274 | تيرهوان بإب      |
| 289 | چو دھواں باب     |
| 304 | يپندرهوال بإب    |
| 321 | سولہواں باب      |

انتساب محمر بها درخال نواب بہا دریا رجنگ مرحوم ً 12



يبي لفظ

معظم علی اوراس کے بعد۔۔۔اورتلوارٹوٹ گئی، ککھنے وقت میرے دل و دماغ پر بیاحساس ہمیشہ غالب رہا کہ سلطان شہید گئ تخصیت کوکسی ناول کاموضوع بنانا ایک بہت بڑی جسارت تھی۔

ابتدأ میں ایک ایسے اوالعزم مجاہد کے کردار سے متاثر ہوا تھاجس نے ہندی مسلمانوں کے دورانحطاط میں محکمہ بن قاسم کی غیرت مجمود غرنوی کے جاہ وجلال اور احمد شاہ ابدالی کے عزم واستقلال کی باد تاز ہ کر دی تھی،کیکن سلطنت خدادا د کی تاریخ کے اوراق اللتے وقت میں پیکسوں کرتا ہوں، کے سلطان نتے علی خان ٹیپو کی زندگی کے کئی اور حمین پہلو ابھی تک میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔شیر میسوری فتو حات صرف جنگ کے مید انوں تک محدود نقیس، بلکہوہ بیک وقت ایسا حکران، عالم، مفکر وصلح تھا۔ جس کے ول وومان کی وسعنوں میں اسلامیان ہند کے ماضی کی عظمتیں، حال کے ولو لے، اور مستنقبل کی <del>آرزو تیں ساگئی تھیں</del>۔وہ ہمیں زندگی کی ہر دوڑ میں اپنے وفت ہے گئی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریاست کانمونہ پیش کیا تھا۔ جب کہ ہا تی ہندوستان کے نواب اور را ہے ا بنی رعایا کی مڈیوں پرعشرت کدیے تھیر کررہے تھے۔اس نے اس زمانے میں بین الاسلامی انتحاد کے لیے جدو جہد کی تھی ، جب کہاہل اسلام اینے نا اہل حکمر انوں کی تنگ نظری، کمزوری، بےحسی اور با جمی رقابتوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیٹر یوں کے لئے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔اس نے ہندوستان کے ایک ایسے پس ماندہ علاقے میں عدل وانصاف کے جھنڈے گاڑھے تھے، جہاں صدیوں ہے

جہالت او را فلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں ۔حیدرعلی اورسلطان ٹیپو سے قبل میسور کے

عوام کی کوئی تاریخ نہیں تھی ،لیکن ان کی حکمر انی کے چند برس پورے ہندوستان کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں۔ جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے،

من پر پہر ایس اور میں جو ہے ہے،
جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور سنقبل سے مایوں ہو چکے ہے،
تو میسور میں حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ جب مشرتی
ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈ رفصب ہور ہے تھے بنو سلطنت
خدا داد کے یہ معمار سرفگا پٹم منگلور آور چیتل ڈرگ بیل قوم کی آزادی کے نے
حسار تعمیر کرد ہے تھے کے

حصار عمیر کررید میں ہے ہے۔ حید رعلی کے حکومت سے مخری آیا میں میسوری ریاست ایک عظیم سلطنت بن چی تھی۔ کیلن اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں جو جو بی ہندوستان میں ایک اسلامی

سلطنت کے قیام کوئے کے ایا یک مستقان خطر بھی تھی۔ اس کے خلا ف متحداور منظم ہو یکی تھی۔۔ انگریز میسور کود کی کے رائے گی آئے کی دور سمجھتے تھے، میر نظام علی نہ صرف میسور بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزیت اور آزادی کواپی و لیل سودا

بازیوں کا مسکتہ جھتا تھا۔
اور مرہ ہے سلطنت مغلیہ کے کھنڈروں پر بہمنی استبداد کی عمارت کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہے متھے۔ شیر میسور نے اس وقت سلطنت خدادادی زمام کاراپ ہاتھ میں لی تھی، جب بھیڑیوں، گیڈروں اور گدھوں کے لشکراس کے کچھار کا محاصرہ کررہ ہے تھے۔ اور وہ اس وقت تک ان کے سامنے سینہ سپر رہا، جب تک اس کی رگوں کا ساراخون میسور کی خاک میں جذ بنہیں ہو چکا تھا۔
اس ناول کے بیشتر کردار وہ مجاہد ہیں۔ جوایک عظیم فوجی رہنما کے جلو میں اس ناول کے بیشتر کردار وہ مجاہد ہیں۔ جوایک عظیم فوجی رہنما کے جلو میں

ہارے سامنے آتے ہیں۔اور یہی وجہ ہے کمیسور کی جنگیں اس داستان کا اہم ترین حصه بن گئی ہیں ۔ان طویل اورصبر آز ما جنگوں کامعمولی جائز ہمیں بیاعتر اف کر نے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہ انگریز وں نے ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جوجنگیں لڑی تھیں ۔وہ اپنی شدت اور وسعت کے اعتبار سے میسور کے معرکوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ بلکہ ہندوستان کی پوری تا ریخ میسور کے مجاہدوں کے صبروا تنقلال اورایاروخلوس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عام طور یدیمی دیکھا جاتا ہے، کہایک فوج حملہ کرتی ہے، اور دوسری اس کے مقابلے کے کیے نکلی ہے۔ پھرمختلف محاؤوں پر اکا دکا جھڑ ہوں کے بعد کسی میدان مین فیصلہ کن معر کہ ہوتا ہے ، اور جوفر کیل شکست کھا جا تا ہے ۔ وہ برسوں تک اپنے طاقت ورحريف في الخاف كالمنتوبيلا -ازمنہ فذیم میں آرین وسل انٹیا ہے فکتے ہیں۔ اور چندلڑا ئیوں کے بعد ہندوستان کی قدیم اقوام کومغلوب کر اپنے ہیں۔ منندر اعظم بونان سے نکلتا ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کوشکست دیتا ہے۔اوراس کے بعد بونان کے لشکر کواپنے سامنے یا نچے دریا وَں کی سر زمین خالی نظر آتی ہے محمد بن قاسم ،ایک ستر ہ سالہ نو جوان کے ساتھ آنے والے مٹھی بھرمجاہدین دیبل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ دہرکوشکست دینے کے بعد ہمیشہ کے کیے سندھ سے برہمنی اقتدار کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔محمود غزنوی اینے ابتدائی چند حملوں میں پورے شالی ہندوستان سے راجپوتوں کا اقتد ارختم کر دیتا ہے ، او راس کے بعد تنوج اور سومنات میں عبرت ناک شکست کھانے والے راجوں کوصدیوں تک مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر بابرمٹھی بھرسیا ہیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔اور

اس ملک کی تاریخ کارخ بدل دیتا ہے۔سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرہمے ہر ہرمہا دیو کے نعرے لگاتے ہوئے اٹک تک پہنچ جاتے ہیں ۔لیکن یانی بہت کے میدان میںاحمرشاہ ابدالی کے ہاتھوں ایک باریٹنے کے بعد دوبا رہ شالی ہندوستان کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نیں کرتے ، پھرایسٹ انڈیا سمپنی پلای اور بکسیر کی نمائش جنگوں کے بعد کلکتہ ہے لے کرلکھٹو تک اپنی فتو حات کے جھنڈے نصب کر دیتی ہے۔لیکن میسور میں سلطان ٹیپو کی تلوار کے سامنے تکریزی جارحیت کا سلا ب رک جاتا ہے۔اورسکل ولد برس تک ایسٹ انڈیا سمینی جنوب ہے دلی کی طرف کوچ کر نے کا خواب نہیں دیکھیتی۔ میسوری دفاع قوت کاندازہ ای بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہیسور سے بعد جب مرہٹوں کی باری آئی تو سندصیا، جو نہا، اور ملکر جن کی افواج کی مجموعی تعدا د میسورے کہیں زیادہ فی مجترباہ سے زیادہ ایسٹ انٹریا کیٹنی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سنهاء میں سندھیا اور بھونسلہ کو یہ در کے شکستیں دینے سے بعد دستے دہلی میں داخل ہو چکے تھے۔اور شاہ عالم مرہٹوں کی بجائے تمینی کی سریرسی قبول کرچکا تھا۔ سم ۱۸ ہے میں فرخ آبا د کے مقام پر ملکر فنکست کھا چکا تھا۔ چند سال بعد مرہٹوں نے فرنگی جارحیت سے نجات حاصل کر نے کی ایک اور کوشش کی، کیکن انگریزوں کی سنگینوں کے سامنےان کے لاکھوں سیا ہی بھیٹروں کے رپوڑ ثابت ہوئے۔اس کے بعدسا راہندوستان انگریز وں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا اعتر اف کرنا پڑتا ہے۔اوروہ پیہ کے سلطان شہید کے وہ پیش روجنھوں نے اپنی نوک شمشیر سے ہندوستان کی تا ریخ کو نئے

عنوان عطا کیے تھے۔اپنے زمانے کےعظیم جرنیل ہی نہیں تھے، بلکہان زندہ اور

متحرک اقوام کے جذبہ تیخیر کی نمود تھے۔جن کی ماضی کی تاریخ شکست، پسیائی، مایوی اورنا کامی کے الفاظ سے نا آشناتھی جمرین قاسم اس قوم کی غیرت کامظہر تھا۔ جس کے مجاہد مشرق میں چین اورمغرب میں اندلس کے دروازوں کو دستک دے رہے تھے محمود غزنوی کی سلطنت وسطالیٹیا سے لے کرخلیج فارس تک پھیلی ہو کی تھی۔ احمرشاہ ابدالی بھی ایک عظیم سلطنت کا مالک تھا۔اوراس کے جھنڈے تلے افغانوں ، مغلوں، روہیلوں اور بلوچوں کا بہترین عضر جمع ہو گیا تھا۔ کیکن سلطان ٹیپو نے جن لوگوں کو آزادی کی ترثیب عطا کی تھی۔ان کا ماضی صرف پیں ماندگی غربت ، اور جہالت کے تذکروں تک محدود تقامیسور کی بیشتر آبادی غیرمسلمتھی۔ ہندوساج میں ان فرو مایدلوگون کوان بها در را جپوتول یا جنگیومر ہوں کی برابری کا دعویٰ نہ تھا۔ جو اینے اسلاف کے کارہا ہے پر فخر کرسکتے ان کو گوں کومسلمانوں ہے دوش بدوش کھڑا کر کے تئی پرس انگریزوں، میں توں اور حیدر آیا دی سلطنت کا مقابلہ کرنا ایک معجز ہ معلوم ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سے حالات تھے، جنھوں نے ان لوگوں کے دل ودماغ يرا تنابرُ اانقلاب پيدا كرديا تفا؟ \_ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے وفت سلطان شہید کی سیرت وکر دار کے کئی اورحسین پہلو ہارے سامنے آتے ہیں۔اورا یک محسنیم ناول لکھنے کے بعد بھی مین میمسوس کرتا ہوں کے سلطان شہید گی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک ناول نگار سے زیادہ جب مورخ اورسیرت نگاراین متاع کم گشتہ کی تلاش مین نکلیں گے تو سرزگا پٹم ان کے رائے کی اہم ترین منزل ہوگی۔ میسور کی جنگ 7 زادی صرف ایک اولوالعزم حکمران کی جنگ نه تھی، بلکہ صدیوں کے ان پس ماندہ مظلوموںاور ہے بس انسا نوں کے ذوق نمود کا مظاہرہ

تھا۔جنھیں سلطان شہیدؓ نے جہالت اور افلاس کے دلدل سے نکال کر تہذیب واخلاق کی منزل پر بٹھا دیا تھا۔ بیہ داستان ان سر فروشوں کی ہمت ،شجاعت اورایثار کی داستان ہے چھیں ایک سیح الخیال مسلمان حکر ان نے زندگی ہے آ داب سکھائے تھے۔لیکن کاش میروح پروراورولولہ آنگیز داستان ان حریص قسمت آ زماؤں کے تذکرے سے خالی ہوتی ،جن کی ابن الوقتی ، وطن فروشی ،اورغداری کے باعث سرنگا پٹم کے شہیدوں کی بےمثال قربانیاں ایک بدنصیب قوم کی تقدیر نہ بدل سکیں ، کاش ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں میر صادق قرآمر الدین ، پورنیا ، میرنظام علی، اورمیر عالم جیسالوگوں کے نام دکھائی نندیتے! میں بید داستان ای ملت کے جوانوں کو پیش کررہا ہوں۔ جس کی سطوت کے یر چم سلطان ٹیبو کی شہادت ہے دن سرتگوں ہو گئے تنے۔اور چھے قدرت نے ایک طویل غلامی کے بعد یا کشان کواپنا حصار مانے کاموقع دیا ہے۔ آج ڈیڑھ سوسال بعد سلطان شہیدگی روٹ سرنگا پٹم کے گھنڈروں کی طرف اشارہ کرے ہمین یہ پیغام

طویل غلامی کے بعد یا گتان کواپنا حصار بنانے کا موقع دیا ہے۔ آج ڈیر صوسال بعد سلطان شہیدگی روس سرنگا پیم کے گھنڈروں کی طرف اشارہ کر کے جمین یہ پیغام دے رہی ہے۔ کہ جوقوم اپنی صفوں میں کسی میر صادق کوجگہ دیتی ہے۔ اس کا کوئی قلعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہو، اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈو بے سے نہیں بچا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون، پسینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزادی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں، جوغداروں کے وجود سے پاک ہو۔
سیراب ہوتے ہیں، جوغداروں کے وجود سے پاک ہو۔
راولینڈی سیم جازی

٢ مارچ ١٩٥٨

آل شهیدانِ محبت را امام آبروئے ہند وچین و روم وشام نامش از خورشید ومه تابنده تر تَبِزُنُ لِلَّا كُنَّ

يهلاماب

معاہدہ منگلور کی رو ہے میسور اور ایسٹ انڈیا تمپنی کی دوسری جنگ کا خاتمہ، فوجی اورسیاسی لحاظ سے سلطان ٹیپو کی بہت بڑی فتح تھی انگریز وں نے میر نظام علی اورمرہٹوں کے بھرو سے پر جنگ شروع کی تھی۔او رابتدا میںان کی کامیابیاں حوصلہ افز اٹھیں، تا ہم نظام اورم ہے جنگ کے نتائ کے متعلق بورااطمینان حاصل کیے بغیرمیدان میں کودنے کے لیے تیارنہ تھے۔ بڈلوری فنج کے بعیدانگریزوں کو بیامید ہوگئ تھی کہا جان کے مذید بسر سلیف مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے میسور یراجا تک پلغار کردیں گے لیکن جنگ کی دوسر سے دور میں میں ورکا زخمی شیرایخ فولادی یج انگریزوں کے سینے میں گاڑھ چکا تھا۔ اور وہ گدھ جھیل کھرے ہوئے شکار پر جھینے کی وقوت وی جاری تی اے این است سے یک بدی ہوئی صورت حال کامشاہدہ کررے تھے۔ انگریزوں نے اس وقت ملے کا حجند اباند کیا تھا۔ جب منگلور میں ان کے محصور لشکر کوئسی فوری اعانت کی امید نتھی۔سلطان کے نویٹ خانے کی ہے پناہ گولہ ہاری کے باعث قلعے کی دیواریں ایک ایک کر کے منہدم ہور ہی تھیں۔رسداور ہارو دکے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔انگریز قلعے کے باہرنگاہ دوڑاتے ،نو انھیں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے با دل دکھائی دیتے۔وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو اٹھیں زخموں، وبائی امراض اور بھوک ہے دم تو ڑتے ہوئے ساتھیون کی قابل رحم صورتیں دکھائی دیتیں۔منگلور کی طرح وہ دوسر ہے محاذوں پر بھی بری طرح مار کھارہے تھے۔کڈلور میں ان کی بہترین فوج فرانسیسی لشکر کے ہاتھوں مکمل تناہی کاسا منا کررہی تھی۔ جنوبی ہندوستان میں ایسٹ اندیا سمپنی کے جارحانہ عزام کو ہمیشہ کے لیے

خاک میں ملانے کا بیہ بہترین موقع تھا لیکن اچا تک پورپ سے بیخبر پینچی کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان صلح ہوگئی ہے۔اوروہ ہندوستان میں بھی لڑائی ہند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔فرانسیسی سپہ سالارنے پینجر سنتے ہی انگریزوں کے ساتھ جنگ فرانس کے تعاون سے محروم ہوجانے کے باوجود سلطان ٹیپو کے پاس اتنی طافت تھی کہوہ انگریزوں پرایک فیصلہ کن ضرب لگا سکتا تھا،لیکن جنگ جاری رکھنے کی صورت میں ملطان کو ایک طرف نظام اور مرہ طول کے جملے گا ایدیشہ تھا اور دوسری طرف اس کے لیے ان باج گزار، راجوں اور پالی گاروں کی سر گرمیاں ایک عظیم خطرہ بن چکی تھی، جنھوں نے انگریزول، مرہٹوں اور میر نظام کی شہر بغاوت کے مجمنڈ بے بلند کر دیائے۔ اس کے علاوہ سلطان کیے جس ایک اولوا اعزم سیا ہی مذھا۔ بلکہ وہ ایک ان تھک معمار بھی تھا۔رعایا کی فلاح ور تی کے ساتھاں کی دل جسمی کابیرعالم تھا کہوہ جنگ کے میدان میں بھی دریا وَں پر بند باندھنے ،نہریں کھودنے ،بنجر زمینیں آبا دکرنے ، سڑ کیں تغمیر کرنے اور صنعت وحرونت کوتر تی دینے کے علاوہ عوام کی تعلیمی اور معاشرتی حالت سدھارنے کےعظیم منصوبے تیار کرتا تھا،میسور کےعوام کی ترقی وخوش حالی کے متعلق اینے سپنوں کی تعبیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی ۔ لیکن اس کے دشمن

حالت سدھارنے کے صیم مصوبے تیار کرتا تھا، میسور کے عوام کی ترقی وحوی حالی کے متعلق اپنے سپنوں کی تعبیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی۔لیکن اس کے دیمن سیجھ چھے تھے کہ سلطان ٹیپوان کے راستے کا آخری پھر ہے، اورا گراسے امن کے چند سال مل گئے تو سلطنت خدا دا دہندوستان کی عظیم ترین طاقت بن جائے گ۔ چنا نچے سلطان کو چنا نچے سلطان کو چنا نچے سلطان کو سلطان کو سلطان کو سلطان کو سکھی نہیں محافر پرمصروف رکھا جائے۔

جنگ سے فارغ ہوتے ہی سلطان کوسب سے پہلے زگنڈا اور کورگ کی طرف توجه دین پڑی ، بیر باستیں میسور کی ہاج گز ارتھیں ہیکن گذشتہ جنگ سے فائدہ اٹھاکر وہاں کے راجے سلطان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے،سلطان نےمصالحت کے لیےز گنڈ کی برہمن راجاو ککٹ راؤ کے پاس اپناا پیچی بھیجا الیکن و ہمر ہٹوں کی شہ یا کر مصالحت کے لیے آما دہ نہ ہوا۔سلطان نے مرہٹوں کومیسور کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بازر کھنے کے لیے ایک سفارت بو ناروانہ کیا، کین نانا فراہیں ایک مدت سے میسور کے خلاف جنگی تیار یوں میں مصروف تھا۔ اور پیشوا کے علاوہ تقریباً تمام مرہ شدرا ہے اس کے قبضے میں تھے۔اس لئے سلطان کی صالحان کوئیش کام پاپ فیموئیں۔ سلطان ن مجورا ايك تشكر برمان العاين كي قيا دت مين زگندُ كي طرف روانه كيا، بربان الدين في رائد في يتريل وو وكله راو كوات دى اوراس نر گنڈے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کردیا ہا تا فرانویس نے میں ہزار سیابی و بکٹ راؤ کی مدد کے لئے روانہ کردیے۔اور بر ہان الدین نے مرہٹوں کی پیش قدمی رو کئے کے کیےزگنڈکے قلعے کا محاصرہ اٹھالیا۔ برسات کاموسم شروع ہو چکا تھا ، اور رائتے کے نالوں اور دریا وَں میں طغیانی کے باعث مرہٹوں کے لیے اینے بھاری ساز وسامان کے ساتھ آگے بڑھنا دشوار تھا، چنانچےمر ہٹے نوج کاسپے سالا ریرس رام بھا ؤ رام ، ڈ رک میں پڑا ؤ ڈ ال کر برسات کے اختیام اور مزید نوج کا انتظار کرنے لگا۔ ہر ہان الدین نے مرہٹوں کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے اچا تک منولی کی طرف بلغار کردی۔مرہٹوں نے مجبوراً آگے بڑھ کراس کا راستہ رو کنے کی کوشش کی ۔لیکن میسور کی فوج نے انہیں ہے در ہے

شکستیں دینے کے بعدمنو لی اور رام ڈ رگ پر قبضہ کرلیا۔ چند دنوں میں مرہ ٹائشکر پہیم شکستیں کھانے کے بعد دریائے کرشنا تک کا تمام علاقہ خالی کرچکا تھا۔اورز گنڈ کی طرف کے تمام رائے منقطع ہو چکے تھے۔ ان شان دارفتوحات کے بعد برمان الدین نے دوبارہ نرگنڈ کے قلعے کی طرف توجہ دی،ونکٹ راؤنے چند دن مقابلہ کیا،لیکن مرہٹوں کی پسپائی کے باعث اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ چنانچاس نے جھیارڈال دیے۔ زرگند کا قلعہ فتح کرنے کے بعد ہر ہان الدین نے ونکٹ راؤے دوسر کے حلیف راجوں اور بالی گاروں پر چڑھائی کر دی۔ اور کھور، دو دوا د، خان پور، ہوسکوٹ، یا دشاہ پور، اور جبوٹی کے قلع المحالية قریباً سی زیان بیسلطان کی فوج کا یک ورسالار دیدر علی بیک کورگ کے نائروں کی بغاوت فروکڑ نے میں مصروف تھا کورگ کی مہم جس قدرا ہم تھی اسی قدر مشکل تھی، بیعلا قدمغر کی گھائے گے آئ کیا ژو ں میں واقع ہے، جہاں سال میں جھ مہینے لگا تار بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چشموں اورخوشنما جھیلوں کے علاوہ ہانس ،سا گوان ،صندل ،اور دوسرے درختوں کے گھنے جنگل تھے ،جن میں جگہ، جگہ شیروں اور چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ربوڑ دکھائی دیتے تھے، کہیں، تھہیںوا دیوں کے نشیب میں جنگلوں کی بجائے دھان کے کھیت اور پھل دار درختوں کے باغ نظرا تے تھے، کورگ میں نائر قوم کے قد آور، سڈول اور صحت مند باشندے تہذیب و تدن کے لفظ سے نا آشنا تھے۔مردوں کی طرح عورتیں بھی نیم عرباں لباسوں میں رہتی تھیں۔ہمسامیاصلاع کے بہت کم لوگ کورگ کے دشوارگزار پہاڑوں اورجنگلوں کا

رخ کرنے کی جرات کرتے تھے۔متمدن ہندوستان کے لیے اس علاقے کے با شندوں کی خوبصورتی ،عر یائی، اخلاقی ہے راہ روی، وحشت اور بر بربیت کی داستانیں کوہ قاف کی پر یوں اور جنوں کے قصوں سے مختلف نہھیں۔ میسور کی فوج نے ابتدا میں کورگ کے باغیوں کے خلاف چند کامیا بیاں حاصل کیں۔لیکن دشوارگز ارجنگلوںاور پہاڑوں میں باغیوں کا بلیہ بھاری ہونے لگا، نائر این خفیه پناه گاہوں ہے نکل کراچا تک میسور کے کشکر کے عقب یا میمنداور میسرہ پر حملہ کرتی اور آن کی آن میں پہاڑوں اور جنگلوں میں روبوش ہوجا تے۔ حیدرعلی بیگ اس خطرناک مہم کے لیے نااہل ثابت ہوا ،اور اس نے ایک گھنے جنگل میں وشمن کے بیے در بے حملوں سے بدخواس ہوکر میں ای اختیاری۔ ان حالات میں ملطان ٹیموکومڈ اٹ خو دسیدان میں آنا پڑا نا کروں نے قدم، قدم بر وت كرمقابله كيا اليكن سلطان كالمان كي ييش ندكى \_اورانحول نے ہتھیا ر ڈال دیے۔سلطان نے زین العابدین مہدوی کوکورگ کا صوبیدا رمقر رکیا، اورخودسر نگاپٹم لوٹ آیا۔اس عرصہ میں نا نافر نولیس جسے نرگنڈ ااور کورگ میں سلطان کی فتوحات نے بہت مضطرب کر دیا تھا۔سلطان کے خلاف مرہٹوں، نظام، اور انگریزوں کامتحدہ محاذبنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔او راس کی افواج دریائے کر شناکے کنارے جمع ہور ہی تھیں۔ ایک دن فرحت بالا خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی اپی خا دمہ سے باتیں کر ر ہی تھی ۔احیا نک سٹر حیوں پر کسی کے بھا گنے کی آواز سنائی دی۔اور آن کی آن میں ا یک بارہ سال کا سانو لے رنگ کالڑ کا کمرے میں داخل ہوا۔ خادمہ نے کہا منورتم کیسے نالائق ہو۔ بی بی جی نے کتنی بار حمہیں سیر ھیوں پر

بھاگئے ہے منع کیا ہے۔؟ منہ بنان کے جو میں دی میں بوزیر سے کیا نہ مقدمہ کا کی دیا ہو

منورنے خادمہ کو جواب دیے کی بجائے فرحت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی بی آج ایک مہمان آئے ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑے ادمی معلوم ہوتے ہیں۔ کریم خال نے ان کا گھوڑا اصطبل میں باندھ دیاہے۔ اور میں انھیں دیوان خانے مین بھا آیا ہوں۔ انھوں نے آتے ہی بھائی جان انورعلی، اور بھائی جان مرادعلی کے متعلق یو چھا۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی جان انورعلی بیاں نہیں ہیں۔ اور مراد صاحب اس وقت مدرہ ہیں ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے دلا ورخان اور صابر کے متعلق یو چھا، میں نے جواب دیا، کہ صارم چکاہے۔ اور دلا ورخان اور صابر کے متعلق یو چھا، میں نے جواب دیا، کہ صارم چکاہے۔ اور دلا ورخان بھائی جان انورعلی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے بھائی جان اور مائی جان انورعلی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے بھائی جان کی متعلق یو چھا، میں نے جواب دیا، کہ صارم چکاہے۔ اور دلا ورخان بھائی جان میں بی بی بی کا تو کر ہوں بخرجت نے کہائے نے ان کانا مزیدں یو چھا؟

باب اور استان کی استان کی ایستان کا

میرانام اکبرخان ہے۔ فرحت کے لیے بی نجر غیر معمولی تھی ، وہ چند ثانے ہے سرح کت بھیٹھی رہی ، اور پھر مضطرب می ہوکر ہولی ، منور جا وَانھیں اندر لے آوَ، اور نیچے کے بڑے کرے میں بٹھا دو۔ منور بھاگتا ہوانے چاتر ا، لیکن نصف سے زیا دہ سٹرھیاں طے کرنے کے بعدوہ اچا نک رکا اور د بے یا وَں نیچے اتر نے لگا۔

رہائی مکان کی چار دیواری سے باہرنگل کروہ دیوان خانے کے ایک کمرے مین داخل ہوا۔اکبرخاں کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی تھوڑی اور کنپٹیوں کے قریب داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے۔لیکن چہرے پر ابھی تک

پیوں سے رئیب رار مات پھابات سید. جوانی کی دل کشی کے پچھآ ٹا را بھی باتی تھے۔ منورنے کہا، جناب بی بی جی آپ کواندر بلاتی ہیں۔ اکبرخال کچھ کے بغیر اٹھا، اورمنور کے ساتھ چل دیا جھوڑی دیر بعدوہ رہایٹی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے ۔ اورمنور نے کہا جناب آپ تشریف رکھیں۔ میں بی بی جی کواطلاع دیتا ہوں۔ مندر اور فکل گیا اور اکر خلاراک کے سی میٹر گیا کہ میں میں تالین کی اور

منور با برنکل گیا اورا کبرخان ایک کری پر بیٹھ گیا، کمرے مین قالین کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چند کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ کھونٹیوں پر چند تکوارین اور بندونی گئی ہوئی تھیں، دوسری دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت مختی پر ایک خنجر اور دو پیتول پڑے ہوئے تھے، باقی دو دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں اور دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں اور دیواروں کے ساتھ کتابوں کی دیا دیواروں کے ساتھ کتابوں کی دیا دو دیواروں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ کی دیواروں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ کتابوں کی دیواروں کے ساتھ کتابوں کی دیواروں کے ساتھ کتابوں کی دیواروں کے ساتھ کر کتابوں کتیوں کتابوں کو کتابوں کتا

کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی، اس نے آئکھیں کھولیں، فرحت ایک سفید جا دراوڑ ھے اس کے سامنے کھڑی تھی، بھائی اکبرالسلام علیکم، اس نے لرزتی ہو ئی آواز میں کہا۔

ا کبرجلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ، اس نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبر بر بھیں۔ فرحت نے دروازے کے قریب ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا ، اکبر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند ثامیے دونوں خاموش رہے، بالآخر اکبرخان نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ، بھابھی جان قدرت کی اس سے زیا دہ ستم ظریفی کیا ہو<sup>سک</sup>تی ہے، کہ میں زندہ تھا، اور مجھے دوسال تک بیمعلوم نہ ہوسکا کہمیراعز برزترین بھائی اوراس کے دوجوان بیٹے شہیدہو چکے ہیں۔ میخض اتفاق تھا کہ پیچھلے دنوں سرنگا پٹم کا ایک تا جرحیدر آبا دگیا ،اورو ہاں اس کی ملاقات بلقیس کے ماموں جان ہے ہوگئ، اورانھوں نے بیخبر سنتے ہی مجھے کا لکھ آیا ہے۔ فرحت نے آپے دیدہ ہوکر کہا،، مجھے انسوس ہے کہ بی تھیں اطلاع نہ دے سكى ، مجھان كى شہادت كے كئى اہ تك اپنا ہى ہوش نەتھا۔ ا کبرنے کہا، بھابھی جان میں آپ ہے شکایت نہیں کرتا، جھے سرف اس بات ی ندامت ہے کی اس کے حالات سے اس قدر بے جروبا بھائی جان کے ساتھ میرارشتہ امیا تھا کہ ان کے پائوں میں کا تا چھتاتھ بچھے کوموں دوررہ کربھی اس کادر دمحسوں کرنا جا ہے تھاء مجھے آپ کے توکر نے بتایا ہے کہ انورعلی بہا نہیں ہے۔ وہ کہاں گیاہے۔ انورعلی سی مہم پر پانڈی چری گیا ہواہے۔ مستحيسي مهم؟ یه مجھےمعلوم نہیں، مین صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہاں اسے جو کا م سونیا گیا ہے، اس کے لیے سی ایسے آ دمی کی ضرورت تھی، جوفرانسیسی زبان جانتا ہو،اورانورعلی نے بەزبان نوجى مكتب كے ايك فرانسيى استاد ہے تيھى تھى تمھا را چھوٹا بھتيجا بھى فرانسيى زبان جانتاہے۔ مرا دیلی کب تک گھر آئے گا؟

وه اب آبی رہا ہوگا۔

اکرخان نے قدر سے قف کے بعد کہا، بھا بھی جان صابر کب نوت ہوا۔؟
فرحت نے جواب دیا، وہ انورعلی کے ابا جان کی شہادت سے کوئی پانچ ماہ بعد
وفات پا گیا۔ بڑھا ہے میں اس کے لیے بیصدمہ نا قابل بر داشت تھا۔ اسے اس
بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ وہ شہید ہو بچے ہیں۔ اس نے ان کی قبر دیکھنے کے لیے بڈ
نور جانے کی اجازت مائی، نہم پھیمات اسے ٹاکے رہے، بالآخر میں نے اس
وہاں جانے کی اجازت وے دی، جب وہ واپس آیا تواس کی صحت بہت خراب ہو
بھی تھی۔ کوئی بندرہ دن بعد تو کر نے جھے اطلاع دی کہاں کی جات بہت نا زک
جے، میں نے جاکرد یکھا تو وہ وہ اس میں اس کے بیات اس کی جات ہو۔ اس

یں نے اور اول میں کے یا سی بھیجا گیاں اس کے آئے ہے وہ وفات یا چکا تھا۔

تم نے مجھا پے متعلق پھالیں بتایا ؟ بلقیں بشہباز اور تنویر کیے ہیں۔

وہ سبٹھیک ہیں، بلقیس آپ کو بہت یا دکرتی ہے، شہباز اب جوان ہو چکا ہے، اور میں نے اپنے گئر اکفل اسے سونپ دیے ہیں، تنویر بھی اب چو دہ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے اپ کی فراکفل اسے سونپ دیے ہیں، تنویر بھی اب چو دہ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی منگئی اس کے خالہ کے لڑکے ہاشم بیگ کے ساتھ کر دی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن شمینہ کی عمر نو سال ہے، میں اسے کہا کرتا تھا کہ شہباز کے علاوہ اس کے چار بھائی اور بھی ہیں، اور وہ سرزگا پٹم میں رہتے ہیں، بھی شہبازیا تنویر سے اس کا جھٹر اہو جاتا تھا تو وہ یہ دھمکی دیا کرتی تھی، کہ میں اپ سرزگا پٹم والے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ صدیتی ، مسعود، انور والے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ صدیتی ، مسعود، انور اور مراد کے لئے دعا ئیں کیا کرتی تھی، اور بار، بار جھے سے یہ گلہ کیا کرتی تھی، کہ مین

انہیں اپنے گھر کیوں نہیں بلاتاءاور میں نے اس کے ساتھوعدہ کیا تھا کہ جب شہباز یا تنوبر کی شا دی ہو گی تو میں ان سب کو بلا وَل گا ، ان کے ساتھ تمہارے چیا جان اور چی جان بھی ہم ئیں گے۔ بھائی جان کی شہادت کے متعلق شیخ فخر الدین کا خط ملنے ہے پہلے وہ بڑی ہےتا بی کے ساتھا پنی بہن اور بھائی کی شا دی کا انتظا رکیا کرتی تھی، اب جب میں اس طرف آرہا تھا تو وہ میرے ساتھ آنے پر بھند تھی ،اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بیل تھا ری چی اور بھائیوں کو ساتھ لے کرآ وَں گا، فرحت في كيان كاش مين ومان جاستق \_ ا کبرخال کے کہا راستے میں ایک دن عطیہ کے ماں تھرا تھا، وہ بھی آپ کو ا كبرخان نے جواب وياء باشم بيك ك وااب كى كوئى اولا دنيس \_وہ يز او بين اورخوش وضع نوجوان ہے۔میراخیال تھا کہوہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرے گا۔لیکن طاہر بیگ نے اسے اوہونی کی توج میں ملازم کروا دیا ہے۔ کمرے سے باہرکسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی،اورفرحت نے کہامراد مرا دعلی جو پندرہ سال کی عمر میں ہی بورا جوان معلوم ہوتا تھا، کمرے میں داخل هوا اورجیران سا، اکبرخان کی طرف دیکھنے لگا، فرحت نے کہابیٹاتم نے اٹھیں سلام نہیں کیا، یہ تمہارے چیا اکبرخان ہیں۔ چیا جان السلام علیم، مرا دعلی بیہ کہ کر آگے بڑھا، اکبرخاں نے اٹھ کراس کے ساتھ مصافحہ کیا،اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیڑھگئے،

فرحت نے کہابیٹا آج تم نے بہت در کردی۔ مرادعلی نے جواب دیا، امی جان آج جب چھٹی ہونے والی تھی، تو ہر ہان الدین اچا تک مکتب کے معائینہ کے لیے وہاں آگئے تھے،اس لئے ہمیں وہان پچھ در رکنارڑا،

ا کبرخاں نے کہامرا دنمھاری تعلیم کب ختم ہوگی؟

مرادعلی نے جواب دیا ہے جات میں قریباً تین ماہ بعد مکتب سے فارغ ہو جاؤں گا۔اورائ کے بعدم گیا کرؤگے؟

اس کے بعد میرے کے فوج میں شام ہونے کے سوا کھے اور کرنے کاسوال

بی پیدائیں ہوتا ۔ تواس کا مطلب سے کہ معارف کا تھے ہر فارغ انتصال نوجوان کے

تواس کا مطلب ہے کہ کھارے گئیں کے ہر فاری معیل او جوان کے لیے فوج میں شامل ہونا ضرور کی جوارے گئیں۔ اس میں اس م

ہاں چیا جان نوجی ورک گاہ کے قیام کامقسد ہی جی ہے کہ نوج کور بیت یا فتہ افسر مہیا کیے جائیں۔ لیکن نوج میں شائل ہونے کے لیے ہر طالب علم کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں، اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران میں بھی

ہمیں نو جی خدمات کے لئے بلایا جاسکتا ہے، بعض لڑ کے تعلیم میں مجھ سے پیچھے تھے،
لیکن انہیں صرف اس لیے کمان مل گئ کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، پیچلے دنوں ہمارے منتب کے گئ طالب علم آخری امتحان سے پہلے ہی کورگ کے محافر پر طلح سے میں میں نے بھی مان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میری سے کے شعے، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میری

درخواست صرف اس کئے نامنظور ہوگئی تھی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔ اکبرخان نے کہا مرا دفرض کرو میں اگر تمہیں بیہ مشورہ دوں کہ تمھارے لیے

ا یک سیا ہی بننے کی بجائے کوئی اور پیشہا ختیار کرنا بہتر ہے، نوتم کیا جواب دو گے؟۔ مرا دعلی مسکرایا ،میرے نز دیک سیا ہی بننا پیشنہیں ، بلکے قوم کی خدمت ہے ، چیا جان، اباجان کہا کرتے تھے، کہ آپ یانی بہت کے میدان میں ان کے ساتھ تھے، میں آپ سے بہت کچھ یو چھنا جا ہتا ہوں،لیکن اس وفت مجھےتھوڑی در کے لیے باہرجاناہے، میں ابھی آجاؤں گا، تم کہاجارہے ہو، بیٹا فرحصہ نے ہوچھا۔ ای جان میں نیز ہاری کے لیے جارہا ہوں۔ منور کر ہے میں وافل ہوا اور اس نے کہا، جناب کریم خال کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کورٹ ے پرزین ڈالی دی ہے۔ مرادی اٹھا کر سے ہے باہرتال گیا ہے۔ اكبرخان نے كہا بھا كى جان بين آك سے ايك درخواست كرناجا بهتا ہوں... ، برانہ ماہے گا۔ آپ کا خاندان قوس کے لیے بردی قربانیاں دے چکاہے۔اب قوم کو بیچن نہیں کہآپ ہے مزید قربانیوں کا مطالبہ کرے ، میں بیمحسوں کرتا ہوں کہر نگا پٹم میں آپ کے بچے محفوظ نہیں۔آپ میرے پاس چلیں، مجھے یقین ہے کہ میں انوراورمرا دے کیے گئی اور دلچیپیاں تلاش کرسکوں گا، وہاں ان کے لئے نہایت اچھی زمین حاصل کی جاسکتی ہے، فرحت نے کہاا کبرتم کیا کہہ رہے ہو، میں اس وطن کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کی حفاظت کے کیے میرے شوہراورمیرے بیٹوں نے اپنا خون پیش کیا تھا۔ کیکن بھابھی جان اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔آخر بیجنگیں کب ختم ہوں گی ،کل تک سلطان انگریزوں کے ساتھ برسر پر پکارتھا،اور آج وہ اندرونی بعناوتوں کا سامنا کررہا

ہے۔ اس کے بعد شاید نظام اور مرہے میدان میں نکل آئیں۔

فرحت نے کہ میں صرف اتنا جائی ہوں کہ ہماری جنگ ایک مقصد کے لئے

ہے۔ اس مقصد کے لئے جوتمہارے بھائی کواپنی اوراپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ

عزیز تھا۔ میں بیگوارہ کرسکتی ہوں کمیرے باتی دو بیٹے بھی اس مقصد پر قربان ہوجا

میں ایکن میں بیگوارہ نہیں کرؤں گی کے وہ زندہ رہنے کے لیے اس مقصد سے خرف

ہوجا کیں۔

ہوجا کیں۔

اکبرخان نے لا جواب سا ہو کر کہا، بھی میں بھی ذندگی کے اعظے اور ارفع

ا برحان نے البوال کے البوال کی ایک میں اس فعمت سے اس فعمت سے اور ارس مقاصد پر ایمان رفعا تھا، لیکن ایک میت سے جو اس خواستہ نہیں ایک اندھا دور استہیں مقالی ایک اندھا دور استہیں دکھا سکتا، بین اسے الفاظ دالیں لینا ہوں گئی ایک اندھا دور استہیں دکھا سکتا، بین اسے الفاظ دالیں لینا ہوں گئی ہوں ہے۔

وها سما، یرنا ہے معطود ہیں ہوں۔ فرحت کے کہا بھائی گئی تھائی کوئی بات رنجیدہ تہیں کرسکتی، مجھے ان الم ناک واقعات کا علم ہے جن سے باجث تمہاری زندگی میں یہ انقلاب آیا تھا، تمھا رہے بھائی کواس بات کاافسوس تھا، کہ تمھارا، راستدان سے الگ ہوگیا، لیکن اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ تصییں یا دکیا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، کہ اکبرخاں نے زمانے کا جوانقلاب و یکھا ہے اس کے بعد اس کا زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہوجانا میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔

ہوجانا ہر سے سے بیر سوں ہیں ہے۔
اکبرخاں نے کہا بھا بھی جان روہیل کھنڈ چھوڑ نے کے بعد مجھے بھی اس بات کا
احساس نہیں ہوا کہ میں زندہ ہوں، میں نے جنگلوں کو کاٹ کرسر سبز با غات
اورلہلہاتے کھیت میں تبدیل کر دیا ہے، میں علی الصباح گھوڑ سے پرسوار ہوتا ہوں،
اور سارا دن اپنی زمین کی د کھے بھال کرنے کے بعد گھروا پس آتا ہوں، میں نے

برسوں کی محنت کے بعداینے گاؤں میں عالی شان مکان تعمیر کیاہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے پناہ گزینوں کی خوش حالی اور رتی کے کیے بہت کچھ کیاہے۔اور اب تک ان کی پانچ بستیاں آبا دہو چکی ہیں۔وہ اس قدر آسو دہ حال ہیں کہاب انہیں روہیل کھنڈ کی یا زنہیں ستاتی ، یہی و ہمقصد تھاجس کے لیے میں نے بھائی جان ے الگ راستہ اختیار کیاتھا، مجھے اپنی کارگِز اری پرمطمئن ہونا چاہیئے تھا،کیکن میں ای طرح بے چین ہوں۔ میں لیامحسوں کرتا ہو ک کہ میرے سے کی تمام مسرتیں روہیل کھنڈ کی شاک میں دنن ہو چکی ہیں ، مجھے ذیرا ذرائسی بات پر غصہ آ جا تا ہے،جولوگ جھے ہے محبت کرتے تھے،اب وہ جھے سے ڈرتے ہیں کھی بھی میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور بیاعبد کرتا ہوں، کہ اب اپنے نوکروں یا قبیلے کے لوگوں پر سختی نہیں کروں گا، میں انہائی غصے کی حالت میں بھی مشکرانے کی کوشش کرتا ہوں الیکن چند دن بعد میں سب کیجے بھول جا تا ہوں کسی میر کے دل میں بہاں آنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی، اور میں بیٹھٹور کیا گرتا تھا کہ بھائی جان میری آمد کی اطلاع یا کرمسکراتے ہوئے مکان کے کسی کمرے سے نمو دار ہو نگے ، اور مجھے گلے لگالیں گے۔ پھرمیری دنیا کی خاموش فضائیں قہقہوں سےلبر پر ہوجائیں گی،کیک عمل کی دنیا میں میرےان حسین سپنوں کی کوئی تعبیر نتھی ، کاش میں و فات ہے پہلے انھیں ا یک بار د کچے لیتا، آج میری بے جارگی اور بےبسی اس بچے سے زیا دہ ہے، جسے انھوں نے قید خانے کی ایک تاریک کوٹھری میں نئے حوصلوں اور ولوں سے ہ شنا کیا تھا۔اب وہ چراغ جس کی روشنی نے بھی میرے د**ل می**ں بھیا تک تاریکیوں سےلڑنے کی جرات پیدا کی ، بچھ چکاہے اور میں بھٹک رہا ہوں۔۔۔ میں بیسمجھ رہاتھا کہاس ملک کے ظالم اور نا اہل حکمر انوں سے میر الآخری انقام یہی ہوسکتا ہے،

کہ میں اپنی تکوار ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال لوں،کیکن حقیقت بیہ ہے کہ میری بغاوت ان حکمرانوں ہے زیا دہ اس اکبرخاں کےخلاف ہے،جس کا دل بھی قو م کی خدمت کے جذیبے سے لبریز تھا،اورجو یانی بت کے میدان میں موت کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کرمسکر اسکتا تھا، میں اس انسان کی امنگوں اور آ زوؤں کی لاش ہوں، جس کی رگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑ تی تھیں، بہن مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اکبرخان کی آنگھوں میں ایک بار پھر آنسوجم ہورا ہے تھے۔ فرحت نے کہا، اکبر مصیل میہ کہنے کی ضرورت نہیں سیری دعا <sup>ن</sup>یں ہروفت تہارے ماتھیں، منور کرے اور اور اس او ہے، لے آؤں 🖑 ماں جلدی کروک

ہی بسر سر اور سے میں نے رہتے میں کھانا کھالیا تھا۔ آپ نے یونہی الکیف کی ا اکبرخان نے کہا۔ نہیں میں نے رہتے میں کھانا کھالیا تھا۔ آپ نے یونہی نکلیف کی ،

فرحت نے کہاتھوڑ ابہت کھالو، نہیں بھابھی جان میں تکلف نہیں کررہا، میں واقعی کھا چکا ہوں ۔ابعصر کی

> نماز کاوفت ہو چکاہے۔ میں ذرامسجد سے ہوآ وَں۔ بہت اچھامنورتم ان کے ساتھ جا وَ

جہت چھا حورم ان سے ساتھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فرحت کواس کی حیال میں اکبرخاں کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فرحت کواس کی حیال میں

كونى غير معمولى بات نظر آئى، وه چلتے وقت ايك پاؤں پر ذرا زيا ده بوجھ ڈالنے کی

کوشش کررہا تھا،وہ اس کی وجہ یو چھنا جا ہتی تھی کیکن پیشتر اس کے کہوہ کوئی بات کر تی، اکبرخال کمرے سے باہر جاچکاتھا۔ 🛚 🖈 تھوڑی در بعد جب اکبرخان نماز ریٹھ کرواپس آیا ،نو فرحت بر آمدے مین ا یک موڑھے پربیٹھی ہوئی تھی صحن عبور کرتے وفت اکبراسی طرح کنگڑ ارہاتھا ،فرحت نے کہا اکبر کیابات ہے؟ تمھارے یا وَں میں کوئی تکلیف ہے؟ ا کبرچند قدم سنجل کر چنے کے بعد پر آمہ ہے میں داخل ہوا،اورایک مونڈ ھے پر ہیٹھتے ہوئے بولا، جی کچھٹیس گذشتہ سال ایک لڑائی میں میر می ٹا تک پر ایک گولی لگ گئتی ۔اب اگر میں مجھی زیادہ سواری کروں یا پیدل چکوں نوٹا تک میں تکلیف ہوجاتی ہے۔ تمھاری لڑان کن بھے ساتھ ہوئی تی ہر ہندگیروں کے ایک کروہ نے بھے پر حمله كرديا تقاء بيحله الل فقد واحيا فك تقا كر غير ازنده في نكانا أيك مجز ه تقارا كراس ون میری چھوٹی بچی ثمینہ نہ ہوتی ، تو آئ آت ہے بچھے یہاں ندریکھتیں ، روہیل کھنڈ سے ہجرت کے بعد میں نے اینے قبیلے کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے ادھونی کی سرحد پرایک غیر آباد علاقہ حاصل کیا تھا۔ اس علاقے سے چندمیل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے،اوراس جنگل ہے آگے ایک حچھوٹا سا دریا ہے۔جوادھونی اور مرہشہ سلطنت کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ا دھونی کی حکومت کی طرف ہے ہمیں اس بات کی اجازت تھی کہ ہم جتنا جنگل جا ہیں آ با دکر سکتے ہیں۔اس جنگل میں کہیں تکہیں بھیل لوگ آبا دیتھے، جو عام طور پر شکار پر گزاراہ کیا کرتے تھے، مین نے ان لوگون میں کھیتی ہاڑی کاشوق پیدا کر کے اٹھیں کام پر لگا دیا۔اور چندسال میں جنگل کاٹ کر بہت می زمین آبا دکرلی،میرے قبیلے کے لوگوں کی بستیون کے اردگر دان

جھیل کسانوں کے **گلوں آبا دہو چکے تھے، جواب خوش حال انسانوں کی** زندگی بسر کررہے تھے۔ایک دن سرحد پاری مر ہٹیمر دار کا پلی میرے پاس آیا،اوراس نے مجھے پیغام دیا۔ کہا گر آپ لوگ اس علاقے میں امن کی زندگی بسر کرنا حاہتے ہیں ، تو ہمیں ہرسال اپنی آمدنی کاایک چوتھائی ا دا کرتے رہیں ، پیمطالبہ میرے نز دیک ا یک گالی تھا،اور میں نےسر دار کے ایکچی کوڈ انٹ ڈپٹ کرواپس کر دیا۔ چند ماه بعد مجھے پیتہ چلا کہ مرہ شامر وارکی دھمکیوں سے مرعوب ہو کربعض کسان مجھ سے بالاء بالا المبین چوتھا حصہ دینے برآمادہ ہو گئے ہیں ، میں نے ایک دن علاقے کے تمام بھیل جمع کیے ، اوران سے بیروعدہ لیا کہوہ مرجوں کوایک کوڑی بھی ا دانہیں کریں گئے۔این کا نتیجہ میں ہوا کے مرہوں نے ایک دن دریا عبور کرے ان لوگوں کی چند بستیا ہے لیں اور چند مردوں اور غورتوں کو پیز کرا ہے ساتھ لے گئے، میں نے ان آ دمیوں کو پھڑا گئے کے تعلق مر ہد سر داروں سے بات چیت شروع کی تو اس نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ لیا، جھیل اپنے مال مو لیٹی چھ کریے رقم فراہم کرنے پر آما دہ ہو گئے کیکن میں نے ایک رات تین سو آ دمیوں کے ساتھ دریا عبور کیا، اورمر ہشہر دار کے گاؤں پر حملہ کر دیا،سر دار ہمارے ہاتھ سے چ کرنکل گیا۔اس کا ایک حچھوٹا بھائی لڑائی میں مارا گیا ، اور باقی دو بھائی ، ایک بیٹا اور چند رشتے داراورنو کرہم نے زندہ گرفتار کر لیے۔اس کے بعد مصالحت کی گفتگو شروع ہو نگی ،اورسر دارنے اینے آ دمیوں کے بدلے ہمارے آ دمی چھوڑ دیے۔اس کے بعد کافی دریتک امن رہا، تا ہم میں نے کسی غیرمتو قع حملے سے پیش نظرا پنے مزارعین کو مسلح کر دیا۔اوراب بھیل جنھیں عام طور پر بز دل خیال کیا جاتا تھا، اچھے خاصے سیا ہی بن چکے تھے، کئی بارمر ہٹ ہر دارنے اپنے ایکچی کھیج کراس بات پراحتجاج کیا،

کہ میں ان لوگوں کو سکے کر کے اس کے علاقے کے لیے خطرہ پیدا کر ہاہوں کیکن مین ہمیشہ اسے یہی جواب دیتا کہ جب تک تمہاری طرف ہے کوئی شرارت نہیں ہوگی ،یہ لوگ شہیں پریشان نہیں کریں گے۔ پچھلے سال میں نے اپنے گاؤں سے چندمیل دورایک نئی زمین آبا دکرنے کے لئے جنگل کٹوانا شروع کیا، ایک صبح میں اور شہباز مز دوروں کے کام کی تگرانی کے لیے گھوڑوں پرسوار ہوکر گھر ہے نکلے، گاؤں سے باہر ثمینہ بچوں کے ساتھ کھیل ر ہی تھی ۔وہ ہمارا ، راستہ روگ کر کھڑی ہوگئی کہ مجھے بھی اپنے سماتھ لے چلو ، ثمینہ کو سواری کا بہت شوق تھااور بھی، تھی جب کہیں بز دیک جاتا ہوتا تو میں اے اپنے ساتھ بھالیا کرتا ہوں، لین ای مرتبہ بھر دور جارہے تھے، اور میں نے اے بہت سمجهایا کر تھک جازگ کا لیے موقعہ پر آنسوای کا سب سے خطرنا کے حربہ ثابت ہوا کرتے ہیں، چنانچیشہباز نے اسے اپنے گوڑے پر بٹھالیا، شام سے پچھدر پہلے ہم اینے کام سے فارغ ہو کروا پس آرہے تھے کہ اچا تک تھوڑی دور پر گھنے درختوں کی اوٹ ہے ہم پر یکے بعد دیگرے چند فائر ہوئے ،میر انھوڑ ازخمی ہوکر گر پڑا ،اوراس کے ساتھ ہی ایک گولی میری ٹا نگ میں گلی ، میں اپنی ہندوق سنجال کریاس ہی ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ میں لیٹ گیا،شہباز مجھ سے چند قدم آگے تھا،اس نے فوراً گھوڑا روکا، اور ثمینه سمیت نیچے کودیرہ ا، ثمینه اس کا اشارہ یا کرایک حجا ڑی کی اوٹ میں لیٹ گئی۔اوروہ بھاگ کرمیرے قریب آگیا جملہ آورسامنے درختوں میں جھے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا کہوہ احیا نک با ہرنگل کرہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔احیا نک ہمیں

اور بچھے یقین تھا کہوہ اچا تک باہر نظل کر ہم پر توٹ پڑیں کے۔اچا تک ہمیں اپنے عقب سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کرد یکھاتو ثمینہ گھوڑے کی

زین کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اوروہ پوری رفتارہے بھاگ رہا تھا،میرے یا وَں تلے ے زمین نکل گئی۔ ثمینہ گھر میں ایک چھوٹے سے ٹٹو پرسواری کیا کرتی تھی الیکن اس کا گھوڑے پرسوار ہونا اوراہےاں طرح بھگانامیرے لئے ایک معجز ہ تھا۔ ہمیں زیا دہ دریتک ثمینہ کے متعلق سو چنے کامو قع نہ ملا۔ درختوں کے جھنڈ ہے اجا نک گولیوں کی بارش ہونے لگی۔اور ہم نے جوابی فائر شروع کر دیے۔ پھر تھوڑی در بعد دهمن کی بندوقیں خاموش ہو کئیں ۔اور کسی نے بلند آواز میں کہاا کبرخاں اب تم چے کرنہیں جا سکتے ، اب کو ائی بےسود ہے لیکن اگر تم جھیار بھینک دونو تمہاری جان بچانے کاوعدہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیااور وشن نے دوبارہ گولیاں پر سانی شروع کر دیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ دشمن دن کی روشی میں درختوں کی اور ہے ہم پر حملہ بین کرے گا۔ لیکن شام کی تاریجی ہےوہ پور اقا كده الحائيل في الحاسمة الح شمینہ کے متعلق میرایمی خیال تھا کہوہ شاید خوف زدہ ہو کروہاں سے بھاگ گئی ہے۔ کیکن میرا بیرخیال غلط ثابت ہوا۔غروب آ نتاب کے وقت میں نے شہباز سے کہا کتھوڑی دیر بعد تا ریکی حیصا جائے گی۔ اور شہبیں اس سے فائدہ اٹھا کریہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی جا ہیے۔ میں ڈٹمن کواپنی طرف متوجہ رکھوں گا۔ کیکن وہ ایبامشورہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب تاریکی حیھا رہی تھی اورہم ہیہ محسوں کررہے تھے کہ دشمن اچا تک درخنوں کی آ ڑھے نکل کر ہم پرحملہ کر دے گا۔ نو ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اور تھوڑی دیر میں ایک بستی کے اٹھارہ جوان ہماری مد دکو پہنچ گئے۔ بیٹمیینہ کا کارنا مہتھا۔وہ ڈر کرنہیں بھا گئتھی۔خدامعلوم اس کے دماغ میں بیہ بات کیسے آ گئی کہ ہم زیا وہ ویر دعمن کامقابلہ نہیں کرسکیں گے۔

وہ قریب ترین بہتی کے لوگوں کو خبر دار کرنا چاہتی تھی۔ لیکن راستے کی پہلی بہتی ہیں وہ گھوڑا روک نہتی ۔ اور جب وہ دوسری بہتی آئی تو وہ سرکش گھوڑ ہے کو رو کئے کی بجائے دھان کے ایک کھیت ہیں کو دیڑی اور اتنی دہائی مجائی کہ آن کی آن سارا گاؤں اس کے گردجم ہوگیا۔ بھائی جان وہ مجیب لڑکی ہے۔ تنویر کی بیرحالت ہے کہوہ چھیکلی سے ڈرتی ہے۔ اور ثمین نے سات سال کی عمر میں کوئی دوگر لمباسانپ مارڈ الاتھا۔

مارڈ الاتھا۔

فرحت نے کہا ہے انجھا ان جملہ کرنے والوں کا ٹھر کیا بنا جن کہا ہے اس میں کہا گھر کیا بنا جن کہا ہے اس کے کہا کے اس کے کہا کے اس کے کہا کے اس کی عمر میں کوئی دوگر لمباسانپ مارڈ الاتھا۔

"وه موارون ود کھتے ہی جائے۔ ہم نے ان کا تعاقب کر کے دوآ دمیوں کو مارڈ الا اور ایک کورندہ گرفتار کراپا۔ اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بیآ دی جن کی تعدا دآ ٹھ تھی ۔ ہم مد بال ہے ہم بر مشہر دار کے بھی کرنے کے لیے تھی ہے ۔ "
فرحت کے لیے تھی ان اور الب اس کے بعد کوئی نا خوشگوا دواقعہ پیش نہیں آیا اور اس کی وجہ غالبا یہ تھی کہ ادھونی کی حکومت کے احتجاج پر بچنا کی حکومت نے مر ہیٹیر دار سے خت باز پرس کی تھی ۔ "
تھی ۔ "
تیسر ہے روز فرحت سمج کی نماز کے بعد ہاتھا تھا کر دعا ما تک رہی تھی ، مرادعلی کی میں دیا ہے تھی کہ سے میں دیا ہے تا ہے تھی کہ ان دیا تھی اس کے ایور کی تھی ۔ "
میں میں داخل میں ای سے میں اس کے بعد ہاتھا تھا کر دعا ما تک رہی تھی ، مرادعلی کی میں داخل میں اس کے بعد ہاتھا تھا کر دعا ما تک رہی تھی ۔ "

کمرے میں داخل ہوا،اور پچھ دیراس کے پاس کھڑار ہا،فرصت دعاہے فارغ ہوکر اس کی طرف متوجہ ہوئی، مرا دعلی نے کہا، امی جان چچا جان اکبرسفر کے لیے تیار ہیں ۔اور آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ اچھاانہیں اندر لے آؤ۔ مرا دعلی واپس چلاگیا اور فرحت کمرے سے نکل کرصحن میں آگئی جھوری دیر بعد ا کبرخان اورمرا دخان محن میں داخل ہوئے۔ ا کبرخان نے کہااب مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں انورعلی سے نہیں مل سکا۔ آپ مرا داورا نورکوکسی دن میرے پاس جھیخے کاوعدہ نہ بھولیں، نہیں میں انہ میں کا میں میں میں میں جھیئے کاوعدہ نہ بھولیں،

اں مقا۔ پہر اداوں وروں دن بیرے پوئی ہے ماد مدہ ویں ا فرحت نے کہااگر حالات نے اجازت دی تو میں انہیں ضرور بھیجوں گی، اکبر خان نے گھٹی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا،اورمرا دملی کے ساتھ چل پڑا۔ میں ہے سوحر کت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کررہی تھی، جو ماضی کے

فرحت ہے صور کت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کرر ہی تھی، جو ماضی کے دھندلکوں میں رو پوٹرں ہو چگی تھیں ۔اپٹے شو ہر کے ساتھا کبرخان کی رفافت کا زمانہ

اے ایک خواب معلوم ہونا تھا با ہرد یوان خانے کے سامنے کریم خال واکبر فال کے طور سے کی باک تھا ہے

کھڑا تھا۔ مراد کے اتارہ ہے وہ ان کے پیچے کی دیا ، ڈیورش سے نکل کرتھوری دورسر کر پر چکئے کے بعد اسر قال رکاء اور ان نے مصابی کے لیے ہاتھ بر صابتے ہوئے کہا۔ مراداب تنہیں آئے جا کے مردرت بیں خدا حافظ۔

روے ہوں رہوب میں ہے۔ رہوب میں ہے۔ مرادعلی نے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان شہبازاور چچی جان کومیر اسلام کہیے۔

بہت اچھا اکبرخان نے یہ کہہ کرنوکر سے باگ پکڑی اور گھوڑے پر سوار ہوگیا۔

چچاجان: مرادعلی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہن تنویر اور ثمینہ کوبھی میر اسلام کہیے۔ اکبرخان نے گھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا بہت اچھاخدا حافظ۔

خداحا فظ چچاجان گھوڑا چند چھلاَنگیں لگانے کے بعد پاس ہی سڑک کےموڑ پراوجھل ہو گیا۔ اورمرادعلی کریم خان کے ساتھوا پس ہوگیا۔جب وہ ڈیوڑھی کے قریب پہنچہ ہو منور
پوری رفتارہ ہوا گیا ہوا باہر لکلا۔اوراس نے ہا نہتے ہوئے پوچھا بھائی جان مہمان

چلے گئے۔مراد نے جواب دیا ہاں لیکن تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟

منور نے شکایت کے لیجے میں کہا۔ بھائی جان کریم ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی کر

تا ہے۔اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں شہبیں جگا دوں گا۔

ہے۔ ان بے وعدہ نیا ہا رہ میں جی جوہ دوں ہ۔ کریم خان نے کہا ار سے میں انٹیمیں آواز دی تھی لیکن تم گدھے کی طرح رائے لے رہے تھے۔

خرائے لے رہے تھے۔ منور نے نریادی ہو کر کہا بھائی جان سے جھوٹ بولتا ہے ہیں کھی خرائے نہیں لیتا۔ مرادی نے کہا جھا جہتا ؤ کے مہمان کے ہاتھ تمہارا کیا کا تھا؟

مراوی نے کہا چھا ہے تا و کے مہان کے مہات کے مہارا کیا کا تھا؟ جی میں آئیس سلام کرتا ہو تھے گل آخواں نے بچھے ایک مروی تھی۔ بیخالص

میں نے بی بی بی کوبھی دکھائی تھی، کریم بخش مجھ سے جلتا تھااس لئے مجھے ہیں جگایا، منور نے اشر فی نکال کرانورعلی کو دکھائی۔ کریم خال نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دواشر فیاں نکال کرمنور کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ابے مجھے جلنے کی کیاضرورت تھی۔خال صاحب تم سے پہلے مجھے دومہریں دے چکے ہیں۔ اور چوکیدارکوبھی ایک مہر دے گئے ہیں۔

ی سی سی سی سی سی سی سی سی سی دانی اورمرادعلی ہنستا ہوا ڈیوڑھی میں داخل ہوگیا۔ داخل ہوگیا۔ دوسرا باب

ا یک دو پہر یانڈی چری کی ہندرگاہ پرلوگوں کا ججوم ایک فرانسیسی جہاز ہے اترنے والے مسافروں کا خیر مقدم کر رہاتھا، جہاز کے ملاح اور بندرگاہ کے مز دور سامان اتارنے میں مصروف تھے،اور چندسیا ہی تماشابیوں کو ہندر گاہ کے احاطے سے دورر کھنے کی کوشش کررہے تھے۔ جہاز کا گپتان ایک طرف کھڑا چندفراتیبی حکام ے اور نوجی افسروں سے باتیں کر ہاتھا، اور اس کے بیاس بی ایک سائبان کے پنچے ا یک محررمیز لگائے بعیضا تھا۔اورای کے ساتھ چند حبشی اور پیرن، جن میں سے بعض کے لباس تکبت اور افلاس کے آئینہ دار تھے، ایک نصف دائر ہ میں کھڑے تتھے بحر رکی کری ہے دائیں اور ہائیں دونو جوان جواہے لباس سے یانڈی چری کی بجائے میسوری فوج کے بیائی معلوم ہوتے تھے، کھڑے تھے،ایک دراز قامت اور خوش وضع نو جوان تما شاہیوں کے جوم میں اپنا راستہ صاف کتا ہوا آگے بر حا، اور محررات دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑ اہو گیا،

سرراسے دیے بی اطار طرا ہو ہیا ہے۔
انوجوان نے ایک ٹانیہ کے لئے سائبان میں جمع ہونے والے آدمیوں کی طرف دیکھا، اور پھرمحرر کی طرف متوجہ ہو کر اوچھا، اس جہاز پر صرف یہی آدمی آئے ہیں۔
ہیں۔

۔ جی ہان جہاز کے کپتان نے مجھے بتایا ہے کہا گلے مہینے مریش سے دوسراجہاز آئے گا۔

ان گیارہ آ دمیوں میں سے پانچ یور پین اور باقی افریقی ہیں۔خدامعلوم جہاز کا کپتان انہیں کہاں سے بکڑ لایا ہے۔ان میں سے کوئی بھی فوجی تجربہ ہیں رکھتا۔

نو جوان ان آ دمیوں کی طرف متوجہ ہوا اور فرانسیسی زبان میں بولا۔" تہمیں میسور کی فوج کے بے بہترین آ دمی درکار ہیں ۔ میں تمہاری حوصلہ تکنی نہیں کرنا جا ہتا کیکن تم میں ہے کسی کواگر بیغلط نہی ہے کہ میسور کی فوج بے کارلوگوں کی جائے پناہ ہے نو بیغلط نہی ابھی ہے دور ہوجانی حاہیے۔ میسوری نوج میں شامل ہونے ہے پہلے تمہیں ابتدائی تربیت کے انتہائی صبر آ زمامراحل سے گزرنا پڑے گائے میسوں کے حکر ان کو ہرا چھے سیابی کا بہترین قدر دان یا وُگے۔ابندائی رہیت کے لیے تنہیں چند <u>مفتے بیبال رہناریٹ</u>ے گا۔اس کے بعد جولوگ فوجی خدمت کے قابل سمجے جائیں گے انہیں میسور بھی دیا جائے گا اور با فی کوایک ماه کی زائد شخواه دی کروایی کردیا جائے گا۔'' چھے ہے کی کی آواز سالی دی چھے یفتین ہے کہ بیافک آپ کی بہترین تو تعات بورى كرشين كريسيروتفري ك المنبيل بلكا بي ليما كيا كالك الداري

تو قعات پوری کرسیش کے میں وقفی کے ایم بیس بلکرانیے کیے ایک ٹی زند کی کی تلاش میں آئے ہیں ' نوجوان نے مُڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے جہاز کا عمر رسیدہ کپتان اور چند فرانسیسی افسر کھڑ ہے تھے۔

"موسیوفرانسسک"! نوجوان نے مصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اہا۔ کپتان فرانسسک نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔" انور علی مجھے

تمہاری و تع نہ تھی تم کب سے یہاں ہو؟" ایک فرانسیسی افسر نے کہا۔" آپ ایک دوسر ہے کو کب سے جانے ہیں" انور علی نے جواب دیا۔" کپتان فرانسسک سرزگا پٹم کی فوجی درس گاہ میں

ہاری اُستا درہ چکے ہیں۔ میں نے فرانسیسی زبان انہی ہے کیھی تھی۔'' كبتان فرانسسك في وچها- " آپ كوالداور بهائيون كاكياحال هي؟" انورعلی نے مغموم کہجے میں جواب دیا۔''بھائی صدیق، مسعوداوراہاجان باڑ نوری جنگوں میں شہیدہو گئے تھے۔مرادسرنگا پٹم میں تعلیم پارہا ہے۔ " مجھےافسوں ہے۔" کپتان فرانسسک نے مغموم کہجے میں کہا۔" معظم علی میرے بہترین دوست تھے'' انورعلی نے قدر کے تو تف کے بعد کہا۔'' آپ پایڈی چری میں کتنے دن قیام انورعلی نے بندرگاہ کے کوئی ڈیڑھ وقدم دور چند جیموں کی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا۔ وو مير اليمپ ہے۔ اگرا پرات كا كھانامير برساتھ كھائيں نو مجھے بہت خوشی ہوگ۔'' ایک فوجی افسرنے کہا۔'' کھانے پر بیٹییں اسکیں گے۔آج رات گورز کے ہاں دعوت ہے۔" فرانسسک نے کہا۔" اگر آپ سوند گئے تو گورنر کی دعوت سے فارغ ہوتے ہیں میں آپ ہے ملنے کی کوشش کروں گا۔' انورعلی سکرایا۔'' میرے سو جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ آپ ضرور "میں ضرور آؤں گا۔ مجھے آپ کے ساتھا یک ضروری کام بھی ہے۔"

رات کے گیارہ بجے انورعلی نے کپتان فرانسسک کی آمد سے مایوس ہوکر سونے کا ارادہ کررہا تھا کہ دلاور خان خیمے میں داخل ہوا اوراس نے کہا۔'' جناب کپتان صاحب آگئے ہیں۔''

بین ساسب بے بیان میں ہے۔ اٹھا اور شیمے سے باہرنگل آیا کہتان فرانسسک ایک اور
آدی کے ساتھ اور کھڑ اا تھا اس نے آگے بوٹھ کرا تورعلی سے مصافحہ کرتے ہوئے
کہا میر اخیال تھا کہ آپ سو گئے ہوں گئے گورز کی دوست پہلے میر اخیال تھا کہ آپ ہو گئے ہوں گئے گورز کی دوست مل گئے اور ان کے ساتھ باتوں ایس بہت دیر لگ گئی ، پھر آپ کے باس آنے سے بہتے دیر لگ گئی ، پھر آپ کے باس آنے سے بہتے دیر لگ گئی ، پھر آپ کے باس آنے سے بہتے دیر لگ گئی ، پھر آپ کے باتوں کے ساتھ باتوں ایس بہت دیر لگ گئی ، پھر آپ کے باتوں کے باتوں کی ہے۔

انورعلی نے ایک موج رہا تھا کہ اللہ اس وقت کا اس پہلے اند بیضتے

ہیں۔ کپتان فرانسسک الورس کے ماتھ جیے میں داخل ہوالیکن اس کا ساتھی مذیذ ب کی حالت میں اپنی جگہ گھڑ ارہا۔ فرانسسک نے مڑ کرہا ہر جھا نکتے ہوئے کہا لیگر انڈ اآ ڈئتم ہا ہر کیوں کھڑ ہے ہو؟

کپتان کا ساتھی خیمے کے اندر داخل ہوا وہ کوئی ہیں سال کا دہلا پتلانو جوان تھا اس کے خدو خال میں ایک غیر معمولی جا ذہبیت تھی تا ہم اس کی جھکی ہوء گر دن اور مغموم اداس اور البخی نگا ہیں کسی جسمانی اور ڈینی ا ذبیت کا پینہ دے رہی تھیں۔

فراسسک نے انورعلی کے قریب ایک کری پر بیٹھتے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہوکر کہا بھیا بیٹھ جاؤتمھائے گئے یہ خیمہ میرے جہاز سے زیادہ محفوظ ہے مخاطب ہوکر کہا بھیا بیٹھ جاؤتمھائے گئے یہ خیمہ میرے جہاز سے زیادہ محفوظ ہے ہوایا نڈی چری پہنچ کرمیرے گئے سب سے بڑا

مسكلاس نوجوان كے لئے جائے پناہ تلاش كرنا تھا۔

ا نورعلی نے کہاا گر کوئی خطرہ ہےتو میں انہیں اسی وفتت سرنگا پٹم بیجھنے کا انتظام

فرانسسک نے کہااگر اسے صرف سرنگا پٹم بھیجنے کاسوال پیدا ہوتا تو میرے کئے کوئی پریشانی کی بات نہ تھی کیکن بعض وجوہات کے باعث اسے پچھ عرصہ يهيهس رهناريا بيا على بيلي فين في ليهوجا تفاكيا سيابي سي فراسيسي دوست کے باس چھوڑ دوں گایانڈی چڑی کی فوج کے گئی افس کیسے ہیں جن سے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں لیکن پیرس کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور کوئی فرانسیسی اپنے آپ کوخطرہ میں ڈالے بغیرا*س کی حفاظت کا ذمہ نیس کے سکے گا*۔ ا ہے کی انظار کیلئے بہان شہر مایٹے کا ۔ اور جب وہ بہاں بھنے

جائے گی تو بیاس سے ساتھ میسور چلا جا کے گائیہ کھے عرصہ پیرٹ کے نوجی مدرسہ میں تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے سلطان ٹیپو کی نوج کے پورپین دیتے میں کوئی معقول عہدہ حاصل کرنا مشکل نہ ہوگا۔ میں بیہ چاہتا ہوں کہ اس وفت آپ اے ایے ایک نجی ملازم کی حیثیت سے بیہاں رکھیں ۔ایک ایجھے خاندان ہے تعلق رکھتا ہے اوراس کابا پے میرا دوست تھا۔ کہیں آپ بیدخیال نہ کریں کٹمس کسی عادی مجرم کوآپ کی پناہ میں دینا جا ہتا ہوں۔میری نظر میں بیہ بالکل ہے گنا ہ ہے۔اور جووا قعات اسے پیش آئے ہیں ،وہفرانس میں ہرشریف آ دی کو پیش

انورعلی نے کہا۔"میرے لیے یہی کافی ہے کہآپ انہیں میری اعانت کامستحق سمجھتے ہیں میں آپ ہے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری دم تک ان کی حفاظت کروں گا اور بیا ایک ملازم کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت میں میرے پاس رہےگا۔''

رہے گا۔ ۔ فرانسسک نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ پیرس کی پولیس تہہیں بہان تک تلاش کرے گی۔ لیکن پھر بھی تہہیں بہت مختاط رہنا چاہیے بہاں اپنے کسی ہم وطن کے ساتھ میل جول رکھنا تھا ارے لئے مفید نہ ہوگا تہہیں ہروقت بھی محسوں کرنا چاہیے کہ اس فیجے سے باہر تمہارے لئے ہرجگ غیر محفوظ ہے اور اس کے بعد میسور بینی کربھی تمہارے لئے بی بہتر ہوگا کہم اپنا اصلی غیر محفوظ ہے اور اس کے بعد میسور بینی کربھی تمہارے لئے بی بہتر ہوگا کہم اپنا اصلی نام کسی پر ظاہر نہ کرو۔

نام کی پر ظاہر نہ کرو۔ انور علی نے کہا آئیں سال کے کہ آئی گئے آئی کے ہوئے تو نہیں در بکدای

نہیں دیکھا جم اس سے اس میں اجازت نہیں دیکھا تھے ہوں ہے جہازے جہا تھے کہ جہازے جہا تھے دیکھا ہے دیکھا ہے جہازے میں جہازے دیکھا ہے کہ یہ برے ملاحوں میں سے ایک ہے داستے میں جہاز کے مسافروں کوجھی اس کے کہ یہ برے ملاحوں میں سے ایک ہے داستے میں جہاز کے مسافروں کوجھی اس کے متعلق بہت یہ معلوم تھا کہ یہ جہازے عملہ سے تعلق رکھتا ہے خدا کاشکر ہے کہ بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہوگئی ورنیاس کے متعلق بہت پر بیثان خدا کاشکر ہے کہ بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہوگئی ورنیاس کے متعلق بہت پر بیثان

انورعلی نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا دیکھیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔

نو جوان نے ایک ہغموم سکر اہث کے ساتھ انورعلی کی طرف دیکھا اور کہا مجھے صرف اس بات کاافسوس ہے کہ میری وجہ ہے آپ کو تکلیف ہوگ ۔

کپتان فرانسسک نے کہااب میں میسور کے متعلق آپ چند ہاتیں کرنا جا ہتا ہوں آج گورز کی دعوت پر قریباً تمام وفت کورگ اورز گندُ میں سلطان ٹیپو کی فتو حات ہاری گفتگو کاموضوع بن رہی اور میں بڑی شدت کے ساتھ میمحسو*ں کر*تا رہا کہ مجھے تسى قيمت پرميسور پر كى ملازمت حچوژنی نہيں چاہئے تھى مجھے ماریشیش پہنچ كر حيدر علی کی وفات کی اطلاع ملی تھی اور میں فرانس جانے کی بجائے واپس آنا حیا ہتا تھا کیکن ماریشش میں ایک طومل علالت کے باعث میری میہ خواہش بوری نہ ہوسکی علالت کے ایام میں میری تمام دلچیدیاں میسوری عرف اور آزادی میری عزت اور آزادی ہے میں میسوری فوج کی ہر شکست کواپنی شکست اور ہر گنتے کواپنی فنے سمجھتا تھا پھر جب میں ماریکز پہنچاتو وہاں ہرمجکس میں ٹیپوی فتو حات کے چر ہے ہررہے تھے جن لوگوں کو پیمعلوم تھا کہ میں میسور کی حکومت کاملازم رہ چکا ہوں وہ مجھ سے عجیب و غريب سوالات كرتے تھے ليو كيا ہے؟ اس کے چرے کے خدوخال سیان استان کے اسے تریب سے د یکھاہے؟ \_\_\_\_\_ اور جب اور جب میں بیہ کہتا ہوں کہ میں ٹیپو کواس وفت ہے جانتا ہوں جب انہوں نے میسور کی نوج مين اينا يهلاعهده سنجالاتها اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہے ہوں جنہیں ہر مہینے دو چار مرتبہان ہے مصافحہ کرنے اور ہم کلام ہونے کاموقع ملتا تھااورو ہ مجھ سے فرانس کی تاریخ اور فرانس کے جغرا فیہ کے متعلق بے شارسوال بو چھا کرتے تھے ،تو <u>سننے والوں کوم</u>یری بإنوں کا یقین نہآتا تھا مجھے بہت جلد واپس جانا ہے ورنہ میں سلطان کی خدمت میں ضرورحاضر ہوتا۔آج گورز کے ساتھ گفتگو کے دوران میں مجھےمعلوم ہواہے کہ

مریبے اور نظام میسور کے خلاف متحد ہورہے ہیں اوراگر سلطان کو کئی محاذوں پرلڑ نا رپڑے گامجھے یقین ہے کہ کے نامہ منگلور کے بعد بھی میسور کے خلاف انگریزوں کے جارحانه عزائم مین کوئی فرق نہیں آیاوہ اپنی سابقہ شکستوں کا انقام لینے کیلئے صرف موزوں وفت کاا نتظار کررہے ہیں۔ انورعلی نے کہا۔'' ہمیں انگریزوں کے متعلق کوئی خوش فہی نہیں ہے۔ہم جانتے ہیں کہانہوں نے نظام اور مرہ توں کی اجانت کی امید پر جنگ شروع کی تھی۔ اورہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاہد ہ منگلور کے بعد میسور کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں اُن سب میں انگریز ، نظام اور مریضے برابر سے حصہ دار ہیں۔ کیکن ہمیں اس بات کایفین ہے کہ اگر نظام اور مرہ ٹول نے انگریز وں کی شہر پر جنگ شروع کی قوہم انكريزوں کے ميان ميں آنے سے پہلے ى آئيں ہيں كر كھ ديں گے۔انكريز منگلوراور بدر نوری جنگون میں ای قدر مقلوج ہو چیے ہیں کہ آنہیں دوبا رہ میدان میں آنے کے لیے کانی عرصلہ لگے گااور جم جنگ کوطول دے کر انہیں تیاری کا موقع دینے کی غلطی نہیں کریں گے ۔سر دست سلطان معظم، نظام اور مرہٹوں کو جنگ ہے بازر کھنے کی ہرممکن کوشش کررہے ہیں۔لیکن اگر انہوں نے ہارے لیے جنگ کے سواکوئی راستہ باقی نہ چھوڑا تو آپ دیکھیں گے کہ نظام اور نا نا فرنولیس اس دن کو ا پنی تاریخ کامنحوس ترین دن خیال کریں گے۔ جب انہوں نے انگریزوں کی

اعانت کی امید پرمیسور سے نگر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے فرانسیسی حلیفوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتا وُنہیں کیا۔اگر منگلور کی جنگ کے ایام میں فرانسیبی فوج ہم سے علیحدہ نہ ہوجاتی تو آج ہمیں ان حالات کا

سامنانه کرنایژ تا"

کپتان فرانسسک نے کہا۔''میں اس مسکہ میں فرانس کی و کالت خبیں کروں گا یہ ایک الیی غلطی تھی جس پر مستفتل کے مورخ ہمیں ہمیشہ ملامت کرتے رہیں انورعلی نے کہا۔'' لیکن اب بھی فرانس اگر حقیقت پسندی کا ثبوت دے تو سابقة فلطيوں کی تلا فی ہوسکتی ہے۔'' فرانسسک نے جواب دیا۔" کاش آپ کوٹرانس کے حالات کا سیحے علم ہوتا۔ انگریزوں کے ساتھ ہماری سکتے کی وجہ بیانتھی کہ ہم ان کی امن پیندی کے قائل ہو گئے تھے۔ بلکہاس کی وجہ ی تھی کہ ہم اپنی کمزوریوں پر بردہ ڈالنا جا ہے تھے۔آج فرانس کے اندرونی حالات اس قابل نہیں کیوہ اپنی خارجہ سیاست کے میدان میں كوئى حقیقت پیندا شاقدم انجا سكے -اگر میں سلطان ٹیپو ی خدمت میں حاضر ہوسکتا تو

میں غیرمہم الفاظ میں اپنی موجودہ حکومت کی اس کمزور یوں کا اعتر اف کرتا جن کے باعث ہم اینے حلیفوں کو کوئی مدونیں دیے سکتے فرانس کا ہر باشعور آ دی ہے محسوں کرتا ہے کہشرق میں صرف میسورا کیک ایسی قوت ہے جوانگریزوں کی جارحیت کا مقابله کرسکتی ہے کیکن کاش ایسے لوگوں کی آواز ہمارے حکمرانوں کومتاثر کرسکتی! میں موجودہ حالات میں فرانس کے مستقبل سے مایوں ہو چکا ہوں کیکن میسور کے مستقبل سے مایوں نہیں ہوا۔میرے ہم خیال لوگ اپنی بساط کے مطابق اس بات کی ہرممکن كوشش كررہے ہيں۔ كہرانس ہندوستان ميں سلطان ٹيپو كاپوراپورا ساتھ دے ليكن كاش ومال بهى كوئى حيدرعلى يا ٿييو ہوتا۔''

انورعلی مسکرایا۔'' آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک بڑا آ دمی ایک بڑی احتیاج کی پیداوار ہوتا ہے۔'' كتان فرانسسك كيهدريس جهكائ سوچنا رما-بالآخراس في كها-"خدا خیر کرے کیفرانس کوسلطان ٹیپوجیسار ہنمامل جائے۔اورجب میں دوسری باریہاں آؤں تو آپ کو بیخوش خبر دے سکوں کہمیرے پیچھےا یک عظیم ترین جنگی بیڑا آرہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں چند برکار آ دمی اینے ساتھ لایا ہوں۔ آپ کو یقیناً مايوى ہوئی گی۔'' انورعلی نے جواب دیا۔ '' میں سلطان ٹیپو کا سیابی ہوں اور مایوی میرے نز ویک ایک گناہ ہے ۔ جھے یقین ہے کہ ہم ان آ دمیوں کو کارآ مربنا سکیں گے۔'' لیکن میں جیران ہوں کہ ان کام کے لیے آپ کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ آپ

کوکوئی اہم ومہ داری ہونی جانی جاتی جائے ہے۔ اور گھرا پ کے لیے پایٹری چری کی بجائے مغربی ساحل کی ہندرگاہ ہے اسلحالور سیاہی حاصل کرنا آسان ہے۔'' " ہم باہر ہے جو اسلمنگوائے ہیں واق عام طور پر منگلور کی بندر گاہ پر ہی اتر تا ہے۔ میں در حقیقت باعثری جری ایس بی حکومت کی نمائندگی کررہا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مجھے چندا ہے بور پین مل گئے جوروز گار کی تلاش میں بھٹک رہے تھے اور میں نے انہیں چند دن فوجی تربیت دے کرمیسور بھیج دیا۔اس کے بعد مجھے حکم آیا کہ میں با قاعده بھرتی کاایک دفتر کھول دوں۔اور میںاس بات پر خوش ہوں کہ مجھے بیکاری کے دن گزارنے کے لیےایک مشغلہ ل گیا ہے۔ مجھے کورگ کے محاف سے بہاں بھیجا گیا تھااور ذاتی طور پر میں اس بات پرخوش نہ تھا۔کیکن میرے یہاں بھیج جانے کی ایک وجه تو پیتھی کہ میں فرانسیسی زبان جانتا تھا اور دوسری پیہ کہ کورگ کی چند جنگوں میں ئمیں نے بےاحتیاطی یا ضرورت ہے زیا وہ جرات کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک دن

سپہ سالا رہر ہان الدین نے مجھے بُلا کرکہا کہ کورگ کی جنگ اب قریباً حتم ہو چکی ہے

اورمیری بیخواہش ہے کہتم اس سے زیادہ اہم معرکوں میں حصہ لینے کے کیے زندہ رہو۔سلطان کسی ذہین آدی کو یا مڈی چری بھیجنا چاہتے ہیں اور میں نے تمھا را نام پیش کر دیا ہے \_\_\_\_ مجھے یہاں آ کر بہت مایوی ہوئی ہے۔ یا نڈی چری کے گورز ہے لے کرمعمولی افسر تک بیشلیم کرتے ہیں کہانگریزوں کےعزائم کے متعلق ہارے خدشات سیجے ہیں اور جب جنگ کے لیے ان کی تیاریاں ممل ہوجا تیں گیاتو معاہدہ وارسلزی حیثیت ردی کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ نہیں ہوگی کیکن جب فرانس اورمیسور کے درمیان عملی تعاون کا مسئلہ زیر بحث کا کہنے ان سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ہم ہے ہیں ہیں۔جب تک انگریزوں کی طرف ہے پہل نہیں ہوتی، فرانس کی حکومت معاہدہ وارسیلز کی خلاف ورزی نہیں کرے "-5 فرانسنگ نے کیا ہے تھے وہ سے این انس کی حکومت انگریزوں کی طرف ہے پہل کے بعد بھی دیکھواورا نظار کرو بھٹ کی یا لیسی پر کار بندرہے گی۔ میں نے آج گورنر کے ساتھ باتوں میں اندازہ لگایا ہے کہوہ سلطان ٹیپو کے ساتھ تعاون کے پُر زور حامی ہیں۔لیکن فرانس کے اندرونی حالات اٹنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ کو و ہاں ہے کسی امدا د کی تو تعین ہیں رکھنی جا ہیے۔'' انورعلی اور کپتان فرانسسک قریباً دو گھنٹے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ بالآخر کپتان فرانسسک نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' اب بہت زیادہ در ہوگئی ہے مجھےا جازت دیجیےا گرفرصت ملی تو میں کل دو ہارہ ملنے کی کوشش کروں گا۔'' ا نورعلی اُٹھ کر کپتان فرانسسک کے ساتھ خیمے سے باہر لکلا اورکیگر انڈ بھی ا یک ثانی نو قف کے بعد اُن کے پیچھے ہولیا۔ خیمے سے باہرنکل کر کپتان فرانسسک

نے کہا۔" آپ آرام تیجے۔" انورعلی نے کہا۔''میں بندرگاہ تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔'' ''نهین'' اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ آرام کریں''۔ دوپہرے دار چند قدم دور کھڑے تھے۔انورعلی نے ان میں ہے ایک کو کپتان فرانسسک کے ساتھ بندرگاہ تک جانے کا حکم دیا۔ فرانسسک نے بیکے بعد دیگر کے اور پیر انٹر سے مصافحہ کیا اور پہرے دارك ماته جل دياري " آ ہے! الورعلی نے کیا تا کابارو پکڑتے ہوئے کہا " جب وہ واپل خیمے میں وافل ہو کے تو انور علی نے کہا ۔ ویکھیے اس وقت آپ ے لیے علیماہ خیم نصب کرنے میں دریا گھی۔ اس لیے آئ زات آپ کومیرے لیگرانڈ نے جواب دیا۔ و بھی کیا ہے وہ سے کا ضرورت نہیں اور میں آپ کو بھی تکلیف دینانہیں جا ہتا۔ میں آپ کے سی نوکر کے ساتھ گزارہ کرلوں گا۔'' ‹‹نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔'' ا نورعلی نے دلاورخاں کوایک اوربستر لانے کو کہا اور تھوڑی دہرِ بعدیہ دونوں ا یک دوسرے کے قریب لیٹ گئے ۔انورعلی کولیگرانڈ کے ساتھ پہلی ملا قات میں جس بات نے سب سے زیا دہ متاثر کیا تھاوہ اس کی کرب انگیز خاموشی تھی ۔اس نے کہا۔'' مویسو! مجھے بیمعلوم نہیں کہ پیرس میں آپ پر کیا بیتی ہے کیکن میں آپ کو بیہ اطمینان دلاسکتا ہوں کہ یہاں آپ کوکوئی خطرہ نہیں۔اب آپ اطمینان سے سو جائیں مجھے یقین ہے کہ یانڈی جری کی حکومت عام حالت میں آپ پر کوئی خاص

توجهٔ بین دے گی۔ لیکن اگر کوئی فوری خطرہ پیش آیا تو میں آپ کو یہاں سے سی محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔''

۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات لیگر انڈ کے سینے میں مچل کررہ گئے۔وہ صرف اتنا کہہ سکا۔''موسیو! 'آپ بہت رحمل ہیں۔''

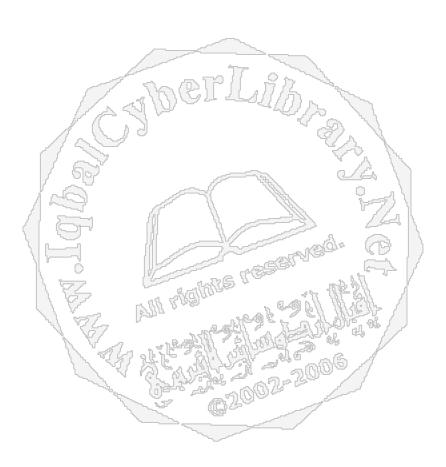

ہیں ہیں بہاں ہیں طہرنا چا جیہ جلدی کرو ہی او! بھا و!!۔

دلاورخاں مشعل ہاتھ میں لیے خیمے میں داخل ہوا۔ انورعلی نے لیگرانڈ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ لیسنے سے تر تھااوراس کی حرکات سے اسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خوفنا کے عفر بیت کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدو جہد کر رہا ہے۔ انورعلی جلدی سے اٹھ کرآگے بڑھا اورلیگرانڈ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجوڑنے لگا۔ جلدی سے اٹھ کرآگے بڑھا اورلیگرانڈ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجوڑنے لگا۔ لیگرانڈ نے آئکھیں کھولیں اور تکھی باندھ کرانورعلی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی تنیزی سے سانس لے رہا تھا۔

وہ بڑی تنیزی سے سانس لے رہا تھا۔

"کیا ہوا؟" انورعلی نے کہا۔" تم ٹھیک ہونا؟" پھروہ دلاورخاں کی طرف

'' کیاہوا؟'' انورس نے لہا۔ ''م هیکہونا؟ '' چروہ دلاورحاں ہاسرف متوجہہوا۔'' دلاورخاںتم بھا ک کرفرانسیسی نوج کے کمانڈ رکے پاس جاوُ اوراہے کہو

کہ مجھے ایک تجربہ کارڈاکٹر کی ضرورت ہے۔'' لیگرانڈ نے کہا۔" نہیں نہیں موسیو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں میں ایک بھیا نک سپنا دیکھ رہاتھا، مجھے صرف یانی منگوا دیجیے۔'' ا نورعلی نے دلاورخاں کو یانی لانے کے لیے کہااوراس نے خیمے کے اندر پڑی ہوئی ایک صراحی ہے کٹورا بھر کرلیگر انڈ کو پیش کر دیا لیگر انڈ نے ہانیتے کا نیتے یانی کا كثوراحلق مين أنثريل ليا- اور افورعلي كي طرف متوجه هوكركها-"موسيو مين بهت شرمسارہوں، میں ہے کہ پہوت تکلیف دی ہے۔ ا انورعلی نے کہا۔ ' مجھے ف اس بات کا ملال ہے کہ میں تمہاری تکلیف میں حصہ دارنہیں بن سکتا ہیں نے عدا تھاراراز دار بننے ی کوشش نہیں کی لیکن اب میں بیمحسوں کرتا ہوں کتمبیں سی ایسے دوست کی ضرورت ہے جوتمہارے ول کا يوجه باكا كرسك كيابيل بيايوجها المانون المين كون بي کیکرانڈ نے جواب دیا۔ معمولیوا اگر میں نے آپ ہے اپناکوئی راز چھیانے کی کوشش کی ہےتو اس کی وجہ پیز ہیں کہ مجھے آپ پر اعتما د ندتھا۔ بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے آپ کو پریشان کرنا گوارا نہ تھا۔اب آپ اطمینان سے اپنے بستر پر کیٹ جائیے میں آپ کے ہرسوال کا جواب دوں گا۔'' انور علی نے دلاورخاں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔'' دلاورخاں جاؤتم آرام ولاورخاں چلا گیا اورانورعلی اینے بستر پر لیٹ گیا۔ سیچھ دہر خیمے کے اندر خاموشی طاری رہی با لآخرکیگرانڈ نے اپنی سرگزشت شروع کی۔'' موسیوانورعلی! قدرت نے میرے ساتھ نداق کیاہے، میں آپ کواپی سر گزشت سنا تا ہوں، میرا

اصلی نام کیممر ٹ ہے، میں مارسیلز اور پیرس کے درمیان ایک حچھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ میر اباپ فرانس کی بحربہ کے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ جب میں دیں سال کا ہوا تو میرے باپ کوایک مہم کے ساتھ ہندوستان آنا پڑا۔والدکے آنے سے قريباً ايك سال بعدميري والده كاانقال هو گيا \_گھر ميں اب صرف ميري ايك بهن تھی جو مجھ سے آٹھ سال بڑی تھی۔ ابا جان اڑھائی سال کے بعد واپس آئے۔ ہندوستان میں کسی جنگ میں زخی ہو گئے کے باعث آن کا ایک با زو برکار ہو چکا تھا۔ واپس آتے ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دھے دیا ور جورو پیانہوں نے ملازمت کے زمانے میں جمع کیا تقائل سے ایک سرائے خرید لی مارسلز اور پیرس کے درمیان آنے جانے والے مسافروں کا تا نتا بندھا رہتا تھا۔ اور ہمارے کیے سرائے کا کاروبار کانی مو دمند تابت ہوا۔ چند سال بعدمیر سے اباشر کے امیر ترین آدمیوں میں شار کیے جاتے تھے سرا کے کے اندر سافروں کے لیے چند نے کمروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میر کی جہن کی شادی نوج کے ایک کیفٹینٹ کے ساتھ ہو چکی تھی اوروہ اپنے خاوند کے ساتھ مریشس جا چکی تھی۔ میں پیری کے نز دیک ایک فوجی اسکول میں داخل ہو چکا تھا۔میرے ابا کی سب سے بڑی خواہش می<sup>تھی</sup> کہ میں فرانس کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں اور میں بھی اینے مستقبل کے متعلق تسم پُرامید نه تفا لیکن آج میں میمحسوں کرتا ہوں کہایک انسان سینے دیکھ سکتا ہے مگر سپنوں کی تعبیر اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں موتم سر ما کی تعطیلات میں گھر آیا ہوا تھا۔ گھر پر فرصت کے وقت میں سرائے کے کارو ہار میں اپنے باپ کاماتھ بٹایا کرتا تھا۔میری چھٹی میں کوئی دی دن باتی تنے کہایک صبح ایک بھی سرائے کے دروازے پر آ کرری ۔اباجان ابھی گھر ہے

خہیں آئے تھے۔اور میں ان کی جگہ مسافروں کوخوش آمدید کہنے کے لیے باہر لکلا۔ ا یک عمر رسیدہ نوجوان لڑکی کاسہارالے کربھی سے اُتر رہا تھا۔ میں نے بھاگ کرعمر رسیدہ آ دمی کابا زوتھا م لیا لڑکی نے کہا۔''میرے ابا کوراستے میں تکلیف ہوگئی ہے آپ فوراً کسی ڈاکٹر کوبلوا ئیں۔'' میں نے اپنے ایک نو کر کوشہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا اور مسافر کو سرائے کے ایک کمرے میں لٹادیا۔اس مُسافر کانام موسیو انٹین تھا اور وہ پیرس كاايك خوش حال تاجر تفاح لڑی کانام جین تھا۔ وہ اربار مجھ سے یو چھر ہی تھی ہے ڈاکٹر کا گھر کتنی دُور ہے ۔ اس نے اتن دیر کیوں لگائی ۔ اگر اس کا گھر زیادہ دُور تھا تو آپ نے این نوکر کو پیدل جھانے کی بچائے ہاری بلھی کیوں نا بھیجے دی؟ میں نے اسے تسلی دين ي كوشش كى كدوا كركا كريا كالريب دوه آي رياموكا-اچا تک موسیوانیکن اُٹھ کر بیٹھ گیا اور اُس نے کہا۔ "بیٹی پر بیثانی کی کوئی بات خہیں۔ میرے کیے یہ بیاری نئ نہیں ویکھواب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔" لڑکی چلائی'' نہیں نہیں ابا جان آپ آرام سے لیٹے رہیں'' موسیو اینٹن مسکرا تا ہوا دوبا رہ بستر پر لیٹ گیا۔

تھوڑی در بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔اس نے مریض کا معائنہ کرنے اوراہے چند سوالات بوچھنے کے بعد بتایا کہ انہیں دل کی بیاری ہے اور اب بظاہر کوئی خطرہ نہیں کیکن ایسی حالت میں انہیں سفرنہیں کرنا جا ہے۔جین نے ڈاکٹر کی ہدایت کی تا ئید کی اورمو بیسواینتنن کوسفر کاارا دہ ملتو ی کرنا پڑا۔

یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔لیکن کاش مجھے بیمعلوم ہوتا کہ پیرس کے اس تاجر

اوراس کی بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی سے بیملا قات میری زندگی کارخ بدل دے گی۔

موسیو! اینٹن اور اُس کی اڑکی مارسلز میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے بعدوالیں جا رہے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں پیرس میں تعلیم پا تا ہوں اور میر ی چھیا اُن تم ہونے والی میں او انہوں نے مجھےا پنی بھی پر سفر کرنے کی دعوت دی اور میر ی خاطر ایک دن اور دک گئے۔ چنا نجے تیسرے دن میں ان کے ساتھ سفر کر رما تھا۔

پیرس ہے گونی دس میل دور سیوا بنتین کوایک بار پھروں کا دورہ پڑااور ہمیں دودن کے لیے دائے کی ایک سرائے میں اور قیام کرنا پڑا۔ عام حالات میں بیرس کے اُونے کے لیے کی ایک لڑ کی شاید مجھے قابل توجہ نہ بھتی لیکن موسیوں نئین کی علالت

کے باعث میں اس کے سے ایک است موسیوں میں کا تھا۔

مرائے میں دومری رات موسیوں میں کی طبعیت فرازیا دہ خراب تھی اور جمیں
کانی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر جا گنار ا ا پچھلے بہر اسے نیندا گئی اور جین بھی اپنی کری پر بیٹھے بیٹھے سوگئی ۔ ضبح کے وفت موسیوا ینٹن نے آئی تھیں کھولتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا۔" مجھے افسوں ہے کہ آج آپ کوساری رات جا گنار ا'' اب آپ کا کیا حال ہے؟"

موسیواینٹن نے جواب دیا۔" میں اب بالکلٹھیکہوں۔ اب میر اارا دہ ہے کہ میں فوراً پیرس پینچ کرکسی قابل ڈاکٹر سے علاج کراؤں۔"

میں نے کہا۔'' ابھی آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں نومیں پیرس جا کرکسی اچھے ڈاکٹر کو بیہاں لے آؤں۔'' موسیو اینٹن نے جواب دیا۔'' اس بوسیدہ سرائے میں اگر دنیا کے تمام بہترین ڈاکٹر جمع ہوجا ئیں تو بھی مجھے آرام نہیں آئے گا۔ میں اب کسی تاخیر کے بغیر پیرس پہنچنا چاہتا ہوں۔''

"معاف معلی نے جلدی ہے کہ مثر کی ہے۔ " مجھی رکانو ایک نوروان کا ایک کے دروازہ کولا اور موسیوا پنٹن نے

کہا۔" سیمرابیٹا ڈلینس ہے۔ " کہا۔" سیمرابیٹا ڈلینس ہے۔ " موسیوا ینٹن کے مکان میں داخل ہوتے وقت مجھے اس کی امارت کا صحیح اندازہ ہوا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اُن سے اجازت لینے کی کوشش کی۔ لیکن وہ سب میرااسکول کھلنے تک مجھے اپنے ہاں تھہرانے پرمُصر تھے اور مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔

چین کا بھائی ڈینس ایک ذہین اور کم گونو جوان تھا۔اور پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جو کسی اجنبی کے ساتھ نوراً گھل مل جاتے ہیں۔چیار لیکن وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جو کسی اجنبی کے ساتھ نوراً گھل مل جاتے ہیں۔چیار دن بعد میں نے اپنے میز بانوں سے اجازت کی اور موسیو اینٹن سے وعدہ کیا کہ

میں چھٹی کے دن ان کے ہاں آیا کروں گا۔اس کے بعد اسکول کے باہرمیری سب ہے بڑی دل چھپی موسیوا پنٹن کا گھر تھا۔ ہمارا اسکول پیرس ہے چندمیل دورتھا۔ میں ہرمہینے ایک دومر تبہ ہفتے کی شام اُن کے ہاں جاتا اورانو ارکے دن واپس آجا تا اور جب ببھی مجھے ہفتے کی شام پیری جانے کاموقع نماتا۔ میں اتو ارکی صبح وہاں پہنچ جاتا \_اورسارا دن وہاں گز ارتا\_ ڈینس عام طور پر گھر سے غیر حاضر رہتا تھا۔اورگھر میں سی کواس بات کاعلم نہ تھا کہ ہے گا کے ہے باہر اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ مجھے یہ مانے سے اٹکارنیں گاس خاندان کے ساتھ میری وابستگی گی ایک بڑی وجہجین تھی۔ کیکن مجھے اس بات کا پیرااحساس تھا کے زندگی میں ہمارے رائے بھی ایک نہیں ہو سکتے ہے شک وہ ان لڑ کیوں میں سے تھی جنہیں ایک بار دیکھنے کے بعد بإربار و یکھنے کو جی چاہتا ہے کیکن اگر میں اسٹےائی زندگی کامقصد بنالیتا تو بیا یک یر لے درجے کی خود قریبی موق ہے جیرے لیے یہی کانی تھا کہ جھے دیکھ کراس کے چہرے پرایک ہلکی مسکر ایمٹ آجایا کرتی ہے اور صرف پیسکر اہث دیکھنے کے لیے ہی میں بڑی ہےتا بی کے ساتھ چھٹی کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ا یک دن میں نے موسیوا پنٹن کے ہاں چند گھنٹے گز ارکر رخصت کی اجاز ت طلب کی او انہوں نے اصرار کیا کہتم رات کا کھانا کھا کر جاؤ۔میرا نوکر شخصیں بکھی پر حچوڑ آئے گا۔شام سے پچھ دہریہلے ڈینس اینے کسی دوست سے ملنے کا بہانہ کرکے با ہرنکل گیا۔رات کے وقت ہم کھانے کے لیےاس کا انتظار کرتے رہے کیکن جب نونج گئے تو ہم مایوں ہوکر کھانے کی میز پر پیٹھ گئے۔موسیوا پنٹن بےحد خفا تھا کیکن جین اینے بھائی کی و کالت کررہی تھی۔ تھوڑی در بعد موسیو اینٹن کی منخی دُورہو چکی تھی اوروہ اپنی عادت کے مطابق بات بات پر قیقہے لگا

کھانے سے فارغ ہوکر میں نے اجازت مانگی تو اس نے کہا۔" تھوڑی دیر اور بیٹھو میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چا ہتا ہوں۔ بات بیہ ہے کہا گلے مہینے کی دسویں تاریخ کوجین کی منگنی کے سلسلے میں میر سے ہاں دعوت ہے۔ اس میں تحصارے شرکت ضروری ہے۔"

میں نے جین کی طرف ویکھا، لیکن میرے کیے اس کے چرے سے اُس کے احساسات کا سیج اندازہ کرنامشکل تھا۔ میں پچھ کہنا جا بتا تھا کیکن میری آوازمیرے قابومیں نہ کی اچا تک با ہرسی کے قدموں کی تبیث سُنا کی دی ۔ ڈینس اپنا پہیٹ دونوں ہاتھوں سے دیا ہے لڑکھڑ اتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور منہ کے بل کر چاہ میں نے جلدی سے آتھ کر ڈینس کو تہار وینے کی کوشش كى \_اس كالباس خون من قاحين سكت كالم مين ال كي طرف و كيوري تقى \_ موسیواینٹن اپن کری سے اُٹھا۔ چندا ہے اپنا دل دونوں ہاتھوں سے دبائے کھڑا رہا۔اور پھراجا تک منہ کے بل گریڑا۔ میں ڈینس کو چھوڑ کراس کی طرف بڑھا اور اُسے اٹھانے کی کوشش کی۔لیکن اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ ڈینس کی طرف متوجہ ہوااو راہے اٹھانے کی کوشش کی ۔ کیکن اُس نے کہا۔''موسیوتم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یوکیس میرا پیچھا کررہی ہے۔تمہارا یہاں رہناٹھیکٹہیں۔'' دونوکرا نتہائی بدحواسی کی حالت میں بیمنظر دیکھے رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈاکٹر کو بلانے کے کیے کہا۔جین پہلے اینے باپ کی لاش کے ساتھ کیٹ کرچینیں مارتی رہی اور پھرا ہے بھائی کاسر گود میں لے کر بیٹرگئی میرے لیے بیا یک بھیا تک خواب

تھا۔اور بیخواب میں کئی بار د مکھ چکا تھا۔سوتے جاگتے بیہ دل خراش منظر میری

آتھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ڈینس بار بارمجھے بیہ کہہ رہاتھا، تم بھاگ جاؤ ،تمہارایہاں ٹھہرنا ٹھیکٹہیں تم بے گناہ پکڑے جاؤ گے۔اچانک پولیس کا ایک اُسپکٹر اور چند سپاہی کمرے میں داخل ہوئے۔اُسپکٹر نے ڈینس کے سرکے بال پکڑکراُسے انتہائی ہے دردی سے

داخل ہوئے۔ اسپیٹر نے ڈینس کے سرکے بال پکڑ کر اُسے انتہائی ہے در دی سے جھنجوڑتے ہوئے کہا۔" بتاؤتمہارے ساتھی کون تھے؟" جھنجوڑتے ہوئے کہا۔" بتاؤتمہارے ساتھی کون تھے؟" جین نے انسپیٹر کا ہاتھ پکڑلیا لیکن ایک سابھی نے اُسے دھکا دے کر ایک

جین ہے اسیم ہا کا کا کا سے در ایس کے منہ پررسید کیا اوران کے بعد انسیکڑ کا گلا طرف گرا دیا۔ بیل ہے کی مکاسیائی کے منہ پررسید کیا اوران کے بعد انسیکڑ کا گلا داوی لیا۔ باتی سیائی جھ پر ٹوٹ پڑتے اور میں اُن کی گرفت میں ہے۔ بس ہوکر رہ گیا۔ انسیکڑ پھرا یک بارڈ بیس کو چھوڑ تھے وڈ کر سے او چھ رہا تھا ۔ بتا کہ تہا رہ ساتھی

کون ہیں؟ 'کیلی ڈینس کے ماس ایک تھارت امیز سکر ایٹ کے سوااس کے سوالوں کا کوئی جواب شرقال اورٹ کی کھیل سوالوں کا کوئی جواب شرقال اورٹ کی کھیل رہی تھی کھیل رہی تھی جب کہ وہ اینا سفر حیات تھی کر چکا تھا۔

رق جب میری طرف دیکھااور کہا۔" بیمر چکا ہے کیکن تم زندہ ہواور مجھے انسپٹر نے میری طرف دیکھااور کہا۔" بیمر چکا ہے کیکن تم زندہ ہواور مجھے یقین ہے کہتم ہمارے ہرسوال کا جواب دے سکو گے۔"

میں نے کہا۔'' مجھے معلوم نہیں کہاس نے کیا جرم کیا ہے۔لیکن تمہیں ایک زخمی کے ساتھاں وحشیا نہ سلوک کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔''

انسپٹر کے تھم سے میرا کوٹ اُتار دیا گیا اور مجھے دروازے کے سامنے برآمدے کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔پھرایک سپاہی مجھ پرکوڑے برسا

رہا تھا اور انسپکٹر بار بارڈینس کے دوسرے سأتھیوں کے متعلق مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے ہرممکن طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ڈینس کے کسی ساتھی کا علم نہیں اور میں فوجی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اوراس وفتت میرا اس مکان میں موجود ہونا محض ایک اتفاق تھا۔لیکن اُسپکٹر میری کسی بات پریقین کرنے کے کیے تیار نہ تھا۔اچا تک جین اپنے ہاتھ میں پستول کیے نمودار ہوئی اوراس نے کسی تو قف کے بغیرانسکٹر ریگولی چلا دی۔ گولی نسکٹر کے بازور گلی اورسیاہیوں نے جین کوگر فنار کرایا۔اب سیا بیوں کی توجہ میری بجائے انسکیٹر پرمر کور ہو چکی تھی۔اس کے بازو سےخون بیر باتقا۔اس خبلدی سے اپنا کوٹ اتارا اورا یک سیابی کو بازو پر ی باند سنے کے لیے کہا۔ اچا تک وال بارہ آدی مکان کے یا تیں باغ سے نمودار ہوئے اوروہ بولیس پر اوٹ رہے۔ آن کی آن میں انہوں کے دو اور دمیوں کوموت ے گھاٹ اُتاروپا اور پائی جارا دیوں کو فیر کے کرے جانب میں لے لیا۔ حملہ آوروں کے چہروں پر نقاب سے اور بیرے کیے بیاجا نامشکل تھا کہوہ کون ہیں۔ مجھے آزاد کرنے کے بعدانہوں نے ڈینس کے متعلق بوچھااور میں نے انہیں بتایا کہ ڈینس اوراس کے والد کی لاشیں اندر ریڑی ہوئی ہیں۔انھوں نے انسپکٹر اوراس کے با تی ساتھیوں کورسیوں میں جکڑ کرایک کمرے میں بند کر دیا۔ پھرایک آ دمی نے جین ہے کہا۔'' ڈینس کی بہن، ہم سب کی بہن ہے۔آج ایک غدار نے پوکیس کو ہارے خفیہ اجلاس کے متعلق خبر دار کر دیا تھا۔اب آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی بیں۔ اس کئے آپ ہارے ساتھ چلیں۔'' جین نے جواب دیا۔ ' جہیں میں اینے باپ اور بھائی کے لاشیں چھوڑ کر نہیں جاسکتی۔ مجھےاس بات کی پروانہیں کہ بولیس میرے ساتھ کیاسلوک کرے گی۔"

نواب بوش نے کہا۔'' میری بہن! ڈینس نے ایک بڑے مقصد کے کیے جان دی ہے اگر آپ نے بہال تھرنے پر ضد کی تو ہمارے کیے اس کے سوا کوئی حارہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کی بہن کی عزت بچانے کی لیےا پنے آپ کی یوکیس کےحوالہ کر دیں ہمیں اپنی جان کاخوف نہیں کیکن ہم اس مقصد کے لیے زن*د*ہ ر ہنا چاہتے ہیں جوڈ بنس کواپن جان ہے زیادہ عزیز تھا۔خدا کے کیے آپ وفت نہیں، چلیے آپ شایدا یک عرصہ کے لیے دوبارہ اس گھر میں نہ اسکیں اس لیے گھر میں جونفتری یا زیور ہے وہ انگال کیجیے۔'' جین اطراب اور تذبذب کی جالت میں میری طرف و میکور بی تھی ۔ نقاب پوش نے محص بخاطب ہو کر کہا۔ موسیومعلوم ہوتا کہ غلط ا نفاق نے ہاری صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ جیسے اب آپ لوگوں کے مقاصد کے ساتھ کوئی دلچیں ہوسکتی ہے۔اگرآپ سی خطرنا کے جامعہ سے علق رکھتے ہیں تو ہارے راستے مختلف ہیں۔ ہارااگر کوئی جُرم ہے تو وہ سرف سے کہ میں نے ایک زخی کے ساتھ پولیس کے وحشیا نہ سلوک سے متاثر ہو کرانسپکٹر پر ہاتھ اُٹھایا ہے اور میں پیرس کی ہرعدالت کی سامنے اس جُرم کا قبال کرنے کے لیے تیار ہُوں۔'' نقاب بوش نے کہا۔'' ہم محصہ اپنے ساتھ شریک ہونے کی وعوت نہیں دیتے۔ہم صرف اتناجانتے ہیں کہاہتم پیرس کی پوکیس کوبھی اس بات کا یقین نہیں دلاسکو گے کہتم فرانس کے ایک امن پسندشہری ہو۔ ہم صرف تمھا ری جان بیانا جا ہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہم یے خسوس کرتے ہیں کے بین کوسی محفوظ مقام پر پہنچانے کے کیے ہمیں تمھاری اعانت کی ضروت ہے۔" میں نے جلدی سے اپنا کوٹ پہنا اور جین سے کہا۔'' جین! میں تمھارے

ساتھ ہُوں۔ہارے لیے بھا گئے کے سواکوئی جا رہ نہیں ۔اب وقت ضالَع نہ کرو! '' جین کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ تا ہم میرے اور اینے بھائی کے دوستوں کے سمجھانے پر وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہوگئی۔ہم نے گھر سےنقد روپیاور ز بورات کےعلاوہ جین کے چند ضروری کپڑے نکال کرایک بکس میں رکھ لیے۔اتنی دیر میں دوآ دمی بھی تیار کر چکے تھے۔ ایک نوجوان نے کوچوان کی جگہ سنجال لی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے پیرس کے بازاروں اور کلیوں میں ابھی تک رونق تھی اور ہمیں پہرے داروں نے روکالیکن میری وردی دلکھاکر آھوں نے پچھ بو چنے کی ضرورت محسوں نہ کی ہے تک ہم پیرس سے کئی میل دُور آ کیا تھے۔ ایک شہر کے قریب بی کر ہار کے وچوان نے بلھی روی اور مجھے کہا۔" اب کھوڑے بہت تھک گئے ہیں اور یول بھی اس بھی برتمھا یا سفر خطرناک ہوگا۔ میرے ساتھی سے ہوتے ہی مکان مجدور کر چلے گئے ہوں گے ۔اس وقت تک شاید پولیس اپنے آ دمیوں کا حال معلوم کر چکی ہو۔ انھیں موسیو ڈینس کے نوکروں سے تمھا را پیۃ معلوم کرنے میں دیرنہیں لگے کی بھروہ نو جی اسکول سے با سانی تمھارے گھر کا پیتہ معلوم کرلیں گےاور دو پہر ہے پہلے پہلے اس سڑک برخمھا ری تلاش سروع ہوجائے گی۔ میں شمصیں اس شہر کی سرائے میں پہنچا کرواپس آ جاؤں کا اور پولیس کو دھوکا دینے کے کیےاس بکھی کوکسی دوسری سڑک پر چھوڑ دو ں گا۔'' یہ نوجوان جو ایک کوچوان کی حیثیت سے جارے ساتھ آیا تھا۔ انقلابی جماعت کا ایک سرگرم کارگن تھا۔اس ہے چندسوالات پو چھنے پر مجھے بیمعلوم ہُوا که دٔ پنس ان سر پھروں کا لیڈر تھا اور گزشتہ شب جب جب ایک مکان میں ان لوگوں کا جلسہ ہرریا تھا۔کسی غدار نے پولیس کوخبر دار کر دیا تھا۔ بیشتر انقلابی سلح ہر کر

آئے تھے۔ پولیس آس باس کی گلیوں کی نا کہ بندی کے لیے جمع ہورہی تھی کہ ا نقلابیوں کو پیتہ چل گیا اوروہ بھاگ نکلے۔ایک گلی میں پولیس کے چند آ دمیوں کے ساتھان کا تصادم ہو ااور دونو جوان ہلا ک ہو گئے۔ ڈینس اس تصادم میں زخمی ہر کر بھا گالیکن تھوڑی دُورجا کرگر ہڑا۔اس کے دوساتھیوں نے اُسے سہارا دیا اوراسے گھرکے دروازے تک پہنچا گئے۔ جب وہ واپس آرہے تنصفو انھیں پولیس کے سامیوں کی ایک ٹولی دکھائی دی ہے و وہایات ہی ایک تنگ کی سے اندرایک اورا نقلابی کے مکان میں پھی کے اور جب پولیس آگے نکل تو ان میں سے ایک نوجوان صورت حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر اکلاتھوڑی بعد اس نے اس سے بتایا کہ بولیس کے سیابی ڈینس کے مکان میں داخل ہو لیکے ہیں ان وگول نے چند منٹ كاندراندرايين دوسر مساخيول كوجع كبااور جارى مدوكو في كئے۔ جین کے س وجر کے پیٹی ماری انتیائی رہی تھی جھی دوبارہ روانہ ہوئی اور تھوڑی دریہ مشہری سرائے میں بھی گئے وہاں سے ہم نے ہم نے دوسری بھی کرائے پر لی اوراپنے دوسرے ساتھی کوخُدا حافظ کہا ہا تی راستہ ہم نے بہت کم آرام کیا۔ ٔ جینا ہے ساتھ کانی رو پیلائی تھی اور ہمیں ہرمنزل پرتا ز ہ دم گھوڑے حاصل کرنے میں کوئی دِفت پیش نہ آئی تیسری رات دو بجے کے قریب میں اپنے گھر پہنچنج گیا بکھی کو میں نے احتیاط مکان سے دورسڑ ک پر ہی چھوڑ دیا تھا ہمارا نو کرسور ہاتھا اورمیں نے اُسے جگانا مناسب نہ سمجھامیرے باپ نے انتہائی رنج اوراضطراب کی حالت میں ہاری سرگز شت سُنی انھیں بیہ فیصلہ کرنے میں دیرینہ گلی کہ میں فوراُفرانس کی حدود سے باہرنگل جانا جا ہے۔انھوں نے جلدی سےضروری سامان باندھا اور کہا ہم مارسیلز جارہے ہیں میں ابھی سرائے ہے بھی لے کرا تا ہوںتم اپنے سکول کی

وردی اتا رکردوسرالباس پین لواورس کریپی کرمیر اانتظار کرو!"
تھوڑی دیر بعد ہم مارسین کا رُخ کر رہے تھے مارسین پینی کر ہم امریکہ جانا
چاہتے تھے لیکن بدشمتی سے امریکہ جانے والاایک جہاز ہمارے پینچنے سے ایک دن
قبل روانہ ہو چکا تھا۔اور دوسرا جہاز دوروزقبل جھوٹے والا تھا۔ہمارے لیے ایک
ایک لیح تشویشنا ک تھا اتفاق سے میرے والدکو کپتان فرانسک مل گئے یہ کسی زمانے
میں میرے والد کے ماتحت رہ جھے تھے۔

میں میر بے والد کے ماتحت رہ مجھے تھے۔ ان کا جہاز اگلی تے چند سیا ہی او راسلحہ لے کر ماریشس کی طرف روا نہ ہونے والا تھا۔ کپتان فرانسسک نے راہ کے وقت ہمیں اپنے ماس طہرایا اور پھیلے پہر ہاتی سواریوں سے کچھ در پہلے ہمیں اینے جہازیر پہنچا دیا۔ بندر گاہ کا محافظ انسر سمجھی میرے والد کا دیرین دوست تکا اوران کی مدد ہے ہم جانے پڑتال سے نکے گئے۔ مار بیاز پہنچنے ہے تل میر سے والد کا پینیال تا کہ وہ میں امریکہ جانے والے کسی جہاز ر سوار کرا کے واپس عطے جا کیں گئے گیاں جب کپتان فرانسسک نے انہیں میہ سمجھایا کہاب فرانس میں آپ کا رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تو وہ ہمارا ساتھ د ہے پر آما دہ ہو گئے ۔ان کی آما دگ کی ایک بڑی وجہ بی<sup>بھی تھ</sup>ی کہ بیہ جہاز ماریشس جا رہاتھا۔اوروہاںمیری بہن رہتی تھی۔ کپتان فرانسسک نے ہمیں جہاز کے ملاحوں کی وردیاں مہیا کردیں۔اورجین کے متعلق انہوں نے بیمشہور کر دیا کہاس کاشو ہر مریشس کی فوج میں ملازم ہے اور بیاس کے پاس جارہی ہے۔

بحری سفر کے دوران مجھے اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ جین اور اپنے باپ کے متعلق تھی۔جین ہروفت حزن وغم کی تصویر بنی رہتی تھی۔ز مانے کے بےرحم ہاتھوں نے اُس کے چہرے کی دل فریب مسکراہٹیں چھین لی تھیں۔جب میں کوئی بات کرتا

و ہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی اورمخضر ساجواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ایۓ باپ کے متعلق میں اکثر بیسو جا کرتا تھا کہاپی عمر کے آخری حصے میں اُنہیں آرام کی ضرورت تھی اورمیری وجہ سے وہ مصیبت میں بھنس گئے ہیں کیکن ابا جان کواینے مقدر کے متعلق کوئی شکابیت نتھی ۔وہ ہرحالت میں مسکرانے کے عا دی تھے۔جہاز پرانہوں نے کپتان کے حصے کا بہت ساکام سنجال رکھا تھا۔ پھر ہاری برنصیبی کا ایک نیا دور تروع ہوا۔ مریش سے چند دن کے فاصلے پر ہارے جہاز میں زرد بخار کی وہا پھوٹ تکلی۔اور تین دن کے اندراندرآ ٹھآ دی مر گئے۔ یانچویں دن میراباپ بھی چل بسار ہم سب زندگی سے مایوں ہو چکے تھے۔ کیکن جین پراس کا جوائر ہوا۔وہ ہم سکے لیے غیرمتوقع تھا۔وہ دن رات تمام بیاروں کی تنارواری میں مصروف رہی تھی۔ دوسرے لوگ بیباں تک کہ جہاز کا ڈاکٹر بھی مریضوں کے بات بیٹھٹا ہے تھیں اٹا تھا۔لیکن جین ہر مریض کی تیار داری ا پنا فرض مجھتی تھی ۔اُ ہے اپنی بھوک بیات اور تھا وہے تک کا حساس نہ تھا۔ بیاری پھیلتی گئی اور کپتان نے جزیرہ بوربون کے ساحل پر رکنے کا فیصلہ کیا کیکن ابھی ہم وہاں ہے دودن کے راستے پر تھے کہ ہمیں ایک شدید طوفان کا سامنا کرنا برٹا ہم رات بھر زندگی اورموت کی درمیان لٹکتے رہے۔اگلے دن طوفان تھم گیا۔اورہمیں بوربون کا ساحل نظر آنے لگا۔ زرد بخار کی وہا کے باعث تنہیں آ دمی ہلاک ہو چکے تھے۔ بور بون کی کی بندرگاہ پر اُتر نے کے بعد جہاز کے کسی آ دمی کوشہر میں داخل ہونے کی اجازت نہتی۔ چنانچہ ہمارے کیے سمندرکے کنار کیمپ لگا دیا گیا۔ کپتان فرانسسک نے یہاں بھی ہاری مدد کی اور ہمیں رات کے وفت کیمپ سے نکال کرمریشس جانے والے ایک عرب تاجر کے جہاز پرسوار کرا دیا۔رخصت

کے وقت انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھے اپنے جہازی مرمت کے لیے پھور صد یہاں شہر تا پڑے اس لیے برب یہاں شہر تا پڑے اس لیے برب اس کے برب تا ہور ہاں ہے ہیں ہوگا۔ اس لیے بور تا ہور ہمیں بندرگاہ ہے کے دور ساحل پر اُتار دے گا۔ میں جہازی مرمت کے بعد جلد ازجلد ماریشس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہاں سے تمہیں ہندوستان پہنچانے کا بندوبست کردوں گا۔ تمہیں ماریشس میں کسی پر اپنا سیح نام ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یعین ہے کہ پیرس کی پولیس تمہارات متعلق معلومات حاصل کرتے ہی ماریشس میں تم کو تلاش کرنے کی ماریشس میں تمہارات خطویے ہوئے گیا۔ ''ماریشس کی پولیس میں تمہارات خطویے ہوئے گیا۔ ''ماریشس کی پولیس میں تمہارات نے تام لگھا ہے اگر تمہیں بھی کا ایک انسرامیرا دوست ہے اور میں نے پولیس کے نام لگھا ہے اگر تمہیں بھی کا ایک انسرامیرا دوست ہے اور میں نے پید خطا اس کے نام لگھا ہے اگر تمہیں بھی

ضرورت ریر ہے نو پی خطاب ہے یاس کے جانا وہ تمہاری ہرمکن آغاز تر کرے گا۔' عرب تاجران لوگون میں سے تھا جو ہرمصیب زوہ انسان کی مد د کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں ۔وہ ہماری زبان جیں جھتا تھا لیکن ہماری صورتیں دیکھ کراس کے لیے بیہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ہم مصیبت زوہ ہیں۔ایک شام اس نے ہمیں ماریشس کی بندرگاہ سے چندمیل دوراً تا ردیا اور جہاز کا ایک ملاح ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ آدھی رات تک ہم ایک خوفنا ک جنگل میں چلتے رہے۔ بالآخر ملاح نے ایک جھوٹی سی ندی کے کنارے رکتے ہوئے کہا۔" ابشہریہاں سے بالکل قریب ہے لیکن اس وفت آپ کاشهر میں داخل ہونا ٹھیکٹہیں ہوگا۔ پہریداریقیناً آپ ہے کئے سوال

۔ جین تھکاوٹ سے نڈ ھال تھی وہ ندی کے کنارے کیٹتے ہی سوگئی اور میں باقی رات ملاح کے ساتھ اس کے قریب بیٹیار ہا۔ علی الصباح میں نے جین کو جگایا اور ہم

شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد میں اپنے بہنوئی کے مکان پر دستک دے رہا تھا۔ملاح ہمیں حچوڑ کر بندرگاہ کی طرف روانہ ہوگیا ۔میرا بہنوئی اب میجر بن چکا تھا۔اورمریشس کی حکومت اور فوج کے بڑے بڑے افسر اس کے دوست تھے۔ تا ہم میری سرگزشت سننے کے بعد اس نے کہا۔'' اگر پیرس کی پولیس کا کوئی آ دنی افسر بھی یہاں پہنچ گیا تو مریشس کا گورز بھی تمہاری مدذبیس کرسکے گا۔ تمہارے کیے یہی بہتر ہے کہتم گھر سے باہر بیاواں ندر کھو۔ اگر پیریں سے پوکیس کا کوئی آ دمی یہاں پہنچ گیا تو میں تمہیل کسی دوست کے ہاں پہنچادوں گا۔ مقامی پولیس کے تمام انسرمیرے دوست ہیں اوروہ وقت آئے ہیں مجھے خبر دار کردیں گے۔'' ہم ہیں دن اپنے پہنونی کے گھر چھپے رہے۔ پھر ایک شام ہمیں پنۃ چلا کہ مارسلز ہے ایک جہاز آیا ہے۔اورفرانس کی پولیس کا ایک انسپیز اس ہے اتر تے ہی سیدهامقامی پولیس کے ہیڈکو روائیں گیا ہے میرے بہنونی نے پیزر سنتے ہی جمیں ا بی رجمنٹ کے ایک کپتان کے گھر کہنچا دیا۔ اسکے دن کپتان کی بیوی میری بہن کے پاس گئی اور پیخبر لائی کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ایک پوکیس انسپکٹر اُن کے گھر آیا تھا۔اورمیرے بہنوئی سے چندسوالات یو چھنے کے بعدوہ گھر کی تلاشی کیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ پھر رات کے وقت میر ابہنوئی مجھ سے ملااوراس نے بیہ بتایا۔'' بیوہی انسپکٹر ہے جس برجین نے گولی چلائی تھی۔اس کا نام برنارڈ ہے۔اوراس کی ہوشیاری اور شقاوت قلبی فرانس بھر میں مشہور ہے۔ میں نے بظاہر اسے مطمئن کر دیا ہے۔لیکن جب تک وہ یہاں موجود ہے مجھے تمہارے متعلق اطمینان نہیں ہوسکتا۔ یہاں کوئی ایسا آ دمی نہیں جس پیرس کی یوکیس کے کسی افسر کے ساتھ ہمدردی ہولیکن اگرا ہے تمہاراسراغ مل گیا تو تم بیددیکھوگے کہ یہاں کوئی کھلے

ہندوں تمہاری حمایت نہیں کرے گا۔اب چند دن تک ہمارا ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے۔اس بے اگر میں تمہارے پاس نہ ہسکوں تو تمہیں پریشان ہمین ہونا چاہیے۔

ا گلی صبح جین اپنے بستر ہے آھی تو اس نے بیشکایت کی کیمیر اجسم ٹوٹ رہا ہےاورشام تک اسے سخت بخار ہو چکا تھا۔ جہاز پر زرد بخار کی وہا کے پیش نظر مجھے بے حد تشویش ہوئی کیکن رات کے وقت کیتان اپنے فوجی ڈاکٹر کولا یا اوراس نے تسلی دی کہ بیصرف موسمی بھا رہے۔جین دس دن بستر کی رہی رہی ہے۔ سمیا رهویں دن اہے ذراہوں آیا ہاں عرصہ میں کپتان کی بیوی کی وساطت ہے ہمیں یہ پیتہ چلتا رہا کہ انسکٹر برنا رق جاری تلاش میں بدستورسر کر دال ہے۔ بار تقویں دن جین کا بخار بہت کم ہوگیالیکن وہ بیصد کمزورہو پیلی تھی میں سات ہے تھی نے ہمارے میز بان کے دروازے کیر دستک دی۔ ہم فورا ایک جھوٹی سی کو تھڑی میں چھپ گئے۔ ہمارے دل دھڑک رہے تھے اور نمیں دلی اواز میں پہرماتھے۔'' جین ہم تقدیر ہے نہیں بھاگ سکتے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ میر ہے متعلق تمہارے خیالات کیا ہیں۔ کیکن میں شہبیں اپنی زندگی کا آخری سہاراسمجھتا ہوں۔اگر میں تمہارے ساتھ کسی چھوٹے سے غیر آبا دجز رہے میں اپنی باقی زندگی تمام زندگی کے دن گز ارسکتا تو مجھے ا یک لمحہ کے لیے بھی فرانس چھوڑنے کاملال نہوتا۔''

جین نے مغموم نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میر اخیال تھا کہ ابھی پولیس دھکا دے کر ہماری کوٹھڑی کا دروازہ کھولے گیا اور ہمیں اسپکٹر برنارڈ کی نحوس صورت دکھائی دے گی۔لیکن اچا تک ہمیں ملاقات کے کمرے میں چند مانوس آوازیں اور تہتے سنائی دیے۔ پھر ہمارے ملاقات کے کمرے میں چند مانوس آوازیں اور تہتے سنائی دیے۔ پھر ہمارے

میزبان نے کوٹھڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔''میرے دوست آجاؤاب کوئی خطرہ نہیں۔''

میں جین کوسہارادیے کوٹھڑی سے باہر نکا۔ ملاقات کے کمرے میں میری بہن،
میرا بہنوئی اور کپتان فرانسسک کھڑے سے۔ نقامت کے باعث جین کی ٹانگیں
لڑکھڑا رہی تھیں۔ میں نے اُسے ایک کری پر بٹھا دیا۔ میری بہن آگے بڑھ کر
میرے ساتھ لیٹ گئی۔ کپتان فرانسسک کے بڑی شکل سے اپنی بندی ضبط کرتے
میرے ساتھ لیٹ گئی۔ کپتان فرانسسک کو بازی شکل سے اپنی بندی ضبط کرتے
ہوئے کہا۔" بھی خدا کی تشم میں نے اس سے بڑا گدھا بنی زندگی میں نہیں دیکھا۔
اس کی ذبانت فرانس بھر میں مشہورے لیکن وہ خوب اُلوبنا۔ اُنہ کہ اُنٹا کہ این کے بین نہیں دیکھا۔

ہوئے کہا۔'' بھی خدا کی تشم میں نے اس سے بڑا اگد ھاا بی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں پر بیٹائی کی حالت میں فرانسک کی طرف د کھیر ہاتھا میری بہن نے اس ے مخاطب مورکہا ہے کہتان صاحب امیر ابھائی ابھی تک یے بیثان ہے اسے سلی د بیجئے ۔ "اور کیٹان قرافسات نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا بیٹا اب شمیس کوئی خطرہ نہیں میں نے اسپٹر برنارڈ کو ایک غلط اسٹے پی ڈال دیامیر اجہاز کل شام یہاں پہنچاتو وہ بندرگاہ پر کھٹر اٹھا اُتر نے والے مُسافروں کو دیکھنے کے بعداس نے جہاز کے اندر بھی تلاشی لی میں نے اُس ہے کہا کہا گرآ پ مجھے بیہ بتاسکیں کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کرسکوں اُس نے مجھ سے تمھا رے متعلق یو چھااور میں نے اُسے بتایا کہ مارسلز سے میرے جہاز پرایک بوڑھا آدمی، ایک نوجون اورایک لڑکی سوار ہوئے تھے،"

مُیں نے بدحواس ہوکرکہا۔'' آپ نے اسے ہمارے متعلِق بتا دیاہے؟'' ''ہاں! مُیں نے اُسے تمھارا حلیہ تک بتا دیا تھا کیونکہ اسے بیوقو ف بنانے کا بہترین طریقہ یہی تھا۔ مجھےاس بات کااحساس تھا کہاہے سی نہ کسی دن اس بات کا

پیۃ ضرور چل جائے گا کہمیرے جہاز پر ایک لڑ کی سوار تھی اور ستجی بات بعض او قات بہت سُو دمند ثابت ہوئی ہے میں نے اسے بیا کہ کرمطمئن کر دیا تھا کہ بیاری کے باعث جہاز کے تمام مُسافر بور بون اُ تا ردیے گئے تھے۔چند آ دی میرے ساتھ آ گئے ہیں کیکن باقی ابھی تک و ہیں ریڑ ہے ہُوئے ہیں، تمیں نے اُسے تمھارے والد کی و فات کے متعلق بھی بتا دیا تھا اور میں نے اسے تمھارے نام بھی سیحے بتا دیے تھے۔ میری اِن باتوں کا بینتیجہ مُواکند مکھتے ویکھتے وہ دریون جانے والے جہاز پرسوار ہو گیا اب میں کل شام تک بہاں سے بانڈی چری رواند ہوجاؤں گا اورتم میرے میں نے موں کیا کئیرے والے ہے اب مصائب کے بیار ہٹ چے ہیں لیکن جین کی حالب فی سے قابل نہ تھی ہم نے رات ہے وفت ڈاکٹر ہے مشوہ کیانو اس نے یوی شدت کے ساتھ جیں کوسٹر کرنے ہے منع کیا بیر ابہنوئی یوں بھی ہارے ایک ساتھ سفر کرنے کے فاق کی شدھا اس نے پیمشورہ دیا کہتم ہندوستان جا کراینے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کروہم جین کو بعد میں وہاں پہنچانے کا انتظام کردیں یہاں کوئی فرانسیسی ایسانہیں جوجین جیسی لڑکی کو پیرس کی پولیس کے تشد د کے خلاف پناہ دیے ہے انکارکرے گا،" الگیشام غروب آنتاب ہے بچھ دریہ پہلے کپتان فرانسک کا جہاز روانہ ہو چکا تھا اور میں عرشے پر کٹھرا مریشس کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا یا نڈی چری پہنچنے کے بعد میری داستان کا ایک باب ختم ہوتا ہے۔اس ہے آگے مجھے ایک ویتے خلا دکھائی دیتا لیگر انڈ کی سرگز شت سننے کے بعد انورعلی کچھ دیر اپنے بستر پر ہے حس

## وحرکت پر اربا۔ بالا آخراس نے کہا۔ "میرے دوست میں تمحاری مدد کروں گا۔"

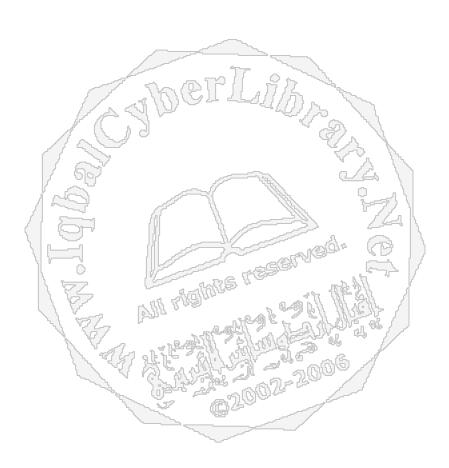

## تيسراباب

کیگرانڈ کوانورعلی کے ساتھ رہتے ہوئے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا۔اس عرصہ میں اسے جین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ یانڈی چری میں جب کوئی نیا جہاز آتا تو اس کے سینے میں اُمیدوں اور آرزووُں کے چراغ جَگمگاا ٹھتے، بندرگاہ پر جاتے ہوئے جین کے تصور سے اس کی دنیا مسکراہٹو<del>ں اور نغ</del>ول سے لبریز ہو جاتی ۔ پھر جب أے جہازے أمر في والے مسافروں ميں جين نظر ته آئي نؤوه اين آپ كوجھوأى تسلیاں دینے کی کوشش کرتا ، شاید جین ابھی تک جہاز کے اندر چھپی ہوئی ہواور کپتان نے اس کا دوسر ہے اوگوں کی موجو دگی میں بندرگاہ پر اُتر نامنا سب خیال نہ کیا ہو، جب بندرگاہ خالی ہو جاتی تؤوہ فراجرات سے کام لے کر جہاز کے کپتان کے باس جاتا اور بیسلی کرنے کے بعد کر جہاز پر کوئی اور مسافر بیس ،وہ اس سےاس تشم كسوالات يوچمتاك الي كے جماؤيكول ايدا مافر تو تيك تقاجي آب يمارى كى وجہ سے راستے میں چھوڑا ہے ہو<del>ں۔ میں میسوری نوج</del> میں ملازم ہوں اور مجھا ہے ا یک دوست کاانتظارہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں مریشس ہے آنے والے کسی جہاز کو كوئى حادثانو پيشنهيس آيا؟" ا یک دن آسمان پر با دل چھائے ہوئے تھے۔فضا میں جبس تھااورا نورعلی اینے

خیے سے باہرایک کری پر بیٹا ہوا تھا۔ اچا نک کیگر انڈ بھا گتا ہوا اُس کے قریب پہنچا۔انورعلی کو اُس کی پر بیٹان صورت بہ بتانے کے لیے کافی تھی کہوئی متوقع حادثہ پیش آنے والا ہے۔

''خیرتو ہے؟'' اُس نے کیگرانڈ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیگرانڈ نے مغموم کہجے میں جواب دیا۔''موسیو!انسپکٹر برنا رڈیا نڈی چری پہنچ گیاہے۔ میں نے اسے جہاز سے اُتر تے دیکھاہے۔ میں بیمعلوم نہیں کرسکا کہ بیہ جہاز کہاں سے آتا ہے جین سے ہوکرآیا ہے قو ہوسکتا ہے جین جہاز کہاں سے آتا ہے لیکن اگر بیہ جہاز مریشس سے ہوکرآیا ہے قو ہوسکتا ہے جین بھی اس پرسوار ہو۔ میں نے انسپکڑ کو دیکھنے کے بعد بندرگاہ پرٹھہرنا مناسب خیال نہیں کیا۔"

انورعلی نے پوچھا۔''اس نے آپ کود مکیو نہیں لیا؟''

" نہیں۔جہاز ہے آتر تے ہی پانڈی چری کے چندافسر اس کے گر دجمع ہو گئے تصاور میں وہاں ہے کھنگ آیا تھا۔"

انورعلی نے کری ہے اُٹھ کرا پے سپاہیوں میں سے ایک نوجوان کو آواز دے کر بلایا اور سے چند ہدایات دینے کے بعد لیگرانڈ کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔" آپ

ربایا اور سے چند ہوں تو سے معدوران کی سرم ان میں ان کا کہ وہ اب کے فورا یہاں سے چند میں ان کا دیا ہے کہ وہ اب کے ساتھ یہاں سے چند میل دور ایک جاریا گئے مربر ان ظار کے ۔ میں شام تک

بندرگاہ سے تمام معلومات حاصل کر گئی ہے پائی پہنے جاؤں گا۔اگرجین اس جہاز پر آئی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا۔بصورت دیگر آپ کو خہاز پر آئی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا۔بصورت دیگر آپ کو ضروری ہدایات مل جائیں گی۔اگرجین اس جہاز پر نہ آئی تو بھی آپ انسپاٹر برنا رڈکی موجودگی میں یہاں مظہر کر اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ سے لیے یہی بہتر ہوگا کہ

آپ پائڈی چری کی صدو دہے نکل جائیں۔اس کے بعد اگر جین یہاں پہنچ گئاتو اُسے آپ کے پاس پہنچانامیر اؤمہ ہے۔'' لیگر انڈنے کہا۔'' مجھے ڈرہے کے جین شاید آپ پراعتا دنہ کرے۔ لیکن جب

سرامدے جاتے جاتے میں رہے رہیں حامیہ پ پر محاربہ رہے۔ میں بہت آپ اسے جین کی بجائے مادام کیگر انڈ کہہ کرمخاطب کریں گے تو وہ بہت پچھ مجھ جائے گی۔ جہاز رپروہ اسی نام سے سفر کر رہی ہوگی۔''

'' آپ تسلی رکھیں جین خواہ کسی نام سے سفر کررہی ہو مجھے تلاش کرنے میں کوئی دفت پیشنہیں آئے گی۔ بیہ کہہ کرا نورعلی دلاورخاں کی طرف متوجہ ہوااوراسے دو گھوڑے تیارر کھنے کا حکم دے کر بندرگاہ کی طرف چل دیا۔ تھوڑی در بعدلیگرانڈ اورانورعلی کاایک ساتھی گھوڑوں پرسوار ہو کرمغر ب کا رخ کررہے تھے۔ مانڈی چری سے کوئی پندرہ میل دورایک چھوٹی سی ندی کے بل کے قریب بیٹنے کرکیگر ایڈ کے رہنمائے اپنا کھوڑارو کا اور کہا۔" جناب انہوں نے یماں رکنے کا تھا۔'' لیکر اعد نے اپنا کھوڑا روکتے ہوئے کہا۔'' شہیں بھین کہے کہانہوں نے ہمیں یہاں رکنے کا حکم دیا تھا۔'' ہمیں ای جگر بھنے کے لیے لماقعات " بى بان الشناكري كى طرف يى ماسته جاتا ہے اور ين كم ازم آخوم سبه یماں سے گزر چکاہوں کے بیار فوجوال کھوڑے ہے اُڑی اور کیکر انڈنے اس ی تقلیدی \_انہوں نے اپنے کور سے ایک درخت کے ساتھ با ندھ دیے۔اور ندی کے کنارے بیٹھ گئے کیگرانڈ کے کیےانتظار کے لیجات انتہائی صبر آ زمانتھ۔وہ بھی أتُص كرا دهرادهر تُهلنا شروع كر ديتا يجهي اپناخنجر نكال كر درخت كي شاخيس تراشيخ لگتا۔ مجھی نڈھال ساہوکرندی کے کنارے بیٹھ جاتا اور شکریزے اُٹھا اُٹھا کریانی میں پھینکناشروع کر دیتا۔جب ہس یاس کوئی آہٹ یا آوا زسنائی دیتی تو وہ بھاگ کر ئىل ىرىپنچتالىكىن سواراور بېدل گز رجاتے اوروه كليجە سوس كرره جاتا۔

شام کے جار ہے کے قریب ہارش شروع ہوگئی اور وہ ایک تناور درخت کے نیچے سمٹ کر کھڑے ہوگئے ۔تھوڑی دریہ بعد انہیں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور

لَيْكُرانِدُ كِي سائقي نے کہا۔" لیجےوہ آگئے!"۔ کیگرانڈ بھاگ کر پکڈنڈی کی طرف بڑھا۔اس کا دل بری طرح دھڑک رہاتھا کیکن انورعلی کو تنہا دیکھ کرکیگرا نڈ کے باؤں زمین سے پیوست ہوکر رہ گئے۔انورعلی نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے کی ہاگ تھینچی اور پنیچے اُٹر تے ہوئے کہا۔'' مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے کیے کوئی خوش خبری نہیں لایا جین اس جہاز برنہیں آئی۔ یہ جہاز بوربون سے بہاں پہنچا ہے۔ آمیں کپتان سے ال کر آیا ہوں۔انسپٹر برنارڈ مے متعلق ابھی تک صرف اتنامعلوم ہوسکا ہے کہ اس کا بھنے کیا یا تھی چری کی فوج میں ملازم ہےاوروہ اس کے پاس مخبرا ہے۔ کیکن پیرظا ہر ہے کہ مرف ایک بھتیج سے ملنے کاشوق أہے بیماں تک اپنے پر آمادہ نہیں کر ساتا۔ ہمیں اب بیدها کرنی جا ہے کے جین اس کی موجودگ میں بیماں نہ پینچے میں کوشش کروں گا کہ مریش میں آپ کے بہنوئی کواک نی صورت حال سے آگاہ کردوں کیکن آگرجین وہاں سے روانہ مو چى بے تو آپ يا ندى جرى ميل روك ان كى كوئى مدنييں كرسكتے \_" اس کے بعد انورعلی نے اینے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہواسفری تھیلا اُتا را اورلیگر انڈ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔'' اس تھلے میں آپ کے کیے رات کا کھانا، سیکھ رویے اور تین تعار فی خط ہیں۔ایک خط میں نے کرشنا گری کے فوجدا رکے نام لکھاہے وہ آپ کوسر نگا پٹم پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ دوسر اخط موسیولا لی کے نام ہےاور مجھے یقین ہے کہوہ آپ کی ہرممکن اعانت کرے گاتیسرا خط میں نے اپنے بھائی کے نام لکھاہے، سرنگا پٹم میں آپ اسے بہترین دوست یا ئیں گے۔اگرضرورت ریڑی تو میرا بھائی آپ کے لیےسرنگا پٹم کے بڑے سے بڑے آ دی کی اعانت حاصل کر سکے گا۔میرایہ آ دمی آپ کوکر شنا گری پہنچا کرواپس

آ جائے گا۔ آپ وہاں پہنچتے ہی میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کردیں کہآ پ سلطان کی نوج میں ملازم ہیں اورا گر آپ کی بیوی یانڈی چری پنچانو میںا ہے آپ کے ماس پہنچانے کا ہندو بست کر دوں جبین اگر آپ کے ہاتھ کی تحریر پہنچانتی ہے تو وہ مطمئن ہو جائے گی۔اس کے علاوہ اگروہ انسپکٹر برنا رڈ کی موجودگی میں یہاں پیچی تو بیہخط میرے کام آئے گا۔اب میں فوراً واپس جانا جا ہتا ہوں جین کی غیرمتو تع ہمک کے بیش نظر میر اپر وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ممکن ہے کہ آج رات ہی ماریشس کا کوئی جہا زوماں بھنچے جائے۔ میں بندرگاہ یراس بات کا نظام کرآیا ہوں کہ جب کوئی نیاجہاز آئے مجھے خبر دار کر دیا جائے۔'' انورعلی نے سی نو تف کے بغیر مصافح کے لیے ہاتھ برحطادیا اور لیکر انڈ نے اس کے ساتھ مصافی کے ہوئے کہا۔ مسومیوا کی بہت رہے ول ہیں۔" \*\*\* تین ہفتے بعد انورعلی طلوع انتا ہے ہے ایک گھنٹہ بعد ایک جہازی آمدی اطلاع یا کر ہندرگاہ پر پہنچاتو وہاں اُسپکٹر برنا رڈ اور یانڈی چری کی پولیس کے دوافسر موجود تھے۔انورعلی کے لیے بیغیرمتو تع نہھی۔انسکٹر برنارڈ اس سے پہلے بھی ہر نئے جہازی آمد کے وقت بندرگاہ پرمو جود ہوتا تھا۔ یانڈی چری پہنچنے سے دو دن بعد اس نے انورعلی کے کیمپ ہے فرانس کے ان آ دمیوں کے متعلق معلو مات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جومیسور کی نوج میں بھرتی ہو کرجا چکے تھے۔اورا نورعلی نے أسيصرف وه كاغذات دكھا كرمطمئن كرديا تھا۔جن ميںكيگرانڈ كاكوئی ذكرنہيں تھا۔ برنارڈ انورعلی کو بیجھی بتا چکا تھا کہ میں ایک نہایت خطرنا ک انقلابی کی تلاش میں ہوں جو پیرس سے ایک خوب صورت لڑکی کے ساتھ فرار ہو چکاہے۔

جہاز بندرگاہ سے ابھی کچھ فاصلے پرتھا۔ انورعلی کچھ دیر تذبذ ب اور پریشانی کی حالت میں انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں سے چند قدم دور کھڑا رہا۔ بالآخر ایک پولیس افسرنے اس کی طرف دیکھ کرہاتھ سے اشارہ کیا۔اوروہ تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا۔انسپکٹر برنارڈ نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔''موسیو! میں ابھی سے سوچ رہاتھا کہ آج آپ کیوں نہ آئے؟'' انورعلى سكراما \_ ميراخيال ہے كہ ياں وقت پر بھنی گيا ہوں \_ '' مقامی پولیس کے ایک انسر نے کہا۔"موسیوال افار علی بروی با قاعد گی سے ساتھ ہرجہازد کھتے ہیں۔'' انور علی نے جواب دیا۔'اب پیرال آپ کے جہاز دیکھتے کے مواجھے اور کام ای کیاہے؟ خدا کا شکر ہے کہ مجھے والیس بالالیا گیا ہے۔ورند میں بہاں بیاری سے -6! 2002. "Typy T" "مإل"

"کب؟" بہت جلد، میں صرف اپنی جگہ کسی نئے آدمی کا انتظار کررہا ہوں۔" انورعلی بیہ کہہ کر انسپٹر برنارڈ کی طرف متوجہ ہوا۔" کہیے آپ کو اپنی مہم میں کوئی کامیا بی ہوئی؟"

برنارڈ نے جواب دیا۔'' مجھے اپنی کامیابی کے متعلق کوئی ہے چینی نہیں، مجھے یفتین ہے کہا گروہ زندہ ہیں تو ایک ندایک دن ضرور گرفتار ہوجا کیں گے۔'' چینا نہیں گے۔'' جہاز بندرگاہ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اب عرشے پر چندعورتیں بھی

د کھائی دے رہی تھیں۔ یانڈی چری کے چند فوجی اور سول حکام بھی بندر گاہ پر موجود تھے۔اورائتہائی اشتیاق کی حالت میں جہاز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز بندرگاہ پرآلگا اورمسافرینچے اُترنے لگے فرانسیبی افسر اینے بال بچوں اور رخصت سے واپس آنے والے دوستوں کا استقبال کر رہے تتھے۔انسپکٹر برنا رڈ جہاز سےاتر نے والے ہرنو جوان مر داورعورت کو گھور گھور کرد مکھ رما تفا \_ا یک نیلی انگھوں والی اور سنہر کی بالوں والی نجیف اور لاغراز کی ایک ہاتھ میں حچوٹا سا بکس اُٹھائے ہوئے جہاز ہے اُتری اور بچوم سے ایک طرف کھڑی ہو کر ا دھرادھر دیکھنے گئی۔ انورعلی لیک کراس کے قریب پہنچااورسر کوشی کے انداز میں بولا اگر میں غلطی پڑتیں تو آپ کیگر انڈ کو تلاش کررہی ہیں ۔ میں پیجی جامتا ہوں کہاس کا اصلی نام کیمبر ک ہے اور آپ ما دام لیکر انڈ کے نام سے سفر کر رہی ہیں۔میری بات غور ہے سنیے انسپیٹر برنا روز کی پیاٹ نے کولی چلائی تھی پہاں موجود ہے وہ اس طرف آرہا ہے۔ آپ اس کی طرف وریکھیں، میں بیرانڈ کا دوست ہوں۔وہ یہاں آپ کا انتظار کررہا تھا۔لیکن انسپکٹر برنارڈ کی آمدیر میں نے اسےسرنگا پٹم بھیج دیا ہے۔ آپ اُسپکٹر پر بیہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا شو ہر گزشتہ دو سال سے میسور کی فوج میں ملازم ہے۔اینے حواس پر قابور کھیے۔ اگرانسپکٹر برنا رڈ کو ذرا شبه ہو گیا نو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گی۔'' ا تنی در میں اُسپکٹر برنا رڈ اُن کے قریب آچکا تھا۔ انورعلی نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر جلدی سےلڑکی کا بکس لیا اورا پنالہجہ بدلتے ہوئے وراہلند آواز سے کہا۔ '' ما دام پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ایک سیاہی کی بیوی کواس تشم کی تلخیاں بر داشت کرنی بڑتی ہیں۔ آپ کے شوہرا یک مہم پر روانہ ہو چکے ہیں۔اس کیے آپ

کوسر نگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں ہاری نوج کے کسی سیابی کوچھٹی نیں مل سکتی۔ مجھے یقین ہے کہان کا خط پڑھ کر آپ کو تسلی ہو ا نورعلی نے بیہ کہہ کراپنی جیب ہےا یک خط نکالا اورلڑ کی کے ہاتھ میں دے دیا۔لڑکی نے کا نیلتے ہوئے ہاتھ سے خط پکڑلیا اور کھول کریڑھنے گئی۔ کیابات ہے موسید؟ انہیز برنارو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انورعلی نے جواب دیا۔'' جاری فوج کے پورپین دستے ہے ایک انسری بیوی ہیں اور اس بات پر خفاجیں کہ ان کے شوہران کے استقبال کے کیوں نہیں آئے۔ انہیں سرنگا کی بہنچانے کی وسدواری تھے سونی گئے ہے۔ انسكير برنارة بورب فياك بيان كالوجه ے بینے کے لیے اپن نگائیں کاغذیر مرکوزیے ہوئے گی۔ برنار ڈنے کہا۔" ما دام میں بیخط و کھے سکتا ہوں؟" ا نورعلی مے مداخلت کی۔''موسیو مجھے معلوم ہے کہ آپ پیرس کی پولیس کے

ایک انسر ہیں کیکن میرا خیال ہے کہانی ہوی کے نام میسور کی فوج کے انسر کا خط یر ٔ صنا آب کے فرائض میں داخل ہیں۔'

برنارڈ نے جواب دیا۔'' مجھےاپنے فرائض کےصدو داچھی طرح معلوم ہیں۔ اگر آپ انہیں سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں تو مجھ پر بھی ان کے متعلق بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔مجھے یقین ہے کہانہیں بیہ خط دکھانے پر کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔''

لڑی نے خط انسپکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔'' آپ خوشی سے بید دیکھ سکتے ہیں \_ بھلا مجھے کیااعتر اض ہوسکتا ہے؟'' برنا رڈ خط ری<sup>ے ھیے</sup> میںمصروف ہو گیا۔انورعلی کا ایک سیا ہی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوااس کے قریب پہنچا اوراس نے کہا۔" جناب اس جہاز پرصرف آٹھ آ دمی آئے ہیں۔ان میں سے صرف تین پور پینِ اور باقی مریشس کے باشندے ہیں۔' انورعلی نے جواب دیا۔ و جنہیں تیمی میں لے چلومیں ابھی آتا ہوں۔ یہ بکس اہے ساتھ لیتے جاؤ اور عادام کے لیے ایک خیمہ لگا دو گئ سپای نے چوے کا بکس تھالیا اور انور علی نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔" مادام آپ کاکوئی اورسامان جماز پرونجین "جی بین مجھے جسکی کے راستے ایک اسامغر برنارڈ نے خط پڑھنے کے بعد انورعلی سے مخاطب ہوکر کہا۔" ما دام کی صحت بہت خراب معلوم ہوتی ہے میرے خیال میں انہیں سرنگا پٹم کاسفر کرنے سے پہلے چند دن بہاں آرام کرنا جا ہے۔اورآ پکوان کے کیے خیمہ خالی کرانے کی ضرورت خہیں۔میں گورز کے مہمان خانے میں ان کے قیام کاانتظام کرسکتا ہوں۔'' ا نورعلی نے جواب دیا۔'' واتی طور پر مجھے کوئی اعتر اض نہیں کیکن میرے خیال میں آپ کو بیمسکدمیری بجائے مادام کے سامنے پیش کرنا جا ہے۔

برنا رڈمسکرایا۔' بمجھے یقین ہے کہ انہیں گورنر کامہمان بننے پر کوئی اعتر اض نہیں

بوگا\_"

اس عرصه میں جین اپنی پریشانی پر قابو یا چکی تھی اوراس کی مدا فعانہ قو تیس پوری طرح بیدارہو چکی تھیں۔اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا''میری صحت بالکل ٹھیک ہےاور میںا یک لمحہ کے لیے بھی یہاں تھہر ناپسند نہیں کروں گی۔لایئے میراخط؟ برنار ڈنے کہا۔ 'بیخط آپ کوکل تک نہیں مل سکتا؟'' ''اس خط میں کوئی خاص بات ہے موسیو''انورعلی نے اپنی پر بیثانی پر قابو یا نے ی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ " کوئی خاص بات نہیں لیکن ایک پولیس انسر کو ہمر بات کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے۔' چند زائسی انسران کے کروزی ہو چکے تھا کی نوجی ان انسیال ان کے کروزی ہو چکے تھا کی نوجی انداز ے خاطب ہو کر کیا '' وہ ہو کیایات ہے؟ " ہے جی اس کے روائے کی اس کے جو ب دیا ہے۔ انورعلی نے جین ہے کہا۔ کا دام آپ کو آرام کی ضرورت ہے اگر آپ گھوڑے پرسواری کرسکیں تو میں دو دن تک آپ کے سفر کا بندوبست کر دوں گا۔ بصورت دیگر مجھے بھی کا نتظام کرنا پڑے گا۔'' لڑی نے جواب دیا۔''میں گھوڑے پر سفر کر سکتی ہوں''۔ برنا رڈنے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" ما دام! اگر آپ کومیری با توں ہے کوئی کوفت ہوئی ہے تو میں معذرت حابتا ہوں، میں صرف اس بات کی تسلی جا ہتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔اگر فرصت ملی تو میں کل آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔'' " آئے مادام!" انورعلی نے کہااورجین اس کے ساتھ چل پڑی۔

بندرگاہ کے احاطے سے نکلتے وقت انورعلی نے مُڑ کر دیکھا نو اُسپکڑ برنارڈ مقامی پوکیس کے آدمیوں کے ساتھ ہا تیں کررہا تھا۔اس نے جین سے کہامیر اخیال ہے کہوہ آپ کو پہچان نہیں سکا لیکن اس کے شبہات بوری طرح دور نہیں ہوئے۔" جین نے کہا۔'' مجھے یقین ہے کہاس نے مجھے نہیں پہچانا ہو گا۔ بیاری کے باعث میری حالت بیہو چکی ہے کہ میں خود آئینے میں اپنی صورت نہیں پہچان سکتی۔ پھر اُسپکٹر برنا رڈنے مجھے جن حالات میں دیکھا تھا وہ ایسے نہ ستھے کہاس کے ذہن پر ميراكوني ديرياتصورره گيا بهو؟" انورعلی نے کہا۔ 'پھر بھی مجھے ندیشہ ہے کہ اسپٹر آپ سے متعلق پورااطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرنے گا۔ ممکن ہے کہ موڑی دیر تک وہ پایٹری چری کی بولیس ہے آ دمیوں کومیر ہے کمپ کی نگرانی کے لیے بھیج دے بچھے یہ بھی ڈرہے کہ کل اگروہ آپ سے ملاقوہ بوری طرح سے تیار ہوکر آئے گا کیکر انڈ کے خطریر اس نے بلاوجہ قبضہ بیں گیا۔ آپ کیلیے ایک بہتر ہے کہ آپ نورا آپانڈی جری کی صدود سے باہر نکل جائیں۔اگر آپ گھوڑے پر سفر کر سکتی ہیں تو ہمیں ابھی روانہ ہو جانا جین نے کہا۔'' میں تیارہوں کیکن آپ کو بیہ کیسے معلوم تھا کہ میں اس جہاز پر انورعلی نے جواب دیا۔''اس میں جیران ہونے کی کوئی بات نہیں لیگرانڈ کو روانه کرنے کے بعد میں یہاں آنے والا ہر جہاز دیکھا کرتا تھا۔'' جین کچھ دریے خاموشی ہے اس کے ساتھ چکتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا۔"

جین چھ دریے خاموتی سے اس کے ساتھ چکتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا۔" موسیو مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں لیکن میرے لیے آپ پر اعتا دکرنے کے سوا

كوئى جارة نبيں \_'' ''مجھےآپ اعتاد کے قابل پائیں گی۔'' انورعلی نے کہا۔ تھوڑی در بعدوہ پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ سیاہی خیمہنصب کررہے تھے۔ ا نورعلی نے انہیں فوراً تین گھوڑے تیار کرنے کا تھم دیا اور دلاورخان سے مخاطب ہو کرکہا۔" دلاورخان تم ہمارے ساتھ جارہے ہو، میں نے بندرگاہ سے جوبکس بھیجا تھا و ہمیرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دو جلدی کروٹ بهروه این نائب کی طرف متوجه هوا- "سر دارخان! شام تک اس بات کاکسی کوعلم بیں ہونا چاہیے۔ کہ میں بیال سے غیر حاضر ہوں ممکن ہے کہوہ اسپار جواس دن مير \_ پاس آيا تفاريا پايتري جري کي پوليس کا کوئي آ دي جار في متعلق يو حضے آئے تم اسے بیر کہ کا لنے کی کوشش کرنا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔اگر کوئی مادام کیگرانڈ کے متعلق یو چھے تو بھی آئی ہو کا وہ اپنے خیمے میں سور ہی ہیں۔ بظاہراس بات کا کوئی امکان نہیں کہوہ آئی تہیں پر بیثان کرے گا۔لیکن کل علی الصباح وہ ضرورا کے گا۔اورتم اسے بیہ بتانا کہ ما دام فوراُسرنگا پٹم پہنچنے پر بھندتھی اوراب تک وہ کئی میل طے کر چکے ہوں گے ۔آٹھ دی دن تک یہاں میری جگہ دوسرا آدمی پہنچ جائے گا۔اُسے بیہ بنا دینا کہا یک خاص مجبوری کے باعث میں یہاں کھہر کراس کا ا نتظار نبیں کرسکا۔''

## \$\$ ₹\$

کیمپ سے انورعلی اورجین کی روانگی سے کوئی آ دھ گھنٹہ بعد برنارڈ انتہائی غم و غصے کی حالت میں پانڈی جری کے گورز کے سامنے کھڑا ہیہ کہہ رہا تھا۔'' جناب سیہ معاملہ بہت تنگین ہے اگر آپ کی پولیس میر سے ساتھ تعاون کرتی تو ہم اس لڑکی کو

یانڈی چری ہے نکلتے ہی گرفتار کرسکتے تھے۔" " آپ کو بیا کیسے معلوم ہوا کہا نورعلی اس لڑکی کے ساتھ روا نہ ہو چکاہے؟" " میں نے ہندرگاہ ہےواپس آتے وقت دوآ دمیاس کے براؤ کی تکرانی کے کیےروانہ کردیے متھاور جب انہوں نے بیاطلاع دی کیا نورعلی اُس کاایک نوکراور و ہاڑی کیمپ میں پہنچتے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گئے ہیں تو میں نے نوراً پولیس کوان کا تعاقب کرنے کے لیے گہا لیکن آپ کے افسروں نے بیہ جواب دیا کہ ہم گورز کے تھا ہے بغیر اُن کا پیچھانہیں کر سکتے ۔ اُ "اگراپ کوال لڑی کی مجرم ہونے کے متعلق اتنا ہی یفین تھا تو اپ نے أے جہان سے از تے ہی کیوں شرفار لیا؟" "جناب والإبال ونت ميرك يال كوئي فبوت ند تفااور من اس يرباته والنے سے پہلے اپنے شکوک رفع کرنا جا ہتا تھا۔ میں نے اس خطریر قبضہ کرایا تھا جو اس لڑی کوانورعلی نے بندرگاہ پر دیا تھا اور لیمر سے کے ہاتھ کی چند تحریریں جو پیرس کے فوجی اسکول سے میرے قبضے میں آئی تھیں ۔میرے بکس میں تھیں۔ میں ان تحریروں سےاس خط کامواز نہ کرنے کے کیے فوراً اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔اب میں سے اچھی طرح دیکھ چکا ہوں کہیمر ٹ کی تحریرں اس خط سے ملتی ہیں۔اورکیمر ٹ اور کیگرانڈ ایک ہی آ دمی کے دومختلف نام ہے، ان کافوراً یہاں سے بھاگ نکلنا بھی ہے ظاہر کرتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو یہاں محفوظ نہیں مجھتی تھی۔ اب اگرانہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کی تمام ذمہ داری آپ کی پولیس پر گورز نے کہا۔'' آپ کو معلوم ہے کہ یانڈی چری سے چند میل آگے

انگریزوں کی چوکیاں اوراس کے بعد میسور کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اس کیے ہم زیا ده دوران کا تعا قب بین کر سکتے۔'' '' جناب مجھے یقین ہے کہوہ زیادہ دورنہیں گئے ہوں گے ۔ابھی وفت ہے۔'' '' میں دوشرا بَطَارِ آپ کے ساتھ چندسوار جھیجے سکتا ہوں۔ پہلی شرط بیہ ہے کہ آپ یانڈی چری کی صدو دہے آگے ان کا پیچھانہیں کریں گے۔ دوسری شرط میہ ہے كاكرآپكونا كامى موكى تو آپ إي غفات اوركونا بى كى ذمه دارى ميرى بوليس بر نبين ۋالين كايى رات است. "جناب بین نے اگر کو گالوتا ہی کی ہے تو وہ صرف پیم کے میں آپ کی پولیس کا تعاون حاصل خرسکا " گورز نے کہا ن دیکھیے انورعلی عیسوری حکومت کا ایک ذمہ دارانسر ہے اور یا نڈی چری کے بڑے سے بڑے افٹر کو ایو سکھایا گیا ہے کہ وہ میسور کے ہرآ دی کا احز ام کرے۔ہم بیبال رہ کر سلطان ٹیپوٹی نا راضگی مول نہیں لے سکتے۔اب بھی میں بختی کے ساتھ آپ کواس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہا گروہ لڑکی گرفتار ہوجائے تو بھی انورعلی کے ساتھ آپ کابرتا وُائتِہائی دوستانہ ہونا جاہیے۔ میں اپناسیکرٹری آپ کے ساتھ جیجے دیتا ہوں اوروہ پولیس کے چندسوار آپ کے ساتھ روانہ کر دے گا۔ کیکن مجھےاندیشہ ہے کہاگر انورعلی سیجے حالات سے واقف ہونے کے باو جو دلڑ کی کو پناہ دے چکاہےتواب مایٹری چری کی ساری فوج اور پولیس اس کا کھوج لگانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔'' "اس صورت میں آپ میسور کی حکومت سے بید مطالبہ نہیں کرسکیں گے کہوہ

اس صورت میں آپ سیسوری خلومت سے بیدمطالبہ ہیں کر میں کے کہوہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کردے؟''

''نہیں، میسور میں پناہ لینے کے بعدوہ ہماری دسترس سے باہر ہوں گے۔'' دوپہر کے وفت انورعلی نے گھنے جنگل میں ایک ٹیلے کے قریب پہنچ کر اپنا تحکوژاروکااورمژ کراییخ سأتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔جین بری طرح نڈھال ہوکر اینے گھوڑے کی زین پر جھکی ہو کی تھی ۔اوراس کاچہرہ زرد ہور ہاتھا۔ " ميں بہت تھك كئي مول " الى فيرايا التجابين كركها \_" اگريها لكوئي خطره نه مونو تھوڑی دیر تھر جائے ۔'' انورعلی نے کہا۔" ابھی ہم خطرے کی صدود سے باہر نیس لکے تا ہم آپ کی خاطر ہمیں کچھودر رکنا ہوے گا۔ اس ٹیلے کے یا رایک نالہ ہے اور اس کے کنارے آپ تھوڑی دیر آیا گئیں گی۔" کی کھوڑی دیر آیا

تموڙي دير بعدوه ميلي کي وٽي پين ڪي تضاور سائمنے چھفا صلے پر ايک جھوڻا ساناله دکھائی دے رہا تھا۔ انورعلی نے کہا۔'' دلاورخاں تم یہیں تھہرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو ہمیں خبردار کردینا۔"

جین نے گھوڑے سے اتر تے ہوئے کہا۔'' مجھ سے اب زین پرنہیں بیٹا جاتا \_ میں پیدل چلوں گی \_''

ا نورعلی نے جلدی ہے بینچے اُتر کر دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اورجین لڑ کھڑاتی ہوئی ا**س** کے ساتھ ٹیلے سے پنچے اتر نے لگی۔

تھوڑی در بعدوہ میں ہے چند قدم دورا یک طرف ہٹ کرنا لے کے کنارے رے جین سرسبز گھاس پر ہیٹرگئی۔اورا نورعلی نے گھوڑوں کو بانی پلانے کے بعدا یک

جھاڑی کے ساتھ ماندھ دیا پھراس نے خورجین سے ایک پیالہ نکالا اور نالے سے یانی بھر کرجین کو پیش کرتے ہوئے کہا۔'' آپ پیاس محسوں کررہی ہیں؟'' اُس نے مسکرا کرا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے انورعلیٰ کے ہاتھ سے یانی کا انورعلی نے کہا۔"اورآپ کو بھوک بھی ہے؟" اس نے جواب دیا۔ 'ال ایک مدت کے بعد پہلی بار بھوک محسوں کر رہی ہوں۔'' انورعلی نے ایک درخت کے چند سے تو ڑے اور ما کے کے پانی سے دھونے ے بعر جن کے کیا گیا۔ جين برحاي في موركيني بولى وسويداييان في يرجع" " نہیں نیں۔ " اور کی ہے ای فران کے ایک ان کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" بيآپ كھانے كے برتن بيل التي وہ دوبارہ بين كوڑے كتريب پہنچااور خورجین سے ایک روغنی روٹی نکال کر کے آیا اور پتوں پر رکھتے ہوئے بولا۔'' لیجیے کھانا آگیا۔'' " آپنیں کھا کیں گے؟" دونہیں میں کھاچکا ہوں'' جین نے چند نوالے کھانے کے بعد کہا۔'' میہ بہت لذیز ہے لیکن کیمپ سے روانه ہوتے وفت مجھے معلوم ندتھا کہ آپ کھانا بھی ساتھ کیے جارہے ہیں۔" ''میں نے جہاز کی اطلاع یا تے ہی اینے سفر کے لیے چند ضروری انتظامات

"آپ کو بید کیسے معلوم تھا کہ میں اس جہاز پر آرہی ہوں؟"
"میں ہرنے جہاز کی آمد پر بید اُمید لے کر بندرگاہ پر جاتا تھا کہ آپ آرہی ہیں ۔ پہلے تو میں اپنے گھوڑوں پر زینیں بھی ڈلوا رکھتا تھا۔ صرف اس دفعہ تھوڑی کی کوتا ہی ہوگئے۔"

جین نے چند اور نوالے کھانے کے بعد کہا۔ ''موسیو مجھے اس ملک کی رسو مات کا کوئی علم نہیں ۔ بیرروٹی میر کی ضرور ت سے بہت زیادہ ہے۔ اگر میں ساری نہ کھا سکوں او اپ برانو نہیں مانجیں گے ؟''

انورعلی بنس بڑا۔وہ و دونوں بنس بڑے۔ پھرجین اجا تک سنجیدہ ہوکر ہولی۔" موسیو، میں بہت دیت کے بحد میس رہی ہوں۔ یہاں کوئی خطر دونو ہیں؟"

" يها ل كونى الله المبين آب بى جراز أن يكتى بين - " حين نے كہا-" اگر النيكر برنا روكو يد جل كها تو وہ ضرور ها را پيچها كر سے گا۔"

یں سے کا کوئی امکان تیں۔ کیٹن آگرائی نے ہمارا پیچھا کیا تو بھی آپ کوفکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔آپ اطمینان سے آرام کریں میرانوکر ٹیلے پر پہرادے رہاہے۔''

جین نے ذرا پیچے ہٹ کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کی استھ ٹیک لگا لی۔ اس کی استھ ٹیک لگا لی۔ اس کی استھ ٹیک ہے۔

میکھیں نیند سے بندہور ہی تھیں۔ اور چند منٹ کے بعد وہ بیچے کی طرح سور ہی تھی۔

انورعلی نے نالے کے کنارے بیٹھ کروضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوگیا۔ نماز سے نارغ ہونے کھوڑے کھولے سے فارغ ہونے کے بعداس نے درخت کے ساتھ بند ھے ہوئے کھوڑے کھولے اوران کی با گیس پکڑ کرایک پھر پر بیٹھ گیا۔

۔ تھوڑی دیر بعدوہ جین کو جگانے کاارادہ کررہاتھا کہ ٹیلے کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپسنائی دی۔وہ جلدی ہے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔دلاورخاں بڑی تیزی ہےاس کی طرف آرہا تھا۔

'' کیابات ہے دلاورخاں؟'' انورعلی نے بلند آواز میں کہا۔ دلاورخان نے قریب آکر گھوڑارو کااور جواب دیا۔'' آٹھ دی سرپیٹ سوار اس طرف آرہے ہیں۔ میں نے انہیں ٹیلے سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر دیکھا

ہے۔" جین نے پر تاریخ تکھیں کھولیں اور پوچھا کیابات ہے؟" سیج نبیں آپ اپنا کھوڑ استبال لیں "جیس نے بھاگ کراپنے کھوڑ ہے کی باگ پکڑ کیل اور انور علی نے ولاور خال کی طرف منو جہ ہو کہا ، اسم بل سے یا ر جا کران کا انتظار کرواوروہ میں دیکھ لیں توایک ہوائی فائر کرنے ہے بعد بھاگ نِكلو ان مِين كي كي كور أنها رك كوري بي بي كرو كونبيل بي سكا بيراسته انگریزوں کی چوکی کی طرف جاتا ہے۔ ان پُل سے دو تین میل آگےتم انہیں چکمہ دے کر دائیں ہاتھ مُڑ جانا اور جنگل میں رویوش ہو جاؤ۔اگر وہ انگریزوں کی چو کی کے قریب پہنچ گئے تو انگریز ان سے نیٹ لیں گے۔ہم اس نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں سفر کریں گے۔ اور پھریہاں سے کوئی دومیل دور نالے کے دوسرے کنارے پینچ کرتمہاراا نظار کریں گے۔''

دلاورخاں کوہدایت دینے کے بعدانورعلی جین کی طرف متوجہ ہوا۔ 'نچلیے'' جین ان کی زبان سے ناوا تفیت کے باوجود بیاندازہ لگا چکی تھی کہ کوئی خطرہ در پیش ہے۔اس نے کہا۔'' موسیو، مجھے ڈر ہے کہ میں اب گھوڑے پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔''

ابھی آپ کوچھوڑے پرسوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اطمینان سےاپنے گھوڑے کی ہاگ پکڑ کرمیرے پیچھے چکتی رہیں۔'' جین اس کے بیچھے چل دی اوروہ جنگل میں رو پوش ہو گئے۔چند قدم دورجا کر وہ رک گئے ۔اور دم بخو دہو کرٹیلے کی طرف گھوڑوں کی ٹاپ سننے لگے۔ پھرانہیں بندوق کا دھا کا سنائی دیا۔اوراس کے بعد گھوڑوں کی آہٹ بندرت کم ہونے لگی۔ انورعلی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ''اب آپ کا خطرہ گزر چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اندھا دھندانگریزوں کی چوگی کے قریب پہنچ جا ئیں گے۔ اوروماں ہے زیادہ تیز رفتار کے ماتھوا کیں آئیں گے۔" "كِنْ الْمِينَ الْمُوالِينِينَ الْمُوالِينِينَ الْمُوالِينِينِينَ الْمُوالِينِينِينَ الْمُوالِينِينَ الْمُوالِي "اہے کوئی خطرہ نہیں ، وہ تھوڑی دریا جنگل میں ان کی نگا ہوں ہے اوجھل ہوجائے گا۔ چینے اب میں کے دور اس جنگل میں چلنا رہے گا۔ آپ کو تکلیف تو ہو گ کیکن ابھی کچھ فرصہ ہمارے کیے گنارے سے دور رہنا ضروری ہے۔ نالہ عبور کرنے کے بعد ہماراسفرنسبتاً آسان ہوجائے گااورآپ آزا دی سے گھوڑے پرسفر ڪرسکين گي-'' جین نے کہا۔'' مجھے سواری کا قطعاً شوق نہیں۔ میں پیدل چلنے میں زیادہ ا سانی محسوں کرتی ہوں۔" جنگل بہت گھنا تھا اور تناور درختوں کے نیچے پھیلی ہوئی حجاڑیوں اورطرح طرح کی بیلوں نے اسےاور بھی دشوارگز اربنا دیا تھا۔بعض مقامات پرانورعلی کواپنی تلوارہے ایک دوسرے کے ساتھا کمجھی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑتا تھا۔ جین بڑی مشکل ہے ا**س** کا ساتھ دے رہی تھی ۔

قریباً ایک گھنٹہ چلنے کے بعد اُن کے گھوڑوں نے احیا نک کان کھڑے کر لیے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انورعلی نے جلدی سے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور کندھے سے ہندوق اُتا رکرسا منے جھاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ '' کیابات ہے؟'' جین نے سہی ہوئی آواز میں یو چھا۔ ''خاموش''انورعلی نے مڑ کراس کی طرف دیکھے بغیر سر گوشی کے انداز میں کہا۔ ایک ثانیہ بعد انہیں شیر کے غرالنے کی آواز سنائی وی جین سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔اجا نگ سامنے جھاڑی میں جنبش پیدا ہوئی اور شیر کے غرانے کی آواز بند ہوگئ۔انورعلی طبینان کا سانس لیتے ہوئے جین کی طرف دیکھااور کہا۔'' آپ نے شیرد کیما؟ لیکن جین کی فوجند کومانی جواب داران جواب داران جواب داران جواب داران جواب داران جواب داران کی میکندا یا۔" ڈرنے کی كون بالت المن و ما كالمنافقة المنافقة ا جین نے سہی ہوئی آواز میں کہا میں کے پھٹیں و یکھا۔ کین اُس کی آواز بہت خوفنا کتھی۔خدا کاشکرہے کہاں نے ہم پر حملہ ہیں کیا۔'' وہ بھوکانہیں تھا۔میراخیال ہے کہان جھاڑیوں کے بیچھےاس کا شکار پڑا ہوا " آپ نے بندو ق نہیں چلائی ؟" "اس کی ضرورت ندهمی۔" "آپ نے بھی شیر ماراہے؟" "بهت دفعهٔ" " پيخوننا ڪ جنگل کب ختم ہوگا؟"

"بی جنگل بہت بڑا ہے لیکن اب تھوڑی دور آگے نالہ عبور کرنے کے بعد آپ
کی مشکلات ختم ہوجا کیں گی۔"
چند منٹ بعد وہ جنگل سے نکل کرنالے کے کنارے نمودار ہوئے اورانورعلی
نے کہا۔" اب آپ گوڑے پرسوار ہوجا ہے جمیں یہاں سے نالہ عبور کرنا ہے۔"
" پانی زیادہ گرانو نہیں؟"
" بانی زیادہ گرانو نہیں؟"
سے مان کھٹ اور کھٹے ہوئے کہا۔"

آپ اپنا گھوڑ امیرے چھپے رقیس۔'' جین نے پچھ کے بغیراس کے علم کا تغییل کی اوروہ کمر برایریا کی میں سے گزرکر

نا لے کے پارٹی گئے۔ اس کے بعد کوئی آدھ کل دوسر کے کنا سے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد الوزالی اپنا کھوڑا روگ کریتے کر پڑااور جین کی طرف متوجہ ہوکر پولا۔" اب میں بیمان اپنے جاتی کا نظار کیا پڑے گا۔"

جین نے کہا۔ '' اُسے یہ کیے علوم وگا گریم یہاں ہیں؟'' '' میں نے اسے بتادیا تھا کہ ہم دومیل چلنے کے بعداس کاا نظار کریں گے۔'' ''' آپ کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک صرف دومیل کا فاصلہ طے کیا ہے؟

جین نے حیران ہوکر پوچھا''۔ ''ہاں جنگل میں ہماری رفتار بہت سست تھی۔ لیکن دلاور خال کواس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔''

سے از کرایک پھر پر ہیڑگئی۔کوئی پندرہ منٹ بعدانہیں جنگل جین گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔انورعلی نے کہا۔ لیجیےوہ آگیا۔" اورجین اُٹھ کر ادھرادھرد کیھنے گئی۔ تھوڑی در بعد دلاورخاں درختوں سے نمو دار ہوا اورا نورعلی نے اُسے دیکھتے بی کہا۔تم نے بہت در لگائی۔" "جناب خدا كاشكر ہے كہااپ مل گئے ہيں \_ مجھے تو بيہ بھی معلوم نہ تھا كەميرا رخ کس طرف ہے۔ میں ابھی بیسوچ رہا تھا کہواپس مڑوں اور دوبارہ میل کے قریب بینچ کرنا لے کے کنارے کنارے ا**س طرف آ**ؤں۔" " ہمارا پیجھا کرنے والوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ " " جناب وہ تو اب والیس پایٹری چری کے قریب بھٹے کیکے ہوں گے۔ میں انہیں چکمہ دے کر انگریزوں کی چوکی کے بالکل قریب کے گیا تھا۔اس سے بعد پگڈنڈی کے قریب جماڑیوں کے پیچے جب کرانی استھوں سے ان کی بدحوای کا تما شا دیکیدر مانقارده بینجا شا کھوڑے جھاتے واپس آرہے تنے اورانکر پر سواروں کا ایک دسته ان کے پیچے تھا۔ جب وہ گزرگئے تو میں وہاں ہے کھسک آیا۔ میں سے نهیں دیکھ سکا۔ کیفرانس کی پولیس کا کوئی آدمی رخی ہوایا نہیں۔بہرصورت انگریز ان پر بے تحاشا گولیاں برسارہے تھے۔'' جین کے استفسار پر انورعلی نے فرانسیسی زبان میں اسے اپنے نوکر کی کارگز اری سنا دی اور اس کی آنکھیں مسرت سے چیک اٹھیں۔اس نے کہا۔" موسیو! مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی آتھوں سے اُسپکٹر برنارڈ کی پسیائی کا تماشانہ انورعلی نے کہا۔'محلیے اب دریہورہی ہے۔'' وہ گھوڑوں پرسوار ہو گئے ۔اور انورعلی نے کہا۔'' دلاورخاں ہمیں شام سے پہلے سی محفوظ جگہ پہنچنا ہے۔ ابتم ہماری رہنمائی کرو۔''

دلاورخاں نے کہااس جنگل میں تھوڑی دور آگے ایک پگڈنڈی ہے اور میرا خیال ہے کہوہ کرشناگری کے راستے سے جاملتی ہے۔'' ''چلو!''

\$\$

غروب آنتاب کے وقت چند میل اور طے کرنے کے بعد بیلوگ ایک پہاڑی کے وامن رُکے اور انور علی نے جین کی طرف متوجہ ہو گرکہا۔" اب رات ہونے کو ہے اور آگے چند میل تک جنگل زیادہ گھنا ہے اس لئے جمیل میں تیام کرنا پڑرگا۔

پڑیگا۔ وہ کوروں سے اتر بڑے جین کے بقریر میں اور اور علی اور دلاور خان كورون كواليك جيازي كرساته بإند صفاوران كي زينس التاريخ مين مصروف مو کے پھر انہوں نے یاس شفاف بانی کے آیا جھو نے سے چشم سے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے جب وہجب وہ کارے مارغ ہوئے تدجین پتحریر بیٹھنے کی بجائے نڈھال ہی ہوکرز مین پر کیٹی ہو گئے تھی انورعلی نے گھوڑوں کی زینوں کے دو نمدے نکال کراس کے قریب بچھا دیے اور تیسرا نمدہ لپیٹ کر تکیے کی جکہ رکھتے ہوئے کہا آپ شایدز مین پرسونے کی عادی نہوں مجھےافسوس ہے کہاس وفت میں آپ کے لئے اس ہے بہتر بچھونے کا انتظام نہیں کرسکتا۔ آپ پچھے کھالیں اور اطمینان سے سوجائیں۔

جین نمدے پر بیٹھ گئ اورانورعلی نے اپنارو مال اس کے سامنے بچھادیا اور پھر خودجین سے ایک روفی کھانا ہے جو خودجین سے ایک روفی کو ای کھانا ہے جو آپ نے دوبہر کے وقت کھایا تھا مجھے افسوس ہے کہ ہم راستے میں آپ کے لئے آپ نے دوبہر کے وقت کھایا تھا مجھے افسوس ہے کہ ہم راستے میں آپ کے لئے

کوئی شکاربھی تلاش ہیں کر سکے۔ یہروئی بہت لذیذ ہے جین نے ہے تکلفی سے نوالہ تو ڑتے ہوئے کہا ااپنہیں کھائیں گئے؟ ہم بھی کھالیں کئے میرے تھلے میں ابھی کافی روٹیاں پڑی ہیں۔ جین نے چند لقمے کھانے کے بعد ہاقی روٹی رو مال میں لپیٹ کرا یک طرف ر کھ دی پھر اٹھ کر چشمے سے پانی پیااورواپس آ کر بیٹھ بیٹھ گئی کیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اچا نداٹھ کر بیٹھتے ہوئے انور علی کی طرف دیکھا اور کہا موسیو میں موت سے نہیں ڈرتے کیکن نیندی حالے میں موت کا تصور میئے کئے بہت بھیا گئے ہے سے کویفین ہے کہ دات کے وقت بہاں جمین کوئی خطرہ بیں میرا مطلب ہے کہ بے خبری کی حالت میں شیر چیتے یا پھڑ ہے تو ہم پر حمل میں کردیں گے؟ انورعی نے جواب دیانہیں آپ اطبیقات سے سوجا کیں ج جین نے ادھرادھرد کے کہا ہی کا ساتھی کہاں گیا ہے۔ وہ آگ جلانے کیلئے خشک لکڑیا ہے جمع کر رہا ہے ہاں موسیو آگ ضرور جلا دیجئے مجھے اس تاریکی سے بہت خوف آتا ہے یه کهه کروه دنیاو ما فیا ہے بے خبر گہری نیندسور ہی تھی۔ چند گنٹے بعد جب اس کی ٣ نكه كھلى نو اسے قريب ہى آ گ كاايك الاؤ دكھائى دياوہ اٹھ كر بيٹھ گئى انورعلى چند قدم دوراینے ہاتھ میں بندوق تھامے ایک پتھر پر ببیٹیا ہوا تھا آگ کر روشنی اس کے چېرے پر پر پر رہی تھی۔ جین دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہی گزشتہ واقعات اسے ا یک خواب معلوم ہوتے تھے بیزو جوان جو چند گھنٹے قبل اس دے لئے اجنبی تھا اب برسوں کا ساتھیمعلوم ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ با تیں کرنا جا ہتی تھی۔وہ اسے بتانا جا ہتی تھی۔ کہتم فرشتے ہولیکن تشکر اوراحسان مندی کے سیننکڑوں الفاظ اس کی

زبان تک آکررک گئے۔وہ دبی زبان میں موسیوے زیا دہ کچھنہ کہہ کی۔ انورعلی نے چونک اُس کی طرف دیکھاوراُس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جین نے کہا''موسیواب کیاوفت ہوگا؟'' انورعلی نے جواب دیا۔'' آدھی سے زیا دہ رات گز رچکی ہے۔'' " آپ کا ساتھی کہاں ہے؟" انورعلی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سور ہاہے۔" جین نے کہا، 'دیک بڑی مدت کے بعد اتنی گہری نیندسوئی ہوں مجھے وقت کا احساس تك نبيل ربا - اب شايد بالكن نبيل موت -" "مل پیره دے دیا تھا۔ اب دلاورخان کی اری ہے؟" "موسو مجل الكيول الولى الميالة الماسة "ميں ابھي پائي لا تا مول اين اور جشے ہے اور ايک پيال اتحايا اور جشے ہے بھر لایا جین نے یانی پینے کے بعد کہات پیشکل کے جوں گے؟" انورعلی مسکرایا۔'' آپ جنگل سے بہت ڈرتی ہیں؟'' " نہیں مولیو۔ اب آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے ڈرمحسو<del>ں نہی</del>ں

انورعلی نے کہا۔ 'میرے لیے یہ تکلیف دہ راستہ اختیار کرنا ایک مجبوری تھی۔
ارکاٹ کی حدود میں جگہ جگہ انگریزوں کی چوکیاں ہیں۔ اگر ہم دوسرا راستہ اختیار
رکرتے تو ممکن تھا کہ آپ کو سی چوکی پر روک لیا جاتا اور پھر ان سے بیہ بھی بعید نہ تھا
کہ وہ ااپ کے متعلق پانڈی چری کی پولیس سے استفسار کرتے اور آپ کوان کے

حوالے کر دیتے لیکن آپ کو پر بیثان نہیں ہونا جا ہیں۔ کل دو پہریا شام تک ہم جنگل

ہےنکل کرایک آبادعلاقے میں پہنچ جائیں گے۔آپ سوجائیں ہمیں علی الصباح يبال سے کوچ کرناہے۔'' ا نورعلی دلاورخاں کی طرف بڑھااوراہے جگانے کے بعدجین ہے چند قدم دورایک گھوڑے کی زین پرسرر کھ کرلیٹ گیا۔جین کچھ دریبیٹھی اینے ماضی، حال اور مستبقل کے متعلق سوچتی رہی اور رات کی ٹھنڈی ہوا کے ملکے ملکے جھو نکے نہایت خوشگوار تھے۔ آسان صاف تھا اور ستارے معمول سے زیادہ بڑے اور چمکدار معلوم ہوتے تھے تھوڑی در بعدوہ پھر گہری نیندسوری تھی۔ ا گلے دن بیاوگ چند چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد ایک وا دی کے منجان جنگل میں ہے گزررہے تھے۔ اچا تک آنورعلی اپنے گھوڑ کے ہے کو دیرہ ااور اساتھیوں کورکنے کا اشارہ کر کے دیکے یا دی ایک طرف پروصا اور صنی جھاڑیوں میں روپیش ہو گیا۔ جین برحواس ہوگراوھر ادھر ویکھر ہی تھی۔لیکن دلاور خان کے چېرے پر نہایت در ہے کااطمینان تھا۔اَ جا تک جنگل میں ہندوق کی آوا زسنائی دی۔ اورجین چلا چلا کر دلاور خاں ہے کچھ بو چھنے گئی۔ دلاور خاں فرانسیسی زبان ہے ناوا قف تھا۔اس نے چند بار شکار شکار کہہ کرجین کوتسلی دینے کی کوشش کی اور پھر اشاروں سے سمجھانے کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے اس نے پہلے اپنی دونوں کہنیاں کا نوں کے ساتھ جوڑ کر ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔پھر گلے میں کئی ہوئی بندوق أتاركرايك طرف نثانه بإندهااوربا لآخرايك حجودنا سأخنجر نكال كرايني كردن

پر پھیرتے ہوئے کہا۔ شکار شکار ، جین کے لیے اُس کی زبان کی طرح اُس کے اشارے بھی ایک معمانتھ۔اوروہ انتہائی اضطراب اور بے بسی کی حالت میں اُس کی

طرف د کچیر ہی تھی۔

کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے کنارے آگ جلا کر ہرن کا گوشت بھون رہے تھے۔ یاس ہی ایک درخت کی شاخوں پر چند بندر کو در ہے تھے جین اپنی جگہ سے اتھی اور درخت کے پنچے جا کر بندروں کی طرف دیکھنے گئی۔اجا نک اسے جنگل کی طرف جھاڑیوں میں کوئی آہت محسوں ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اورایک ثانیے کے لیے مبہوت می ہوکر رہ گئی ۔ پھر چیخ آباد کروہاں سے بھاگی۔ انورعلی اور دلاورخاں بندوقیں اٹھا کران کی طرف دوڑے۔ جین نے سرائیمگی کی کھالت میں انورعلی کا بازو پکڑلیا۔وہ کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اُس کی قوت گویا ئی ساب ہو پیکی تھی۔ دہشت ے باعث س کا ساراجسم کانے رہا تھا۔ انورعلی چھرات جنگل کی طرف دیجتارہا۔ اور پھرا یک مسکرا ہے ہے ساتھ جین کی طرف متوجہ ہو کر بولائے اسے بیقو ہاتھی ہیں آپ اس فدرور گئی ہے۔ انور علی کی سکر ایمٹ نے جین کا توق کی مدعک دور کر دیا اور اس نے کہا۔ آپ ہاتھی کوخطرنا کنہیں سمجھتے ؟''

''نو پھرآپ س چيز کوخوفنا ک سجھتے ہيں؟''

انورعلی مسکرایا۔'' میں صرف آپ کا چینیں مار کر بھا گنا خطرنا کے سمجھتا تھا۔ ایسی حالت میں جنگل کے جانور عام طور پر بدحواس ہو کر حملہ کردیتے ہیں۔''

یا پنج چھ ہاتھیوں کا ربوڑ چنگھاڑتا اور جھاڑیوں کوروندتا ایک طرف بھاگ رہ اتھا۔ جبین نے کہا۔" مجھےافسوس ہے کہ میں نے آپ کو ہلاوجہ پریشان کیا۔لیکن جو پھر میں میں میں میں میں میں میں ان کا میں ہے کہ میں ہے کہ میں ان کیا۔ لیکن جو

ہاتھی میں نے دیکھا تھاوہ بہت ہی بڑا تھا۔''

انورعلی نے کہا۔'' جنگل میں ہر ہاتھی پہلی بار بہت بڑانظر آتا ہے۔ چلیے آپ کا کھانا تیار ہے۔''

ጵጵ

میسور کی حدود میں داخل ہونے کے بعد جین میمحسوس کررہی تھی کہ ماضی کے تاریک سائے اس کا پیچھا چھوڑ سے ہیں۔اب اس کے آگے گھنے جنگلوں کے دشوار گزارراستوں کی بجائے کشاوہ سر کیل تھیں۔ میسور کی پہلی چوکی سے انورعلی نے اُس کے لیے ایک بیل گاڑی مہیا کردی تھی اور کرشنا گری ہے آگے وہ ایک آرام دہ یالکی میں سفر کررہی تھی وہ گھبرا ہے اور پر بیثانی جواس نے پایٹری چری ہے ایک اجنبی کے ساتھ ساتھ روانہ ہوتے وفت محسوں کی تھی ۔اب دور ہو پیکی تھی اوروہ ایسا محسوس كرتى تقى كالوركلي كوده يرتو سي التي التي التدائي منازل مين وه باربار اس سے اس مقتم کے سوالات کیا کرتی تھی کہ بسر زگا پیم کتنی دورہے۔ہم کتنے میل آ چکے ہیں۔اور کتنے میل باتی ہیں ایجی جمیں کتنی پہاڑیاں، کتنے دریا اور جنگل عبور کرنے ہیں۔اب راستے میں خطرناک درندوں کے حملے کاخطر ہاتو نہیں؟ کیکن اب اس کے کیے صرف بیرجاننا کافی تھا کہوہ سفر کررہی ہے اورا نورعلی اس کا ساتھی

۔ پھرایک دنوہ دو پہر کے وقت ایک بلند چوٹی سے چند قدم دورر کے۔ تھکے ہوئے کہاروں نے انور علی کااشارہ پا کرجین کی پاکلی زمین پررکھ دی اور پگڈنڈی کے پاس درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔

انورعلی اپنے گھوڑے سے اُتر ااور لگام دلاور خال کے ہاتھ میں دے کرجین کی

ا ورن اپ طورت کے سور سے سے اور اندورت اور اور ان اس کے جو گھ میں دھے رہیں ا طرف متوجہ ہوا۔'' ہما را سفر ختم ہونے والا ہے آپ اس ٹیلے کی چوٹی سے سرزگا پیٹم کی

پېلى جھلك د ئىچەئىس گى\_'' جین پاکلی ہے اُتری اور کسی تو قف کے بغیر تیزی سے ٹیلے کی چوتی کی طرف بڑھی۔چندقدم چلنے کے بعداس نے مڑ کرا نورعلی کی طرف دیکھااورکہا۔'' ' آپنہیں ''احچھا آتا ہوں''انورعلی آگے بڑھا اورجین کے قریب پہنچ کر بولا۔''سرنگا پٹم دیکھنے کے لیے مجھاں ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے کی ضرورت بنھی۔اس شہر کے مناظر بمیشه میری آنگھوں کے ماشنے رہتے ہیں۔" تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلے کی پوٹی پر کھڑے تھے۔اورجین دم بخو دہوکرسرنگا پٹم ے دافریب مناظر د کھیرہی تھی۔ ٹیلے سے نیچے کوئی دومیل دوروریا نے کاویری بدر ما تھا اور بلندفطيل کے پرج شاہي كل كے تكريب اورمسجد كے تنبد ور مينار ديكھائي انورعلی نے کہا فی سرنگا چھ ایک بڑیرہ ہے اور دریا کی ایک شاخ اس کی دوسری طرف ہے۔ جین کے ہونٹوں پر ایک دل فریب تبہم تھااوراس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن تھےوہ کہہ رہی تھی'' بیمیری آخری جائے پناہ ہے۔ بیمریے سپنوں کی جنت ہے آپ نے مجھ ریر بہت احسان کیاہے۔ مجھے اظہارِتشکر کے کیے الفاظ نہیں ملتے۔ میں ایک بات پر بہت نا دم ہوں۔ مجھے اپنا کوئی راز آپ سے ہیں چھیانا جا ہے تھا۔لیکن میں نے آپ کو بینہیں بتایا کہ ٹیمر ٹ۔ میرا مطلب ہے لیگر انڈ ہے میری شادی نہیں ہوئی۔''

انورعلی سکرایا۔ ہے ہے میری معلومات میں کوئی اضافہ ہیں کیا۔ کیگر انڈ

میرا دوست ہےاوروہ مجھےانی تمام سرگز شت سناچکا تھا۔'' جین نے کہا۔ موسیو آپ برانہ مانیں۔ میں بچین میں ا**س ملک** کے انسا نوں کے متعلق عجیب وغریب باتیں سنا کرتی تھی۔ آپ نے سناہوگا کہ ہم وحثی ہیں اور ہم انسا نبیت کا کوئی احتر ام نہیں کرتے۔ ہاں اور بیجھی کہاس ملک کے لوگوں کی شکلیں بہت خو فنا ک ہوتی ہیں۔ یا ندی چری کی بندرگاه پر آپ کو د کچهر انجھا س بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ آپ اس ملک کے باشندے میں تا ہم آپ سے ساتھ چکتے وقت مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگر بولیس کا خوف نہ ہوتا تو میں کی صورت آپ کے ساتھ سفر نے پر رضامند نہ ہو تی۔ پایٹری جری سے نکلتے وقت بھے ارباریہ خیال آتا تھا کہ آپ کی جنگل یا صحرا ين في ري الكارات الكار جین سکرائی۔ کو تیل دنیا کے اگری کونے تک آپ سے ساتھ کے۔لیے تیارہوں انورعلی نے سرنگا پٹم کی طرف آشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری دنیا کا اخر ی کو نہ ہےاور میں بیہ دعا کرتا ہوں کہوہاں پہنچ کرآپ بیدد یکھیں کہ زندگی کی تمام راحتیں آپ کا انتظار کررہی ہیں۔ میری والدہ آپ کود کیچ کر بہت خوش ہوں گی اور میں بیجا ہتا ہوں کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ ہمارے گھر میں رہیں۔ مجھے شایدوہاں پہنچنے ہی کسی محاذر بھیج دیا جائے گااورمیر احجوثا بھائی بھی شاید زیادہ عر صد گھر بندرہ سکے۔ ہماری غیر حاضری کے دوران میں آپ میری والدہ کی جوئی کر سکس گی مجھے یقین ہے کہیگر انڈ کواس پر کوئی اعتر اض نہ ہوگا۔ جین کی آنکھوں میں آنسو اُمُدائے۔اس نے کہا۔ اگر میں آپ کی دعوت

تبول نەكرون نوپىشكرگزارى ہوگى۔ اگرائپ دعوت نەدىيخە نۇ بھى سرنگا پىڭم مىل مىر ے لیے آپ کاسہارا لینے کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ انورعلی نےشہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان درختوں کے پیچھے ہے۔ کیکن آپ یہاں ہے نہیں دیکھیئیں گی۔ اب چیسے انورعلی بیہ کہ کر پہاڑی ہے نیچار نے لگااورجین اُس کے پیچھے چل پڑی۔ چندمنٹ بعدوہ اپنی یا کئی پر TOCTLIBO - UTA غروب انتاب ہے پہل کھ در پہلے فرحت اور مرادعی مکان کی بلائی منزل کے ایک کرے میں بیٹھے ہوئے تھے منورخاں ایک صندو قیر اٹھائے بھا گتا ہوا كرے بيل واقل بواور اس نے كہا۔ ان اور على صاحب الك بيل \_ ولاور خال بھی آگیا ہے۔ وہ ایک کی کوئی باتھ کے ہیں۔ مرا دعلی اپنی کری ہے اٹھا اور کرے سے باہر نکل کرزینے کی طرف برو حا۔ نیچے اُتر کرضحن میں داخل ہوتے ہی اُسے آنو رعلی اورجین دکھائی دیےاوروہ بھاگ کر مے اختیارائے بھائی سے لیٹ گیا۔ فرحت برآمدے میں نمو دار ہوئی۔انورعلی نے جلدی ہے آگے بڑھ کراہے سلام کرنے کے بعد کہا۔ امی جان میرے ساتھا یک مہمان ہے۔ فرحت نے کہا۔ آؤ بیٹی ہمیں تمہاراا نظارتھا۔ انورعلی نے فرانسیسی زبان میں کہا۔ امی جان آپ کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ جین مغربی آ داب کے مطا**بق جھک گئی اور فرحت نے شفقت سے دونو** ں ہاتھاں کے سر پر رکھ دیئے۔

ا پی ماں اور بھائی کے ساتھ جین کا تعارف کرانے کے بعد انورعلی نے بوچھا۔ ''لیگر انڈ کہاں ہے؟''

مرادیلی نے جواب دیا۔ 'مجائی جان وہ نوج میں بھرتی ہونے کے چند دن بعد
اپنے کیمپ میں چلا گیا تھا۔ وہ ہرروز ان کے متعلق پوچھنے کے لیے آتا ہے۔اور
جب سے اُسے بیمعلوم ہوا ہے کہ وسیولالی کی رجمنٹ سرزگا پٹم سے کوچ کرنے والی
ہوں۔''

''تظہرو! میں تبہارے ساتھ چلنا ہوں، مجھے بیسالاری خدمت میں حاضری دین ہے لیکن ہیں، تم یہیں تظہرو۔ای جان کوان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ایک مترجم کی ضرورت پرے گیے۔ ٹیل کیل انڈ کو بینے دوں گا۔''

ماں نے کیا ''میٹالیا س تدیل جی کرد ہے؟'' ''ای جالن میں جو قائل جو تاریخ کے زیادہ میلے ہو سکے

ہیں۔رائے میں آئیس دھلوائے کامور کی ملائے بیں۔رائے میں آئیس دھلوائے کامور کی ملائے مال نے کہا۔"تم جو کیڑے یہاں چھوڑ گئے تھے۔وہ سنجال کررکھے ہیں۔"

چند منٹ بعد انورعلی فوجی متعقر کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور فرحت ایک
کمرے میں مرادعلی کواپنا ترجمان بنا کرجین کے ساتھ باتیں کررہی تھی۔قریباً ایک
گفت بعد جین اورکیگر انڈ انورعلی کے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جین اسے
مریشس سے لے کرمر نگا پٹم تک کے سفر کے واقعات سنارہی تھی۔

جین کی سرگزشت سننے کے بعد لیگرانڈ نے کہا۔'' جین مریش سے روانہ ہونے کے بعدمیری زندگی کاکوئی لمحہ تمہاری یا دسے خالی نہ تھا۔ آج محسوں کرتا ہوں کہ یہ میری نئی زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں میسور کی فوج میں بھرتی ہو چکا ہوں۔اور چاردن بعد ہمارا دستہ بیہاں سے کوچ کررہا ہے۔انورعلی چاہتاہے کہتم ہماری شا دی تک اس کی والدہ کے باس رہو لیکن اگر حمہیں ان کے ہاں رہنا پیند نہ ہوتو یہاں تمہارے کیے سی علیحدہ مکان کا بندوبست ہوسکتا ہے۔'' جین نے جواب دیا۔'' میں اُن کی دعوت قبول کر چکی ہوں۔ آپ کومیرے متعلق فكرمندنهين مونا حايي-" " اگر جنگ نه چیزگی نوچین واپس آجاؤں گا ورپھرمیری پہلی درخواست بیہو گ کہ میں سی تاخیر کے بغیر شادی کر لینی جا ہے۔ ا جین نے چھدریسو چنے کے بعد جواب دیا۔ 'دلیگر انڈ ابھی جھےاس مسئلہ کے متعلق مو چنے کاموقع نہیں ملائے تمیں سی چھےوفت کاانتظار کرنا جا ہیے۔'' تھوڑی دریر دوہ انورعلی اور مرا دیے ساتھا یک میز پر کھانا کھار ہے تھے جین کا سفران کی گفتگو کا موضوع تفا کھانا کہا نے سے بعد جین بظاہران باتوں میں دلچیں لینے کی کوشش کررہی تھی لیکن تھا و ہے اور نیند کے باعث اس کائرا حال تھا۔

ں کینے کی کوشش کررہی تھی کیکن تھا کا ویٹ اور نیند کے باعث اس کا بُراحال تھا۔ لیگر انڈنے کہا۔'' تمہاری طبیعت تھیک ہے نا؟'' '' میں کچھ تھا وٹ محسوں کر رہی ہوں۔'' اس نے اپنی بیپٹانی پر ہاتھ

پھیرتے ہوئے کہا۔

یاس لےجاؤ۔''

''تو خمہیں آرام کرنا چاہیے۔'' جین اُتھ کر کھڑی ہوگئی۔اورانورعلی نے کہا۔''مراد، جاوَانہیں امی جان کے

> وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انور علی گیر انڈی طرف متوجہ ہوا۔'' ''تم نے اپنی شادی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟''

ہم نے ابھی کوئی فیصلہ ہیں کیا۔ ہماری بٹالین جاردن بعدیہاں سے کوچ کر ر ہی ہے۔ان حالات میں شادی کے متعلق ہم کیاسوچ سکتے ہیں؟" " میں موسیو لالی سے کہوں گا کہ وہ شہیں شادی کے کیے بہت جلد چھٹی دیدیں شہبیں بن کے متعلق پریشان نہیں ہونا جائے۔امی جان تمہاری غیر حاضری میں اس کا خیال رکھیں گی۔ مجھے صرف ایک ہفتہ کے لیے یہاں کھہرنے کی چھٹی ملی ہے۔اس کے بعد مجھے ملیباریا شالی سرحد کے سی قلعے کی حفاظت پر متعین کر دیا جائے گا۔" ليكراند في چها-" آپ في كها تفاكه آپ اي جدي دوسر انسرى آمد كا انتظار كي بغير بايثري جرى ہے آگئے ہيں سپه سالار ال بات پرخفا تونہيں ہوئے؟'' وہ بہت خا ہوئے کے اس کی اور جین کی گرز شت سنا کران کا غسہ دورکر دیا تھا۔۔ بجھےرخصت کرتے وقت آبوں نے کہا تھا۔"انورعلی، میںتم ہے بہت خفاہوں، میں اینے کسی افسر سے آلی کوتا ہی بر داشت نہیں کرسکتا کیکن اگر تم اس بےبس لڑکی کی مدوسے کوتا ہی کرتے تو میں تم سے بہت زیا وہ خفا ہوتا ہم نے میسور کے سیابی کی مد د کی ہے۔اور میں تمہیں شاباش کامستحق سمجھتا ہوں۔'' کیگرانڈ نے جواب دیا۔" اب آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ میں کل ملوں گا۔'' ا نورعلی نے کہا۔''چلو، میںتم کو دروا زے تک چھوڑ آؤں ۔'' تھوڑی در بعدوہ ڈیوڑھی ہے باہر کھڑے تھے لیگرانڈ نے مصافحے کے کیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔''موسیو، میںااپ کا بہت شکر گزارہوں۔''

انورعلی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس کی طرف دیکھا۔لیگرانڈ کی آٹکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ بولا'' لیگرانڈتم میرے دوست ہو۔اور میں نےتم پر کوئی احسان نہیں کیا؟''

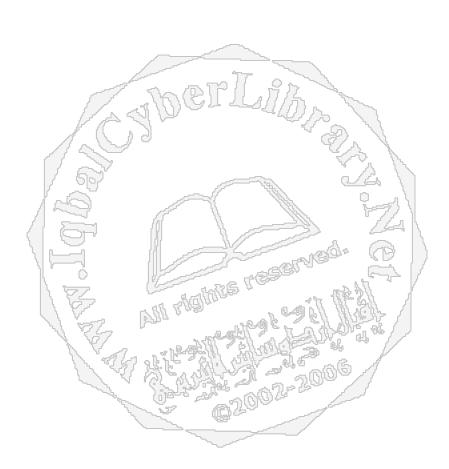

## چوتھابا ب

بلقیس اپنی بیٹیوں اورگاؤں کی چندعورتوں کے ساتھ مکان کے ایک کشادہ کرے میں بیٹیوں اورگاؤں کی چندعورتوں کے ساتھ مکان کے ایک کشادہ کرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔خادمہ نے چلمن اٹھا کراندرجھا تکتے ہوئے کہا۔"بی بی جی خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔"

بلقیس اٹھ کر کمرے ہے اور خادمہ نے ڈیوڑھی کے پاس ایک کمرے کی طرف اشارہ کے ہوئے گیا۔ ''خال صاحب دہاں جی اوران کے ساتھا یک مہمان بھی ہے۔''

بلقیس کشادہ من عبور کے بعد کمرے کے دروازے کے قریب ری اور ایک ثانیہ اندرجما کینے کے بعد پر بیٹان کی ہوکرایک طرف ہے گئی کرے سے اکبر خاں کی آواز سانی و کا کے بعد پر بیٹان کی تورا دلی ہے۔'

بلقیس کا چیرہ مرت ہے چیک اضافرو والیے دل میں خوش گوار دھڑ کنیں محسوں کرتی ہوئی کمرے میں واضل ہوئی۔ حرادی " چی جان، السلام علیم!" کہہ کراپنی کرسی ہے اُٹھا اور مودب کھڑا ہوگیا۔ کوشش کے باوجود بلقیس اپنے منہ ہے کچھ نہ کہہ کی ۔ اور اس نے ایک لمحہ تو قف کے بعد آگے بڑھ کر اپنے کا نیت ہوئے ہاتھ مراد علی کے سر پر رکھ دیے۔ اچا تک اس کی آنکھوں میں آنسو اُٹھ آئے۔ اور اس نے کا خیت اور اس نے کا بیت ہوئی آواز میں کہا۔" مرادتم اسلیے ہو؟"

ہ سے بال چی جان، بھائی جان انورعلی گھر سے باہر تھے اور انہیں چھٹی نہیں مل ''ہاں چی جان، بھائی جان انورعلی گھر سے باہر تھے اور انہیں چھٹی نہیں مل ''

بلقیس نے کہا۔''میراخیال تھا کہتمہاریا می جان ضرور آئیں گی۔'' '' چچی جان وہ آنے کے لیے تیار تھیں لیکن ان کی صحت اس قابل نہ تھی کہوہ

ا تناطویل سفر کرسکتیں ، وہ کہتی تھیں کہ جب شہباز کی شادی ہو گی تو میں ضرور آؤں ا کبرخاں نے کہا۔''بلقیس بیٹرجاؤ ،اوروہ ایک کری پر بیٹرگئی ۔مرا دیلی بھی اپنی کری پر بیٹر گیا۔ ایک کمسن لڑکی بھا گتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی کیکن اچا تک مرا دعلی کو دیکے کہ مجکتی ہوئی ایک طرف ہٹے گئی اورا کبرخاں کی کرس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے گی - اس کے سریر ہاتھ چیر اتے ہوئے کہا۔" شمینہ یہ تمہارے سرنگا پیٹم والے بھیام ادملی ہیں۔وہ اتنی دور سے تمہیں دیکھتے ہے ہیں اور تم نے انہیں سام می نہیں گیا؟ شمینی ایک سرت ہے چک انگیاں اور وہ بھائی جان اللاملیم" کہہ کر بورے انہاک کے ساتھ مرونی کی طرف و یکھنے گئی ہے پھروہ جھکتی ہوئی دروا زے کی طرف بردھی اور با ہرنکل کر بوری رفت ہے جمالے لگی۔ ان کی آن میں وہ صحن عبور کرنے کے بعد ایک اور کمرے میں ڈانہوئی۔ اُس کی بڑی بہن تنویر اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ثمینہ ہانیتی ہوئی آگے بڑھی اور بےاختیا راس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس نے اپنا منہ تنویر کے کان سے لگا دیا۔ تنویر نے اُسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔''یگلی میری سمجھ میں پھھنیں آتا ، انسانوں کی طرح بات کرو۔'' کیکن ثمینہ دو ہارہ اس کے ساتھ لیٹ گئی اورسر گوشی کے انداز میں بولی۔ آیا جان وه آگئے ہیں۔'' '' کون آگئے ہیں؟'' ایک لڑ کی نے یو چھا۔

دوسری بولی''ارے ثمینہ ہے کہ رہی ہے کہ برات والے آگئے ہیں۔''

کمرہ تنوبر کی سہیلیوں کے قہقہوں ہے گونج اٹھااوروہ لہو کے گھونٹ پی کررہ ا یک لڑکی نے ثمینہ کاماتھ بکڑتے ہوئے۔'' اری ثمینہ کی بتاؤ کون آیاہے؟'' کیکن ثمیینہ نے جھٹک کراپنا ہاتھ حچھڑ الیا اور تنویر کی طرف متوجہ ہو کریوری قوت ے چلائی۔" آپا جان سرنگا پٹم والے بھائی جان مرادعلی آگئے ہیں۔" تنوراني منسى منبط خدر كلي اوراس فيثميينكو بازوسي بكر كرقريب بثماليا \_ دوسرے کرے میں اگر خاں اور بلقیس کچھ دیر مرا دعگی ہے باتیں کرتے رب - بالآخراكبرخال نے الحصة بوئے كہا "ميں ذرابا برمهانوں كوديكھوں-" بلقیس نے کہا۔ '' آپ مامول جان کو دیوان خانے میں بھی دیں۔وہ بڑی المالية ا كبرخال نے جواب ديا اور حال كرساتھ آتے كى ان كى ملا قات ہو مرا دملی نے کہا۔' پچا جان! بھائی شہباز کہاں ہیں؟'' وہ باہر خیمے نصب کروا رہاہے میں ابھی اُسے بھیجتا ہوں ۔'' مرادعلی نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' چچا جان میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔'' بھراس نے آگے بڑھ کر دروا زے کے باس بڑی ہوئی رئیتمی کپڑے کی ایک تھڑی اُٹھائی اور بلقیس کے قریب ایک کری پر رکھتے ہوئے کہا۔'' چیجی جان، امی جان نے کھچریں بھیجی ہیں۔" ا کبرخاں نے کہا۔'' دیکھویہ تھڑی تنہیں ای طرح واپس لے جانی پڑے گى۔ میں نے بار باران سے تا كىدى تھى كدوه كوئى تكليف ندكريں ۔"

مرا دعلی نے کہا۔''نہوں نے ااپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں کی ۔ چیا جان وہ یہ کہتی تھیں کہ تنویراور ثمینہ مجھےاہیے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں۔وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ خدانے آپ کوسب کچھ دے رکھا ہے لیکن آپ نے اپنی بچیوں کے لیے ان کے تنحا ئف قبول نہ کیےتو انہیں بہت تکلیف ہوگی ۔آپ ہمیں بیاحساس نہ دلا کیں کہابا جان کی و فات کے بعد ہم کسی قابل نہیں رہے۔" مرا دعلی کے بیالفاظ ایک نشتر کی طرح اکبرخان کے دل میں اتر مے اوراس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔" بیٹا یہ نہ کہو، تمہاری طرف کیے ایک چھیتڑ ابھی میر سےز دیک دنیا جر کنز انوں سے زیادہ قیت رکھتا ہے ۔ وہ با ہرنگل گئے ۔اور بلقیس نے قدر ہے تذباب سے بعد تھڑی کھولی ۔ تھڑی ے ریشم اور رزتا رکے چند جوڑوں کے علاقہ صندل کی ایک جھوٹی کسی صند فجی برآمد ہوئی۔بلقیس نے صندو فی کا ڈھکٹا اٹھایا آقات سے اندرمو تیوں کے مار، طلائی تنگن اور بالیاں جن میں ہیرے جڑے ہوئے جگمارے تھے۔ صندوقی میں زیورات کے علاوہ فرحت کے ہاتھ کا لکھا ہواا یک رقعہ بھی تھا۔جس کامضمون بیتھا۔: ''میری پیاری بہن! مجھے اُمید ہے کہ آپ معمولی تحالف قبول فر مائیں گی۔زرتا رکا جوڑ اُنھی ثمینہ کیلیے ہے۔ باقی تمام تنور کے کیے۔ خدامعلوم میں کب تک زندہ رہوں۔ اس کیے میں نے دونوں بہنوں کے لیے چند زیورات بھیجے ہیں۔مجھےافسوس ہے کہ میں بذات ِخوداس خوشی میں شریک نہیں ہوسکت لیکن میری دعائیں ہروفت آ پ کے ساتھ ہیں۔'' تمهاری بهن

ثمیینه کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہا۔''امی جان وہ کہاں گئے؟'' بلقیس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''وہ ہا ہر گئے ہیں بیٹی۔'' ثمینہ نے صندو فی میں ہاتھ ڈال کرمو تیوں کا ایک ہار نکا لتے ہوئے یو چھا۔'' امی جان رہ آیا کے کیے ہے؟ ہاں بیٹی! میتہاراسرنگا پٹم والا بھائی لایا ہے اوروہ تمہارے کیے بھی بہت سے "بال اوه تهاد م ليكن، باليان وراتوهي بحى لايا تها ثمینہ نے شکایت کے لیے ان کہا ہے لیکن شہباز بھیا بیرے لیے بھی کوئی چیز نہیں لاتے۔الٹا بھے ڈاٹیا کرتے ہیں۔اب اگر نہوں نے مجھے پھے کہا تو میں يبان نېين رڄون گي-'' ''تم کہاں جاؤگی؟'بلقیس نےمسکراتے ہوئے یو چھا۔ " میں سرزگا پٹم چلی جاؤں گی'' یہ کہتے ہوئے ثمینہ نے موتیوں کاہاراپے گلے میں ڈال *لیا*۔ بلقیس نے کہا۔''اگرسر نگا پٹم میں کسی نے ڈانٹ دیا تو؟'' '' تو پھر میں وہاں بھی نہیں رہوں گی ۔ میں ادھو نی والی خالہ جان کے پاس چلی جاوُل گي-'' بلقیس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔"لیکن اگرانہوں نے نہآنے دیا تو؟"

''واہ جی وہ کیسے نہیں آنے دیں گے۔ میں ان کے برتن تو ڑ ڈالوں گی۔ میں یہ کہوں گی کہ میں حصت پر چڑھ کر چھلا نگ لگا دوں گی اوروہ ہاتھ جوڑ کر مجھے رخصت کریں گے۔

## ☆☆

اکبرخان کی بہتی میں نیچے کے چند گھنٹے بعد مرادعلی کے دل سے اجبیت کا احساس دورہو چکا تھا۔ وہاں ایسے لوگ جو جو دھے۔ جن کے دل پراس کے باپ کیا دفتر تھی یہ لوگ اپنے بچوں کواپنے ماضی کی جو داستا نی سنایا کرتے تھے۔ ان میں روہیلہ مورماؤں کے ساتھ منظم علی کا ذکر بھی آتا تھا۔ ان کی شکل وصورت اور اس کی جرات ومروائی ان لوگوں کی کہانیوں اور کیتوں کا مستقل موضوع بن چی تھی اور جب انھوں نے اگر خان کی زبانی اس کی شہادت کی خرسی تھی لو انھوں نے یہ محسوں کیا تھا کہ ان کا ایک عرور ترین دوست و نیا سے رخصت ہوگیا ہے۔ موان ، ان لوگوں کے لیے معظم علی کے جیلے کی آتر کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جوان ، جوان ، خی اور بور ھے مرادعلی کے راستے میں آتکھیں بچھاتے تھے۔ وہ گھر سے با ہر لکا تا تو عقیدت مندوں کا ایک جوم اس کے گر د جمع ہو جا تا۔ جن لوگوں نے اپنی عقیدت مندوں کا ایک جوم اس کے گر د جمع ہو جا تا۔ جن لوگوں نے اپنی

کی گفتگوا پے باپ جیسی ہے۔ اکبرخاں کا بیٹا شہبازخان اس کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ ایک قومی بیکل اور خوش وضع نو جوان تھا اور سر دار کا بیٹا ہونے کے باعث اسے قبیلے کے لوگوں میں ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اس پاس کی تمام بستیوں میں وہ ایک بہترین سوار اور نشانہ بازمانا جاتا تھا، لیکن اس کی بیخو بیاں مراد

ہ جنگھوں سے اس کے باپ کی دیکھا تھاوہ کہتے تھے اس کی صُورت اس کی حیال اس

علی کومتا تر کرنے کے کیے کا فی نتھیں۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت اور تغلیمی قابلیت کاس برکوئی اچھااٹر نہ ڈال سکا۔اس نے مرا دعلی سے متعارف ہوتے ہی پہلے اُسے مکان کے مر دانہ حصے میں وہ کمرہ دکھایا جہاں اس نے اپنے شکار کیے ہوئے شیروں اور چیتوں کی کھالیں جمع کر رکھیں تھیں۔پھر اچھی نسل کے گھوڑوں کے متعلق بات چل نکلی اور وہ اسے اپنے اصطبل میں لے گیا لیکن تھوڑی در بعد جب گاؤں کے لوگ مرادعلی کی طرف متوجہ ہوئے گئے تو شہباز کا احساسِ برتری آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے لگا۔اگلے دن مرا دعلی بستی کی ہر محفل کاموضوع بن چکا تھا۔عام حالات میں شہباز خاں کواپنے ایک مہمان کی آؤ بھگت پر خوش ہونا چاہیے تھا۔لیکن اسے اپنی جیلونی تنی سلطنت میں سی اور باوشاہ کی مداخلت پیند نکتھی۔ایک اچھا سوارہ ایک بہترین نشاند بازء ایک نڈرشکاری اور آیک کامیا کے زمیندار ہونے کے علاوہ اس کی زندگی کا سب ہے ہو اظمینان بیقا کہ قبیلے میں ہے باپ سے بعد أسے انتہائی عزت اور احزرام کی نظر ہے ویکھا جاتا ہے لیکن اب وہ بیمحسوں کررہا تھا کہ بیمسن لڑ کااس بہتی میں یا وُں رکھتے ہی ہرمحفل کا چراغ بن چکاہے۔اُسے زیا دہ اُلجھن اس وقت ہوئی جب مرا دعلی شخ فخر الدین کے ساتھ میسور، کن، پونا اور کرنا تک کے سیاسی حالات پر بحث کررہا تھا اوراس کا بایجھی انتہائی انہاک ہے اس کی ہاتیں سُن رہاتھا۔ اس محفل کے برخاست ہونے کے بعد جب اسے تنہائی میں مرادعلی سے با تیں کرنے کاموقع ملاتو اس نے کہا۔'' مرادتم بہت خوش قسمت ہو کہاس عمر میں اتنا کچھ سیکھ چکے ہو، مجھے افسوس ہے کہ میری تعلیم بالکل ادھوری رہ گئی۔ مجھے صرف گاؤں کےمولوی نے چند کتابیں ریٹھائی تھیں۔امی جان مجھے حیدر آباد بھیجنا جا ہتی

تھیں ۔لیکن میں گھر حچیوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ابا جان بھی اس پر خوش تھے کہ میں حیدرآبا دجاؤں۔پھر جب میں بڑا ہواتو خالوجان نے بیہاں آ کرکئ با راصرار کیا کہ میں ادھونی کی نوج میں شامل ہو جاؤں۔وہ یہ کہتے تھے کہٰں بہت جلد تر تی کر جاؤں گا کیکن ابا جان ا دھونی کی فوج کانا م تک سننا پیند نہیں کرتے۔ وہ الثا خالوکو سمجھایا کرتے ہیں کہتم اپنے لڑ کے کوسیا ہی بنانے کی بجائے کسی اچھے کام پر لگاؤ۔ اب میرے خالو کا لڑکا ہاشم بیک دوسوسوا رواں کا سر دارین چکا ہے۔اور میں یہیں ہوں۔خالوجان جب جی آتے ہیں۔اباب جان سے یہ کہتے ہیں کہم نے اپنے لڑے برظلم کیا ہے۔ اگر بینوج میں ہوتا تو ادھونی کے تمام تو جوا توں سے آگے تکل جاتا۔ مرادی نے ایک ان کے ان شہباز کے جواب دیا تھے فور اوور نے اور شکار صلے کے سواسی چیز کا شوق نہیں الیکن ادھونی ہے جب بھی جارا کوئی رہتے دارا تا ہے تو وہ پہلاسوال یہی یو چھتا ہے کہتم نوج میں بھرتی کیوں جہیں ہوتے۔اور میں بیمحسو*ں کرتا ہو*ں کہوہ مجھے برز دلی کا طعنہ دے رہاہے۔'' مرا دعلی سکرایا۔''ا دھونی کی **نوج می**ں بھرتی ہونے سے کوئی آ دمی بہا در ہیں بن جاتا۔ بہا درصرف وہ ہوتے ہیں جو سی مقصد کے کیے لڑتے ہیں۔ چیا جان برسوں

جاتا۔ بہادرصرف وہ ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے کیے لڑتے ہیں۔ چھا جان برسوں سے ایک سیابی کالباس اتار چکے ہیں کیکن ادھونی یا حیدرآبا دی نوج کا کوئی آدمی یہ خہیں کہ سکتا کہ وہ ان سے زیادہ بہا درہے۔"
شہباز خال نے کہا قدرے مطمئن ہوکر کہا۔" میرا خیال تھا کہ میرے متعلق

ہم بیگ کی طرح تمہاری رائے بھی شاید یہی ہو کہ میں اپنی کا ہلی کی وجہ سے نوج میں

شامل نہیں ہوا۔''

مرا دعلی نے جواب دیا۔'' نہیں بھائی جان! میں ااپ کے متعلق مبھی بری رائے قائم نہیں کرسکتا اوراگر مبھی ہاشم بیگ نے بیسو چا کہاس نے کن مقاصد کے لیے تلوارا ٹھائی ہے تو اسے آپ کی بہتی کے ایک معمولی کسان کی زندگی بھی قابل رشک نظر آئے گی۔اگر مجھ سے کوئی بیہ کہے کہہتم ادھونی کی فوج کا سپہ سالار مبنا حاہتے ہو یامیسوری بہتی میں ایک گمنام کسان کی زندگی بسر کرنا جاہتے ہوتو میں کسان کی زندگی کور چیج دوں گا۔''

شہبار علی کوم ادعلی کی پیریات پسند شاتئی۔ تا ہم وہ اس بات پرایک طرح کا اطمینان محسول کرد ہا تھا کمعظم علی کا بیٹا ہے نوج کا کوئی برد اعبد ہے دار نہ ہونے

کے باوجود قابل اور استجماعے۔ مرا دعلی تنویر کی برات کی الدینے یا نے دن اس

کے لیے زندگی کانا قابلِ فراموش حصد ان میکے تھے گھر میں تھی ثمینہ سا ہے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تنویر اس سے بر دہ کرتی تھی لیکن بلقیس کو جب بھی تھوڑی بہت فرصت ملتی وہ اسے اینے باس بلا لیتی اور گز رے وقتوں کی باتیں شروع کر

ا یک صبح تنوبراین دوسہیلیوں کے ساتھا لیک کمرے میں بیٹھی ہو فی تھی۔ ثمینہ

کمرے میں داخل ہوئی۔ تنویر نے ایک شرارت آمیز تبہم کے ساتھاں کی طرف دیکھااورکہا۔'' شمینہ بیکہتی ہیں کہتمہارےسرنگا پٹم والے بھائی کی ناک چیٹی ہے۔'' '' کون کہتی ہے؟'' ثمینہ نے غضبنا ک ہو کر یو چھا۔

'' میں کہتی ہوں۔'' شمینہ کی مہیلی نے جواب دیا اور میں بیجھی کہتی ہوں کہوہ

گنجابھی ہے۔" ے ہے۔ دوسری سپیلی نے کہا۔''اری میں نے بھی اسے دیکھا ہے اس کارنگ بالکل سیاہ ''تھہرو!'' ثمینہ نے منہ بسورتے ہوئے چلمن اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تنویر نے کہا۔''اب بیامی جان سے ہماری شکابیت کرے گی۔'' چند منٹ بعد تنویر کی ایک تیملی نے حن کی طرف دیکھااور بدحواس ہوکر کہا۔" ارى تنورغضب خدا كاوه چرايل اساس طرف لاربى ي تنور نے چکمن کی اوٹ سے من کی طرف دیکھا۔ ثمینہ مرادعلی کا ہاتھ بکڑے دروازے کے قریب بیٹنج بچکی تھی اور ایسے کہدرہی تھی۔'' بھائی جان میں نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کوای جان نے نہیں بلایا تھا آپ تھوڑی دیریہاں تھریں میں ابھی آتی ہوں۔'' مرا دیلی کونڈ بذیب اور پر بیتان کی حالت میں جیمور کروہ مرے میں داخل ہوئی اور بو لی اب احیمی طرح د مکیرلو۔'' تنوریے ایک ہاتھ سے اس کی گر دن دبوج لی اور دوسرا ہاتھا اس کے منہ پر رکھتے ہوئے۔" ثمینہ خدا کے لیے شرم کرو، جاؤائبیں باہر لے جاؤور نہ میں بری طرح پیوْں گی۔'' شمینہ تنوبر کے ہاتھوں کی گرونت سے آزا دہوکر بولی۔'' '' آپ پھرتو نہیں کہیں گی کہان کی ناک چیٹی ہے؟'' ''خدا ي شم يا لكل نهيس''

شمینہ ایک فاتحانہ سکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور مرادعلی کا ہاتھ

پکڑتے ہوئے بولی۔'' آپئے بھائی جان!'' '' کیابات تھی ثمینہ؟'' اس نے صحن سے باہر نکلتے ہوئے یو چھا۔ '' کیچھنیں بھائی جان ،وہ نداق کررہی تھیں۔'' '' کون مٰداق کررہی تھیں؟'' " آيا ڪي سهيليان" " ليكن تم في مجھے يہ كيوں كہا تھا كہلات كوا مي جان بلاتي ہيں؟ "ال کیے کہوہ آپ کواچی طرح دیمی لیں " "وي جو ڀيڙي جي ليڪي آهي جي " كون من تقيل جوز " "آياجان کی سهيليان" مرا دعلی نے اپنی پر بیثانی پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' اور تمہارا خیال کیاہے کہ میرنا کے چیٹی نہیں؟'' شمینہ نے رک کرغور سے اس کی طرف دیکھا اور بیشتے ہوئے بولی'' بالکل

ا کبرخاں کی تیاریوں سے معلوم ہوتا تھا کہادھونی کی برات بڑی دھوم دھام سے آنے والی ہے۔ مکان سے باہرایک کھلے میدان میں خیمے اور شامیانے نصب

کیے جارہے تھے۔اکبرخاں اورشہباز خاں دن بھرشا دی کے انتظامات میں مصروف رہتے تھے۔مرا دعلی کو برکار بیٹھنالپند نہ تھا۔وہ ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا کیکن بہتی کے لوگ فوراً مداخلت کرتے اور کہتے ، نہیں جی۔ آپ مہمان ہیں ، ان کاموں کے لیے ہم موجود ہیں۔ا کبرخاں کونمائشی کس معن دے نجتے تھی۔لیکن ا دھونی سے اسے اس تسم کے پیغامات مل چکے تھے کہ برات دھوم وھام سے آئے گ اسواسے اپنی سادگی اور اسے اپنی سادگی کے باد جود کئی کی زبانی بیسننا گواران تھا کہ اس ن این بیری کی شادی پر بخل سے کا ملیا ہے۔ چنانچے مہمانوں کی آؤ بھلت کے یے وہ اپنے تمام وسائل جمع کرنے میں مصرون تھا۔ یانچویں روزا کبرخاں کے قبیلے کے لوگ گاو ک سے باہر جمع ہوکر چرہ داستعجاب کے عالم میں برات کے شاہا ندھا ٹھ دیکیورے شخص ہاتھیوں پر دولھا اور اس کے خاندان کے علاوہ ادھونی کے یڑے بڑے امرااور سلطنت کے علی مہد جوار سوار تھے ہاتھیوں کے پیچھے کوئی یا نج سوآ دمی گھوڑں پرسوار منے اور ان کے چھے سازو سان کی لدی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ پیاسہ سیاہیوں نوکروں اور خیمہ بر داروں کا ایک ججوم چلا آ رہا تھا ہرات کے ساتھ کئی طائفے شہنا ئیاں ہجا رہے تھے اور آتش بازوں کا ایک گروہ گولے اور ہوا ئياں چھوڑ رہا تھا، مہمانوں کی مجموئی تعدا دایک ہزار کے قریب تھی لیکن اکبرخاں نے قریباً دو ہزارمہمانوں کے قیام وطعام کا بندوبست کر رکھا تھا مرادعلی کو بیمعلوم تھا کہ دولھا کا باپ ادھونی کے حکمران خاندان ہے تعلق رکھتا ہے اوراس کے لیے برات کی شان وشوکت غیرمتو تع نہتھی تاہم بیہ بات اس کے لیےائتہائی تکلیف دہ تھی کہمہمانوں کے ساتھا دھونی کے چند ہاج گزارمر ہٹہ سر دار بھی تھے۔اکبرخاں اس کے قریب

کھڑا شخ کخر الدین ہےا نتہائی غصے کی حالت میں کہرما تھا۔'' شخ صاحب بیلوگ یا گل ہو گئے ہیں مجھےمعلوم نہ تھا کہو ہ میری لڑکی کی برات پر میری قوم کے بدترین ڈشمنوں کو لے کرآ<sup>7</sup> ئیں گے ۔مرزا طاہر بیگ کومر ہٹوں کے متعلق میرے جذبات کا علم تفالیکناس کے باو جوداس نے بیرحمافت کی ہے۔'' اور پیٹنے فخر الدین اسے سمجھا رہاتھا۔''بیٹا! تم نے ادھونی کے شاہی خاندان سے رشتہ جوڑ اہے۔اور بیلوگ ادھونی کے باج گزار ہیں۔اگرتم طاہر بیگ کو پیغام بھیج دیتے تو وہ یقینا تمہارے جذبات کا احز ام کرتا۔ کیکن ہے جہیں حوصلے سے کام لینا جا ہے گ براتی کے کھوڑوں اور اقیوں سے اُتر کروسیج شامیے نے کے نیچے جمع ہو رہے تھےاور گاؤں کے لوگ ان کے گھوڑےاور ہاتھی سنجا کے بیل مصروف تھے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد مہمانوں کوان کی حیثیت ہے مطابق مختلف نیموں میں جگہ دی گئی۔ دولھا اور اس کے خاندان کے بعض افرا داورا دھونی کے چندمعز زین کو مکان کے مرداند صے میں تھیرایا گیا۔مرادعلی دیر تک مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف رہا۔اور ہا لا تحریث آمیانے کے نیچے پڑی کی ہوئی ایک جا ریائی پر لیٹ گیا۔ اچا نک اسے شہباز خال کی آواز سنائی دی۔''مرادعلی! مرادعلی!'' اور اس نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔''بھائی جان میں یہاں ہوں ۔کیابات ہے؟'' شہبازنے اس کے قریب آ کر کہا۔" آپ یہاں کیا کررہے ہیں۔ چلیے آپ کو اباجان بلارہے ہیں۔" مرا دعلی اس کے ساتھ چل دیا اورتھوڑی دیر بعد مکان کے مر دانہ جھے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر شیخ فخر الدین بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ا کبرخاں اس کے قریب دوسری چاریائی پر بعیشابا تیں کررہا تھا۔اس نے مرا دعلی کو

د یکھتے ہی کہا۔' بیٹاتم کہاں چلے گئے تھے؟'' " چیاجان میں ہاہر شامیانے کے پنچے کیٹ گیا تھا۔'' ا کبرخاں نے کہا۔'' تمہاراخیال ہے کہ آج میرے گھرکے اندرتمہارے کیے كوئي حكَّهُ بين؟" ‹‹نهیں چاجان، میراخیال ت<u>فاکه ی</u>ہاںصرفمهمانوں کوتھمریا چاہیے۔'' "میرےز دیک کوئی مہمان تم سے بہتر نہیں بتم میمال آرام کرو۔" مرادیلی کھے کھے بغیرا یک بستر پر لیٹ گیا۔ ا گلے روزا کبرخان کے گاؤں میں ایک میلے کا ساسان تھا۔ مہمانوں کا ایک گروه شامیا نے کے بیجے میں موکر قوالی من رہا تھا بیض مہمان کے تیموں کے اندر بين يسي بيس ما تك رب تفيد اور بعض كط ميران بن بي مو رنيزه ما زي اورن ند بازی کے مقابلوں میں حصر کے رہے تھے۔ دولیا اور اس کا باپ چندمعز زین کے ساتھ حویلی کی جارد بواری کے اندرایک شامیانے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ماشم بیگ ایک خوش وضع نو جوان تھا اور دو لھا کے لباس میں ایک شنہرا دہ معلوم ہوتا تھا۔اس کے دائیں طرف شیخ فخر الدین اورا کبرخاں اور بائیں طرف طاہر بیگ اوراس کے خاندان کے چندعمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔مرا دعلی ہاشم بیگ کے چھےا یک کرسی پر بعیٹا ہوا تھا۔ ملک کے ماضی اور حال کے واقعات پر گفتگوہور ہی تھی اورا دھونی کے ساست دان اور فوجی افسراینے اپنے خیالات کاا ظہار کررہے تھے۔

سی نے سلطان ٹیپو کا ذکر چھٹر دیا اور مرا دعلی اپنے دل میں ناخوشگواردھڑ کنیں محسوں کرنے لگا جھوڑی دریر میں سلطان ٹیپو کی ذات کئی زبانوں کے زہر آلودہ تیروں کا ہدف بن چکی تھی۔

ا دھونی کے ایک سر دارنے کہا۔''ٹیپواس ملک کامغر ورترین آ دمی ہے۔وہ کسی کواپنا ہم بلیہ ہیں سمجھتا۔ وہ اینے آپ کو حضور نظام الملک سے بھی بڑ اسمجھتا ہے۔'' ڈوسرابولا۔''ٹیپوا**س ملک کے لیےسب سے بڑاخطرہ ہےوہ ہماری تہذیب** اورروایات کا بدر مین و ممن ہے۔وہ اُو کیج اور کیج کی تمیز مثانا جا ہتا ہے۔اس کے دربار میں کورنش بجالانے یا جھک کرسلام کرنے کی ممانعت ہے وہ اپنے سامنے سی ر ذیل ترین آ دی کا بھی سر جھکا کر کھڑا ہونا پسندنہیں کرنتا وہ اسلام کی آ ڑیے کر اس ملک کے شرفا وکورڈ بلوں اور بھاریوں کے ہاتھوں ذکیل کروانا جا ہتا ہے۔ میسور میں اونی اور اعلی کوایک سطح پر لانے کاجو تجرباس فیشروع کیا ہے۔ اس کے متان کا س ملک کے تمام حکمرانوں کے لیے بےصد خطری کے موں کے۔اس

نے اپن رعایا کے اولی اولوں ایل ایک نیا جا اس پیدا کردیا ہے اور مجھا تدیشہ ہے کہ ہمارے عوام کسی نہ کسی دن میکسور کے حالات سے ضرور متاثر ہوں گے۔ہم یا تو اٹھیں اپنے مساوی درجہ دینے پرمجبور ہوجا تنیں گے یا ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کے کیےان کے ساتھا یک تباہ کن جنگ لڑنی پڑے گے۔''

ا دھونی کے ایک فوجی افسر نے کہا۔' ٹیپو جیسا ہے تہ بیرانسان ہمارے کیے کس خطرے کا باعث نہیں ہوسکتا۔اس نے ساری وُنیا کے خلاف اعلانِ جنگ کرر کھاہے اوروه چس طوفان کومدت سے دعوت دے رہاہےوہ بہت جلدمسئیو رکی سرحد دل *پر*خمو دارہونے والا ہے۔اس دفعہ ہم اور ہمارے انگریز اور مر ہشا تنحا دی پُرانی غلطیوں کا اعا دہ نہیں کریں گے۔اب ہماری پہلی منزل سرنگا پٹم ہوگ ۔''

ا یک مر ہشہر دار بولا۔'' صاحبان ہمیں اس کی نوجی قوت ہے کوئی خطرہ نہی

کیکن مجھے بیہ دڑہے کہا گر ہم نے متحد ہو کراس کے خلاف فوراً کارروائی نہ کی تو چند سال بعد ہمیں پچھتانا پڑے گا۔میسور کے وہ شرفا جواپی خاندانی عزت اوروقار بچانے کیلیے آج ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ایک ایک کر کےمغلوب ہوتے جائیں گے۔ٹیپو جسے بعض لوگ ایک ہےتد ہیرانسان سمجھتے ہیں۔اپنی رعایا کی محبت خریدنا جانتاہے۔اس نےعوام کی خوشنو دی حاصل کرنے کے کیے ہزاروں گھرانے سر کاری زمینوں پر آبا دکر دیے ہیں۔وہ پنجر علائے جہاں اناج کا ایک دانہ پیدانہیں ہوتا تھا اب لہلہائے تھیتوں اور باغوں میں تبدیل ہور کے بیں۔اس نے لاکھوں انسا نوں کو کنوئیں اور تہریں کھودتے اور ہو کیس بنانے کے کام پر لگا دیا ہے۔اس کیے بیلوگ سے اپنا دیوتا بچھتے ہیں۔ گریم ہاتھ کیرہا تھدھرے بیٹے رہے تو وہ دن دورنہیں جب ہمٹیں میں ورکی فوج اور میسور کے جوام کی متحدہ قویت کا سامنا کرنا رہے ہے مرزاطا ہربیگ نے اس بحث ایس حصہ کیتے ہوئے کہا۔"جی، آپ اب بھی یہ بچھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہیں گے۔آپ ماری تیاریوں سے بے خبرنہیں ہو سکتے ۔ہم لوگ صرف حکم کاانتظار کررہے ہیں۔''

یہ بطاق ہیں انہ مہا تھ پر ہا تھ دھر سے بیاری ہے۔ اپ ہماری تیار یوں سے بے خبر نہیں ہوسکتے ۔ ہم لوگ صرف محکم کا انتظار کر رہے ہیں۔'
اکبرخاں بے چینی کی حالت میں کری پر بیٹیا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور شخ نخر
الدین بار بار اُس کے کان میں کہہ رہا تھا۔' دنہیں بیٹا ،حوصلے سے کام لو میں اس
معاطے میں زبان نہیں کھونی جا ہیے۔''

مرا دعلی کاچېره انگارے کی طرح سرخ ہور ہاتھا اوروہ احیا تک اُٹھ کر چلایا،'' مرزا صاحب اگر تھم ہے آپ کا مطلب انگریزوں کا تھم ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کوزیا دہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس محفل میں زبان کھول

رماہوں۔ آپ اس محض کے مہمان ہیں جسے می اپنابات سمجھتا ہوں کیکن آپ نے اس شخص کوموضوع بحث بنایا ہے جسے میں صرف میسور ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی عزت اورآ زادی کا آخری محافظ تمجھتا ہوں۔'' محفل پر ایک سناٹا چھا گیا۔ادھونی کےمغرور اُمراء حیرت، پریشانی اور اضطراب کی حالت میں اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس کی موچھوں کے بال ابھی تک سیاہ نہیں ہوئے تھے۔ مرا دعلی کی نگا ہیں ساری محفل کو دعوت مبازرت دے دہی تھیں۔اس نے کہا۔" آپ کواس بات پر اعتراض ہے کہ سلطان ٹیپو نے اپنے دربار میں کورٹش بجالانے کی رسم بندگر دی ہے۔ مجھےافسوس ہے کہ آپ نے ملطان کوسرف ان چند لوگوں کی نگا ہوں ہے دیکھنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر صرف آینے ہم جنسوں کو ذکیل کرنا سیما ہے۔سلطان ٹیپوایک محکر ان کے لیکن محکر ان سے کہیں زیادہ وہ اپنے آپ کوایک انسان سجھتا ہے۔ اور اسے انسانسٹ کی تا کیل گوارا ہیں۔ اس نے زندگی ہے آ داب انسا نیت کے اس عظیم ترین محسن سے سیکھے ہیں۔جس نے کالے اور گورے، ادنیٰ اوراعلیٰ کافر ق مٹایا تھا۔جس نے ایک حبشی غلام کوخاندانِ قریش کے دوش ہدوش کھڑا آپ کو بیاعتراض ہے کہ سلطان ٹیپو ساری دنیا کے ساتھ قوت آ زمائی کرنا جا ہے ہیں ۔لیکن آپ اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہا*س و*قت بھی ان کے ا پیچی بونا اور حیدرآبا دے حکمر انوں کوامن اور شکح کا پیغام دے رہے ہیں ۔ آپ کو بیشکوہ ہے کہوہ اپنی رعایا کے بھوکے اور ننگےانسا نو کوخوش ھالی اور م سودگی کا راستہ دکھا کرا ہیے معاشرے کی طرح ڈال رہا ہیں جواس ملک ہے او پنج

اور پنچ کا امتیاز مٹا دے گا۔اور یہ آپ کے خلاف ایک سازش ہے کیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیانسا نبیت کے ان ڈھنوں کی سازش کا جواب ہےجنہوں نے ا**س ملک** کے کروڑوں انسا نوں کوصد یوں تک ان کے پیدائشی حقو ق سے محرورم کرر کھاہے۔ آپ کواپنی اوراینے انگریز اورمر ہٹے ساتھیوں کی فوجی قوت پر نا زہے کیکن میں آپ کواس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اب میسوران لوگوں کی شکار گاہ نہیں رہا۔ جنہوں نے بھوکے ، نا داراور ہے اس انسانوں کو پاؤک تلے روند ناسکھا ہے۔ بلکہ ان لوگوں کا دفاعی حصار ہے۔ جوعزت اور آزا دی کی فضامیں سائش لیما سیھے جیے ہیں۔ وہاں آپ کا مقابلہ کی ایسے حکم ان ہے نہیں ہوگا۔جس نے پنی رعایا کی ہڑیوں پر عشرت کدے تعمیر کیے ہوں۔ بلکہ لیک لیسے حکمران سے ہوگا جو پینے خون اور نہینے ا في رمال كي المنظمة ا میں اس ملک کے مجھل کے معلق کوئی پیش کوئی تبیل رستا لیکن میں بیا ضروركهوں گا كەسلطان نيپوكى فتح السائنية كى فتح بوگى اوران كى شكست حيدرآبا ديا یونا کی افواج کی بجائے ان ٹیروں اور رہزنوں کی نتج ہوگی جوسات سمندرعبور کرنے کے بعد اس ملک کی عزت اور آزا دی کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ آج آپ لوگ سلطان ٹیپوکوا پنا دشمن مجھتے ہیں لیکن خدانخواستہ اگرمیسور میں ان کاپر چم سرنگوں ہوا تو وہ دن دورنہیں جب اس ملک کے تمام حکمر ان بیکہیں گے کہوہ مجاہد جس کاتاج اُتا رکرہم نے انگریزوں کے قدموں میں ڈالاتھا۔اس ملک کی آزا دی کا آخري محافظ تھا۔'' مرادعلی نے اپنی تقریر ختم کی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا شامیانے سے باہر نکل آیا محفل کاسکوت ٹوٹ چکا تھا۔اور حاضرین ایک دوسرے سے کانا پھوی

کرنے کے بعد آہتہ آہتہ بلند آواز میں احتجاج کررہے تھے۔'' بیکون تھا؟ \_ٹیپو کا جاسوس يهال كيسة كيا؟ اس كى زبان نوج دالنى حايد-" ا کبرخاں نے اپنی کری ہے اٹھ کر کہا۔'' آپ لوگ اس محفل میں اگریٹیو کو موضوع بحث ند بناتے تو بینا خوشگوارسورت پیدا نہ ہوتی \_مرا دعلی ٹیپو کاسیا ہی ہے۔ اس کے والداوراس کے دو بھائی ٹیپوک جنڈے تلے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہود کے بیں۔اس کے چھا اور اس کے وا دا اس کے ماموں اوراس کے نانا بلای کےمعدان میں شہید ہُوئے تھے۔ مجھےاس سے پینو تھے نہتی کہسی محفل کا خوف یااحز ام ہے کوئی غلط بات شنے پر مجبور کردے گا۔ مجھے مرفکا پٹم بونایا حیدرآباد کی سیاست ہے کوئی دل چین نہیں اور آپ حضر النہ سے میں بیر ض کرو گا کہ آپ لوگ سے ااپنی جنگی قابلیت کا مظاہرہ کر کے سے لیے جیس بلکہ ایک شادی کی تقریب پر جی ہوئے بیں '' ادھونی کے ایک سردار کے آبات کی نے ہماری فو بین کی ہے ہم کل کے بچ کی بیزبان درازی برداشت جیس کرسکتے۔" ا یک خوش پوش اور با رُعب آ دمی جو طاہر بیگ کے قریب ببیٹےاہُو اتھا'اپنی جگہ ے اُٹھااوراس نے کہا۔'' بھی اس نے ہماری تو ہیں جہیں کی۔اس نے تہہیں سے مجھایا ہے کہ ہم حفل ہر بات کے کیے موزوں نہیں ہوتی ۔اگروہ نو جوان ٹیپو کا سیا ہی ہے تو ہمیں اس کی جرات اورہتمت کی داد دینی چاہیے۔اس نے اپنا فرض ا دا کیا ہے اور ا دھونی کی فوج کے افسر وں کے سامنے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ اب ہمیں کسی اورموضوع پر گفتگو کرنی چاہیے۔'' یے میر نظام خاں کا بھتیجا امتیاز الدولہ تھا اوراس کے الفاظ حاضرین کے لیے

ایک علم کا درجه رکھتے تھے۔ مرادعلی انتہائی اضطراب اور پر بیثانی کی حالت میں ڈیوڑھی سے باہر کھڑا تھا۔ شہباز خاں باہر نکلا اور بیہ کہہ کراس کے قریب سے گزر گیا۔"مرادتم نے اچھانہیں کیا۔"

سیا-مرادعلی نے اپنے دل پرایک جھٹکا محسوں کیا۔ اچا تک کس نے پیچھے سے اس کاہاتھ پکرتے ہوئے کہا۔" آپ نے آپا جان کی شادی کے خرے نہیں کھائے؟" مرادعلی نے مزکر دیکھا اور ثمینہ نے اپنی جھو لی کھول کرائں کے آگے کر دی۔" لیجے!" اس نے کہا۔ مرادعلی نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک خرمہ اٹھالیا۔

باقی سرنگا پنم کے جائے۔ سراویلی نے کہا ہے تمیینہ آئیں کے پاک رکھ جب میں یہاں سے جاؤ تگا تو لے لوں گا۔"

اکبرخاں ڈیوڑھی سے نمودار ہوااور مرادعلی نے محسوں کیا کہاب اسے شاید کسی انہائی ناخوشگوار صورت حال سے دوجا رہونا پڑے ۔ لیکن اکبرخاں اس کی تو تع کے خلاف مسکرا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"مراد مجھے ڈرتھا کہ تم روٹھ گئے ہوگئے۔ میں نے شہباز کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی ایسی و لیمبات تو نہیں گی۔"

مرادعلی کی آنکھوں ہے ہے اختیار آنسو اُٹر آئے اوراس نے کہا۔'' پچا جان میں بہت شرمسار ہوں۔ مجھےا پنے جذبات پر قابور کھنا چا ہے تھا۔'' اکبرخاں نے اُسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔''بیٹائم نے اپنافرض ادا کیا ہے اور مجھےتم پر فخر ہے۔''

"لکین چپاجان وہ آپ کےمہمان تھے۔"

" تم نے ان کے دماغ درست کر دیئے ہیں۔امنیاز الدولہ تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہواہے وہ نظام کا بھتے جاوراس نے تمہارے ساتھ علیحد گی میں ملاقات کی خدائش نالیہ کی میں حدث الرائی کی خدائش نالیہ کی میں میں است و الب الرائی

کی خواہش ظاہر کی ہے۔ جلوتم الے کرے میں بیضو میں اسے وہاں لے آتا ہوں۔"

مرا دعلی اور آگرخاں دویا رہ حویلی میں داخل ہوئے اور تمیینہ وہاں سے کھسک گئے۔ اکبرخال شامیا نے کی طرف چلا گیا اور مرا اعلی دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اوھونی کے اُمراء کے ساتھ اپنی تقریر کے بیجرا سے نظام کے جیسجے

یں داس ہوا۔ اور اس میں سے سے جب سے جب کے جب کے ساتھ ملا قامت کے بعد اس میں ہوتی تھی ہے ہے۔ کے ساتھ ملا قامت کے نظور کے ایک المحصول محول ہوتی تھی کہ چند منٹ بعد اسکیرخال اور انگیا رائے وکہ کمرے میں داخل ہوئے اور وہ اُٹھ کر

سنز الدولہ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گیااورا کبرخال نے کہا۔ وہ میں بط میں میں تعد سحیہ

''اب آپاطمینان سے باتیں تیجیے۔ اکہ خلاصلہ نکل گیا اور امتیاز الدولے نے مرادعلی کی طرف متوجہ ہوکر کھا۔''

اکبرخاں باہرنکل گیا اورامتیاز الدولہ نے مرادعلی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔" تمہارانا ممرادعلی ہے؟" "جہارانا میں دیاں"

"سلطان کی نوج میں تمہاراعہدہ کیاہے؟"

مرا دعلی نے جواب دیا۔" جناب، نوجی مکتب سے فارغ انتحصیل ہونے کے

بعد میں ان دنوں رخصت پر ہوں۔ اس کے بعد مجھے چند مہینے کسی رسالے میں ایک ادنی انسر کی حیثیت سے کام کرنا پڑے گا۔ پھر اگر مجھے کسی ذمہ داری کا اہل سمجھا گیا تو کسی دستے کی کمان دی جائے گی۔''
امتیاز الدولہ نے قدر ہے تو قف کے بعد کہا۔'' میں تہاری ہاتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں شہیں سے بتانا جا ہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کے متعلق دکن کے ہر

امتیاز الدولہ نے قدر بے قف کے بعد کہا۔" میں تہاری ہاتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں تہہیں ہے بتانا جا ہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کے متعلق دکن کے ہر آدی کے وہ خیالات نہیں جو تم ال محفل ہیں بن چکے ہونے وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں اپنا دوست بھے ہیں ۔ اور جو دکن اور میسود کے موجودہ اختلافات کو اپنے مستبقل کے لیے اچھا شکون خیال نہیں کرتے ۔ اور میں ان میں سے ایک ہوں ۔ محصہ نظام الملک اور سلطان ٹیمو کے درمیان کوئی الی خلیج نظر نہیں آئی جے یا ٹا نہ جا سکتا ہو۔ ضرورت میں قل ایس بات کی سے کہ میسود اور دکن کے مقامت بسند اور سیح سکتا ہو۔ ضرورت میں قل ایس بات کی سے کہ میسود اور دکن کے مقامت بسند اور سیح

الخیال لوگ جنولی ہندوستان کے سلمانول کی جنا کی بقائے لیے دونوں حکومتوں کے اختلافات دورکرنے کی مخلصات کو تن جاری رکیس ک

سے اسمان اے دور سے فی مصاحب وی ہے۔ ''اگر آپ کے خیالات یہ ہیں تو ہیں آپ سے ملنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اور ہیں آپ کویقین دلاتا ہوں کے میسور کا ہر باشعور آ دمی یا نچوں وقت نماز کے بعد میسور اور دکن کے اتحاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور وہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے ہرسانس کے ساتھ صرف دکن اور میسور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہرمسلمان کے لیے دعا کیں نگلتی ہیں اور وہ سلطان ٹیپو ہیں۔''

یت امتیاز الدولہ نے کہا۔'' کاش میں بھی تمہاری طرح بوری خود اعتادی کے ساتھ نظام الملک کے متعلق کچھ کہہ سکتا ، یہ ہماری بدشمتی ہے کہ حضور نظام الملک،

سلطان ٹیپو کواپنا حریف مجھتے ہیں۔تا ہم میں مایوں نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ سی دن سلطان ٹیپومیرے جیسے ہےبس انسا نوں کی طرح حضور نظام کوبھی سیجے راستہ دکھا سکیں گے۔قدرت نے انہیں جس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے وہ ضرور بورا ہوگا۔جو رہنما تمہاری عمر کے نوجوانوں میں بیرجذ بہ پیدا کرسکتا ہےاسے نظام الملک کومتاثر کرنے میں در نہیں گگے گی۔ میں صدقِ دل سے بید دعا کرتا ہوں کے سلطان کے ایکجی نظام الملك كوانگريزوں اور مروق ہے بلحدہ رکھنے ميں كامياب ہوجائيں۔ جبتم ال محفل میں تقریر کررہے تھاتو میں محسول کررہا تھا کہ اگر خدانخواستہ دکن اورمیسور کے درمیان جنگ جیٹر گئی تو دکن کے لوگ مجھے نظام کے سیا ہیوں کی اگلی صف میں دیکھیں گے۔ میں اس کے کیلڑوں گامیں اپنے سینے پر گولی گھاؤں گا۔ کیکن مرتے دہ بھی ملطان ٹیپو کی شکست کے لیے دعانہیں کر سکوں گا۔میری آخری خواہش یہی ہوگی کہ دکن اور میسور کے درمیان ایک دائمی انتحاد کا معادہ میرے خون کی روشنائی ہے لکھا جائے میں باربار ہے ہو چہا ہوں کہ جس تک جنوبی ہندوستان کی سرزمین پراس ملک کے باشندوں کاجوخون گراہےوہ صرف فرنگی استبدا دی آبیا ری کے کام آیا ہے۔" مرا دعلی خاموشی ہے امتیاز الدولہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔اوراس کی گفتگو ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کی بجائے اینے آپ کو پچھسمجھانے کی کوشش کررہا شیخ فخر الدین کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کہا۔''میراخیال تھا کہآپ باہرتو الی من رہے ہیں۔'' امتیاز الدوله نے چونک کراس کی طرف دیکھااور جواب دیا۔'' شخ صاحب،

بیایام قوالی سننے کے کیےموزوں نہیں۔ میں اس نو جوان سے اپنی قوم کے حال اور مستفتل کے متعلق باتیں کررہا تھا۔'' شیخ فخر الدین نے واپس دروازے کی طرف مُڑتے ہوئے کہا۔''تو مجھےاس محفل میںشر یک نہیں ہونا جا ہے۔ مجھےا پے مستقبل کی منزل بہت قریب نظر آتی ہے۔اور میں ان دنوں صرف اپنے ماضی کے متعلق سو حیا کرتا ہوں ۔'' امتیاز الدولہ نے کہا۔ 'جنیں شخ صاحب تشریف رکھے، شاید ماضی کے متعلق

آپ کی باتیں سن کر ہم اینے حال اور سنفتل کی تعیوں کو شور کی درے لیے بھول

ما-" شخ لخر الدین بنیتا ہوا امتیاز الدولہ کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا۔" لیکن اگر میرے ماضی کی تلخیال آت ہے حال اور متعلل ہے زیادہ ہو میں تو؟"

امتیاز الدوله مسرایات تو می پ کول کا یو جر باکا کرنے کی کوشش کریں

شخ لخر الدین نے کہا۔'' جناب میں تو سیجھتا ہوں کہمیرے پہلو میں دل ہی خہیں ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ عظم علی جیسے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوجا کیں اور میں ىبان بىشكتا كھروں \_'' «معظم على كون تھا"·

«معظم على مراد كے والد تھے۔" " آپانہیں جانتے تھے؟"

" جی ہاں! اورمیرے لیےاہے متنقبل کے متعلق چند حسین امیدوں میں ہےایک بیجھی ہے کہا گرخدانے مجھے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت دی تو میں کسی دن اس نو جوان کو دیکھوں گا جسے جاننامیری زندگی کی سب سے بڑی سعادت تھی۔''

" أبيانهين كب ملح تنهي "

'' ہماری ملاقات اس وفت ہو نی تھی جب میں اپنی بہن اور بھانجیوں کے ساتھ دلی سے حیدرآباد آرہا تھا۔اوررائتے میں ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر ديا تھا اُس وقت ہميں جاروں طرف موت دڪائي ديتي تھي۔ پھر چند آ دي اجا نک ہاری مد دکو پہنچ گئے ۔ان میں ہے ایک معظم علی اور دوسرلا کبرخال تھا۔ ڈ اکوکی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور میں معظم علی اور اکبرخال کود بکھ کر میکھوں کررہا تھا کہ خدانے مارى امانت كركيدونر شيخ التي ديدين-"

اب معظم علی اوی کبرخاں کی شخصیتیں ﷺ فخر الدین کی گفتگو کا موضوع بن چکی تھیں اور مرا داور انتیاز الدول اس کی باتوں میں ایک رنگین کہانی کی دہشی محسوں کر -<u>E</u>C1

شہبازخاں کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کہا۔''جناب مہمان دسترخوان پر آپ کاانتظار کردہے ہیں چلیے۔"

وہ اُٹھ کر باہرنکل آئے۔مرادعلی تذبذب کی حالت میں امتیاز الدولہ اور فخر الدین کے پیچھے آرہا تھا۔شہباز خاں نے مرا دعلی کابا زو پکڑتے ہوئے سر گوشی کے انداز میں کہا۔''مراد میں اپنے طرزعمل پر بہت نادم ہوں ۔ اباجان مجھ پر بہت خفا ہوئے تھے۔ میں تم سے معانی حابتا ہوں۔''

مرا دعلی کا چہرہ مسرت ہے چیک اٹھا اور اس نے جواب دیا۔'' آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں ۔ میں محسوں کرتا ہوں ۔ کہاس محفل میں آپ کی خاطر مجے

اینے جذبات پر قابو رکھنا جا ہے تھا۔امتیاز الدولہ سے ملاقات کے بعد مرادعلی کی ڈپنی البحصن بہت حد تک دورہو چکی تھی۔ تا ہم ادھونی کے باقی مہمانوں کے طرزعمل سے وہ میمسوس کرتا تھا کہان کے دلوں پر ابھی تک اس کی تقریر کی ملخی باتی ہے۔ فوج کے عہدہ دارخاص طور ہراس کے ساتھ ہا تیں کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔اسے عام مہما نوں ہے کوئی دلچیبی نہھی کیکن طاہر بیگ اور ہاشم بیگ کی ہے اعتنائی اس کے لیے محد تکلیف دو تھی راس نے چند باان سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ لىكن أن كى نكاييل بهت حوصلاتكن ثابت موئيل-طاہر بیک کے متعلق وہ بیروچ سکتا تھا کہوہ ایک بردی عرکا آدی ہے اس کے علاوه ا دهونی کا آیک بهت پر اجا گیردار اورنوج کا ایک اعلیٰ انسر ہونے کی وجہ ہے بھی ے ایک امتیازی مشیقہ حاصل ہے۔ کیکن باشم کووہ شہباز خال کی طرح اپنا بھائی سجھتا تھا۔اوراکے اس بات کارنگے تھا گاہے اکبرخاں کی بیٹی کے شوہر کے سامنے ا پی محبت اورخلوس کے اظہار کا سوقع آبیں ملا۔وہ باربار ہاشم بیگ کی طرف دیکھتا۔ اوراینے دل میں کہتا۔''میرے بھائی تم آگبرخاں کے داماد ہویہ درست ہے کہتم ادھونی میں پیدا ہوئے ہواور میں نے سرنگا پٹم میں آئکھ کھولی ہے کیکن ہم ایک دوسرے کے رحمن نہیں ہو سکتے۔'' ا گلے دن برات رخصت ہو چکی تھی۔ شخ نخر الدین برا تیوں کے ساتھا دھونی جا چکے تھے۔مرادعلی بھی واپس جانے کا ارا دہ ظاہر کیا۔لیکن اکبرخاں نے اصرار کر کے دو دن اوراسےایے یاس کھہرالیا۔تیسرے دن وہ رخصت ہوتے وفت بیمحسوں کررہاتھا کہوہ مدنوں اکبرخاں کے گھر میں رہ چکاہے۔اوروہ بلقیس کی دعا نمیں لینے کے کے بعد گھر سے لکلا۔اکبرخاں،شہباز خاس اور ثمینہ دروا زے تک اس کے

ساتھ آئے۔ ڈیوڑھی ہے باہر گاؤں کے گئی آ دمی اسے خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے تھے۔اکبرخاں دونو جوانوں کومیسور کی سرحد تک مرا دعلی کا ساتھ دینے کا حکم دے چکا تھا۔اوروہ اپنے گھوڑوں سمیت دروازے پر کھڑے تھے۔جب وہ اکبر خاں اور شہباز ہے بغل گیر ہونے اور گاؤں کے دوسرے آ دمیوں سے مصافحہ کرنے کے بعد ثمیینہ کی طرف متوجہ ہوا تو ثمیینہ کی آٹکھوں میں بےاختیا را نسو اُٹرائے۔اُس نے اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا " چھا جان توبید کہا کرتے تھے کہم مجھی نہیں روہا کرتی 🕰 شمینہ کوئی جواب نہ دے کی ۔ لیکن جب وہ کھوڑ نے پر سوار ہوا تو اس نے جلدی ہے آگے ہیڑھ کراس کی رکاپ پکڑتے ہوئے کہا۔''میں نے وہ چھوہارے

آپ ي خورجين مين ال ديے تھے اور مطال بھي۔

## بإنجوال بأب

ایک دن جین فرحت کے مکان کے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس میں اس نے اپ شو ہراور دوبر ہے بیٹوں کی یا دگاریں جمع کرر کھی تھیں۔ دیوار کے ساتھ کھونٹی پڑنگی ہوئی ایک تلوار کی خوب صورت نیام فررا گرد آلود تھی۔ جین برابر کے کمام چیزوں کی صفائی نثروع کر دی۔ کمرے ایک کیٹر ااٹھا لائی اور اس نے تمام چیزوں کی صفائی نثروع کر دی۔ تلواروں، بندونوں اور دوبر کے بتھیاروں کی گرد جھا اٹ نے بعداس نے ایک الماری کھولی اور کیا کو صاف کرنا نثروع کردیا۔

الماری کھولی اور کیالوں کو صاف کرنا نثروع کردیا۔

فرحت کے کمرے نی دوائل ہوتے ہو کے کہا۔" بیٹی تم پیماں کیا کررہی

ہوا ندرگری ہے آگا ہر نیمیں کے اور اس نے ایک تاب ہے گر دجھاڑ

کرالماری میں رکھتے ہوئے فرحت گورائیسی زیان میں پھیسجھانے کی کوشش کی۔ فرحت نے کہا۔" کائ<mark>ں میں تمہاری زبان مجھ</mark>ستی۔ بید دیکھوا نورعلی کا خط آیا ہے۔ جھتی ہوخط!"

. فرحت کے ہاتھ میں کاغذ دیکھنے اور انورعلی کا نام سننے کے بعد جین کے لیے سمجھنامشکل نہ تھا کہ وہ اس خط کے متعلق کچھ کہہ رہی ہے۔اس نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

انورعلی \_\_\_\_؟

ا نورعلی کاخط فرحت نے فقر ہ پورکرتے ہوئے کہا۔ جین انورعلی کاخط ۔۔۔۔انورعلی کا خط۔کہہ کرہنس پڑی۔ فرحت نے اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے کہا۔ کاش میں شہیں سمجھا سکتی کہاس میں کیا لکھا ہے! چلو با ہر بیٹھیں یہاں بہت گرمی ہے۔جین کچھ سمجھے بغیر اس کے ساتھ با ہرنکل آئی اوروہ صحن میںا یک درخت کے نیچےمونڈھوں پر بیٹر کئیں \_مرا دعلی باہر کے دروازے سے نمودار ہوا۔اوراس نے قریب آکر کہا۔امی جان میں ایک ا ہم خبر لایا ہوں ۔ ہماری فوج پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ پھروہ جین کی طرف متوجہ ہو کر فرانسیسی زبان میں بولا۔ میں نے امی جان کو پیخبر سنائی ہے کہ ہاری فوج پرسوں بیبال سے روانہ ہو جائے گی۔ اور میں آگے کے لیے بھی ایک خوش خبری لایا ہوں۔ موسیولیگر انڈ دیوائ خانے میں آپ کا تظار کررہے ہیں۔ جین نے چران ہو کر کہا۔وہ آگیا ہے؟ کیکن مجھے اس نے کوئی اطلاع نہیں وی۔ پیچیلے خط میں ان بات کا کوئی وکرنجیل تھا کہ وہ سرنگا پٹم کرہا ہے۔ مرا دیلی کئے جواب دیا ان گائوج خال کی طرف جاری ہے اوروہ ایک ہفتہ ے لیے رخصت کے کہ آئے ہیں وہ تھے راستے میں کے تھے۔ جین نے انورعلی کا خط جوابھی تگ اس کے ہاتھ میں تھا۔مرا دعلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیتمہارے بھائی کا خط ہے۔مرا دعلی نے کاغذ پکڑتے ہوئے ا بنی ماں سے یو چھا۔ امی جان بیاکب آیا ہے؟ ابھی آیا ہے بیٹا۔میری سب سے بڑی ریشانی بیہ ہے کہ میں تمھا ری عدم موجودگی میں جین سے باتیں نہیں کر سکتی ہم اہےخط پڑھ کرئنا دو۔ مُر ا دعلی نے خط کھول کر دیکھا۔اورجین کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔آپ کیگر انڈ ے بل آئیں۔ پھر آپ کو بھائی جان کا خط پڑھ کر سُنا دوں گا۔ خہیں میں ابھی سُننا حیامتی ہوں۔

مرا دعلی نے انورعلی کے خط کافرانسیسی تر جمہ شروع کیا۔خط کامضمون بیتھا: ا می جان میں بخربیت ہوں۔اُمید ہے کہ مُر ادپچیا اکبرخاں کے گاؤں سے واپس آ گیا ہوگا۔ مجھےاس بات کی خوش ہے کہبین آپ کے ساتھ خوش رہتی ہے اور اس کی صحت بہتر ہورہی ہے۔ہم آج اینے مشقر سے شالی سرحد کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔جنگ کے خطرات بہت بڑھے گئے ہیں۔اور مجھے ہرلمحہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دلاورخال کی محت اب خراب رہتی ہے اور پیر المرادہ ہے کہا سے گر بھیج دیا جائے۔اس عربیل اے آرام کی بہت ضرورت ہے۔ اُمید ہے کہ وہ اگلے مہنے آپ کے پاس پین جائے گا۔ مجھے روشتہ دو ماہ ہے گیر انڈ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اگرجین کے باس کا کوئی خط آیا ہوتو محضرور پتادیں کہوہ س حال میں ہے۔۔ االلامآپى دُعادُن كاطاب انورعلی۔ فرحت نے جین ہے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹی جاؤوہ تمہاراا نتظار کررہا ہوگا۔ ئر ا دعلی نے فرانسیسی زبان میں فرحث کی تر جمانی کر دی اورجین اُٹھ کر مکان کے مراد نہ جھے کی طرف چل ریڑی جھوڑی در بعدوہ لیگر انڈ کے سامنے کھڑی ہے کہہ رہی تھی ۔معاف شیجیے آپ کوانتظار کرنا پڑا۔انورعلی کا خط آیا تھااور میں مُر ادعلی سے أس كارْ جمهُ ن ربي تقي\_ وہ ٹھیک ہے نا؟

> ہاں۔ کیگرانڈ نے کہا۔جین بیٹھ جاؤ۔ میں تم سے پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔

لیگرانڈ بولا میراساتھی بنگلور ہے شال کی طرف کوچ کررہے ہیں ۔اور مجھے اس شرط پر ایک ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے کہرنگا پٹم سے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔وہ پرسوں تک پہنچ جائیں گے۔اور تین حار دن تک یہاں قیام کریں گے ۔موسیولالی نے مجھے کہا تھا کہ جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں ممکن ہے کتمہیں دریتک سرنگا پٹم سے دُور رہنا ہے۔ ان حالات میں اگرتم شا دی کرنا عاہوتو بیموقع ہے۔ جین اگرتم پسند کروتو جاردن بعد میرے تمام فرانسیسی دوست ہاری شادی میں شریک ہوسکیں گے۔ اور صارے دستے کا یا دری ماری شادی کی رسومات ا دا کردے گا۔ مجھے انورعلی کی غیر حاضری کا انسوس ہوگا۔ کیکن تم سمجھ عتی موكريم كيسال المسال الم

جین چند تاہے کروں جانے ہوجی ری اور لیرانڈ ال کے چرے کے اٹار سےاس کے دل کی مجھے کیفیت کا اندازہ نہ لگاسکتا ہاں نے کہا:

جین پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ۔اگر تنہیں اعتراض ہوتو ہم کسی بہتر وفت کا انتظار کر سکتے ہیں ۔لیکن میں ابھی تک بینہیںسمجھ سکا کہمیرےمتعلق تمهارے خیالات کیا ہیں۔ ہاری رفاقت چند حادثات کا نتیج تھی۔ تا ہم میں پیغرض کر چکاہوں کہ ہمایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اور تمہارے بغیر میرے لیے بید دنیا کوئی معنی رکھتی۔مریشس سے روانہ ہوتے وفت میں بیقصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ دوبارہ ملنے کے بعد ہمایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے علیحد ہ رہنا پیند کریں گے ۔لیکن اب میں بیمحسوں کررہا ہوں کہتمہارے لیےمیری رفافت زندگی کا ایک مسئلة وموسكتي بيكن زندگى كااجم ترين مسئلة بيس بن سكتي -

جین نے کہا۔لیکرانڈ حمہیں یہ شکایت ہے کہ میں یہاں کیوں تھہری ہوں تو اس وفت تمہارے ساتھ چلنے کے کیے تیار ہوں۔ نہیں جین تم میرا مطلب نہیں سمجھیں ۔ میں ان لوگوں سے مُنتعارف ہونا اپنے کیے قُد رت کاسب سے بڑاا نعام مجھتا ہوں۔ میں صرف بیکہنا چا ہتا ہوں کہ ہما یک دریا کے مختلف کناروں پر رہتے تھے۔ پھر قدرت نے اٹھا کر ہمیں منجدھار میں بھینک دیا اور ہم نے اضطراری حالت میں ایک دوسرے کاماتھ پکڑلیا۔اب طوفان گزرچکا ہےاورہم ساحل پر پہنچ کیے ہیں۔اب شہیں زندگی کی بی منازل کی طرف قدم بردھانے کے لیے میرا ماتھ بکڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمھارے لیے سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ میں تنہیں بیموقع دیناچا ہتا ہوں کتم ماضی کے تمام واقعات کو نظراندا زکر کے ایک منتقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کرو ۔اگرتمھا را یہ فیصلہ ہو کہتم میری ر نیقه حیات بن کرخوش ره مکتی موتو میں آئی فریب الوطنی میں بھی پیمسوں کروں گا کہ دنیا میرے قدموں میں ہے لیکن اگریم پیکسوں کرو کہ میں اس قابل نہیں تو مجھے تم ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جین نے کہا۔ کیگرانڈ آج تم کیسی باتیں کررہے ہو۔ جہاں تک مجھے یا دہے میں نے الیں کوئی بات نہیں کی جس سے تمہیں وُ کھے پہنچاہو۔ خہیں جین تم نے ایسی کوئی ہات نہیں کی ہم ایسی ہات کر ہی نہیں عتی ہم بہت رحم دل ہولیکن میں پنہیں جا ہتا کہتم صرف رحم او رمروت کے جذبات ہے مغلوب ہوکر اپنامستفتبل ایک ایسے آ دمی کوسونپ دوجس کی رفافت سے تمہارے سینے میں زندگی کے تمام ولولے سر دہوکررہ جائیں۔ جین مسکرائی۔اگر میں بیکہوں کہ میرے دل میں اب زندگی کی کوئی تڑپ یا

ولولہ ہاتی ہی نہیں رہاتو تم کیا کہوگے؟ لیگر انڈنے جواب دیا جین میری ہاتوں کو نداق میں نسٹالو۔ میں تہہیں ہے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ شادی کے متعلق تم اپنے کسی سابقہ فیصلے کی پابند نہیں ہو۔ اور تہہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میں کہاں تک تمہاری تو قعات پوری کرسکتا ہوں۔

جین نے انکھوں میں انھو بھرتے ہوئے کہا کیگرانڈ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے۔خداکے لیے بیاؤ ہو چوتہارے سوا دنیا میں میر اکون ہے۔ کیکرانڈ نے پریثان ہوکہ کہا۔ مجھے معاف کر دو جین مجھے معلوم نہیں میں کیا كهدر ما مول منين زندگي كي برمصير على رواشت كرسكتا مون ليكن تنهاري المحكول ہے معانی مانگتی ہوں۔ میری پریشانی کی بڑی وجہ چھاورتھی۔ ابھی مرا دعلی نے مجھے بنایا ہے کہوہ بھی پرسوں بہاں سے کوچ کرر ہاہے۔ان حالات میں کس منصبےاس کی مال کو بیخبر سُنا سکتی ہوں کہ ہم نے اچا تک شادی کا فیصلہ کرایا ہے۔ انورعلی ، مرا دعلی اوران کی والدہ ہے زیا دہ اس دنیا میں ہمارا کوئی دوست نہیں ، کیا یہ بہتر نہیں ہو گا کہ ہم شادی کے لیےاس دن کا انتظار کریں جب وہ دونوں بھائی گھریرموجود ہوں اوران کی والدہ جنہیں اب میں بھی اپنی ماں مجھتی ہوں ہماری خوشی میں حصہ

لیگرانڈ کے چہرے سے رخج و ملال کے با دل حیٹ بچکے تھےوہ مسکرایا جین پیاری جین مجھےمعاف کر دو۔ میں قیامت تک ایسے دن کا انتظار کرسکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک بہتر حالات پیدانہیں ہوتے میں اس مسکلہ پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔

## ☆

ان عظیم تیاروں کے بعد نانا فرنونیس کے اپنجی میر نقام علی پر ڈورے ڈال رہے تھے۔میر نظام علی ٹیپو کے بدترین حاسدوں اور بدخواہوں میں تھا۔تا ہم میسور کے خلاف جنگ کی صورت میں اپنے نقصانات کا اندازہ کرتے ہوئے اسے شخت البحض محسوں ہوتی تھی۔اسے اپنی قوت پر نازتھالیکن ماضی کے تجربات اسے بیہ محصانے کے لیے کانی تھے کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میسور کی سر زمین موزوں نہیں ہے۔وہ کچھ عرصہ نانا کے وکیل کو ٹالٹا رہائیکن جب اسے اس بات کا موزوں نہیں ہے۔وہ کچھ عرصہ نانا کے وکیل کو ٹالٹا رہائیکن جب اسے اس بات کا

یقین ہو گیا کہ مربیٹے میسور پر حملہ کرنے کا تہیہ کر بچکے ہیں اور وہ تنہا اپنی قوت سے سلطنتِ خدا دا دپر ضرب کاری لگا سکتے ہیں تو وہ جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو

گیا۔متحدہ افواج کے ابتدائی مسقتر کے لیے اردگر کامقام منتخب کیا تھا اور اس نے نومبر کے آخر میں پینیتیں ہزارسیا ہیوں کے ساتھ و ہاں کا رُخ کیا۔ نظام کے اردگر پہنچنے کے چند دن بعد ملک کے طول وعرض سے مرہٹوں کی ا يك لا تعدا دنوج و مال جمع هو چكى تقى \_مر مهوں كايرٌ اوُميلوں تك پھيلا موا تھا \_مر مهشہ ساہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیےوہ پر وہت، جوگی اور سادھوبھی وہاں پہنچ چکے تھے، جوسلطان ٹیپو کی شخصیت کوچنو بی ہندوستان میں ہندوغلبہ کے راستے میں سب ہے بڑی رکاوٹ بچھتے تھے۔اس نوج میں وہ رہزن اور گیرے بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں صرف میسور کی دولت کے ساتھ دلچیوی تھی۔ نظام كا ال جنگ ميں شريك ہونا خالصنة الك سياسي مسكة قارتا ہم درباري گویے، شاعراور خوشاہدی اسے بیایقین دلانے کی کوشش کررہے تھے کہوہ اینے دور کا سب سے بڑا فازی ہے۔ آتے کی اُمیدی تھے کے جشن تروق ہو کیے تھے۔میر نظام علی رقص وسر ورکی محفلوں میں مربیقہ راجوں اور چیدہ چیدہ سر داروں کے درمیان میر مجلس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا۔ شراب کے دور چلے تھے۔ رقاصاؤں، گو بوں اورسازندوں پرسونے جاندی کے سکوں کی بارش ہوتی تھی اور پھر جب بیہ محفلیں برخاست ہوتی تھیں اور بیلوگ کسی خیمے میں جمع ہو کر جنگ کی تجاویز برغور کرتے تنطق سب سے زیا دہ بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ گئے کے میسور کی زمین اور خزانے کس طرح تقتیم ہونے جاہمییں قریباً ڈیڑھ ماہ کی بحث وجمحیص کے بعدمیر نظام علی اورمر ہیئے حکمر انوں کے مابین جنگ کی تفصیلات اور مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق مجھوتہ ہو چکا تھااور ریڑاؤ میںا یک نے جوش وخروش کے ساتھ خوشیاں منائی جا ر ہی تھیں ۔حیدا آبا داور یونا کے ایک عام سیا ہی سے لے کربڑے سے بڑے افسر

تک ہر خص کی آواز بیتھی کہاب کی سُلطان ٹیپو کے لیے چکے نکلنے کا کوئی راستہ ہیں۔ چند دن بعدا دگر دے مسلح افواج کا بیسلاب عظیم جنوب کی طرف روانه ہوا۔ مرهٹوں کالشکراسی ہزارسواروں اور حاکیس ہزار پیادہ سیاہیوں پرمشتل تھااورمیر نظام علی کے جھنڈے تلے حاکیس ہزار سوار پچاس ہزار پیادہ سیا ہی تھے۔ نانا فرنونیس، میرنظام علی کی طرح انگریزوں کو بھی اس جنگ میں شامل کرنے کی ہر امکانی کوشش کر چکا تھا۔ لیکن انگر پرزوں کے پُرانے زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے تھے اوروہ ٹال مٹول سے کام لےرہے تھے تا ہم نانا فر تولیس اورمیر نظام علی کو اس بات كالفين تفاكه جب انكريزوں كواس بات كالفين موجائے گا كەسلطان نيپو ان کی لاتعدا دنوج کامقابلہ جیں کرسکتا تو وہ میسور کی تقسیم میں حصہ دار بننے کے لیے بلا تو قف میدان مل کوری ہے گے۔ پوٹا اور حیدر آباد میں مگری وں کے ایجنٹ انہیں اس بات کا یفین ولا کیے نتے کہ پنی خلطان ٹیمو کے ساتھا ہے سابقہ معاہدوں کاصرف اس وفت تک احز ام کر سے گی جب تک کیسوری دفا می قوت باتی ہے۔ میر نظام علی خاں اپنی نوج کی مگان تہور جنگ کوسونپ کر حیدرآ با دواپس چلا گیا۔نانا فرنولیں کوبھی زیا دہ عرصہ کے لیے بونا سے غیر حاضر رہنا پیند نہ تھا۔پیشوا کے دربار میں اس کے کئی حریف موجود تھے۔لیکن مرہٹ لشکر میں بدولی پھیل جانے کے ڈرسے اس نے پچھ مرصہ کے لیے بونا جانے کا ارا دہ بدل دیا۔ شہبازخاں تنویر کولانے کے کیے ادھونی گیا ہوا تھا اوراس کے والدین گزشتہ آ ٹھ دس روز سے سخت پر بیثانی کی حالت میں اس کا انتظار کررہے تھے۔ایک دن شہباز خاں کا پیتہ کرنے کے لیےا کبرخاں نے گاؤں سے دوسوار روانہ کیے کیکن چند تھنٹوں کے بعدایک سوارواپس آگیا اوراس نے بیکہا کہ شہباز خاں اور تنویر ہمیں

راستے میں ہی مل گئے تھے اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچنے جائیں گے۔ سہ پہر کے وقت شہبارخاں ایک مخضر سے قافلے کے ساتھ پینچے گیا۔کہار تنوبر کی ڈو لی رہائش مکان کے صحن میں لے گئے ۔جہاں گاؤں کی عورتوں کاایک جموم جمع ہو چکا تھا۔ تنویر کجاتی ہشر ماتی اور تمثق ہوئی ڈولی سے اُنزی اور گاؤں کی عورتیں آگے بڑھ بڑھ کرا**س سے گلے مل**ے کلیں۔شہبإز خال کچھ دیر مکان کے مردانہ جھے میں اینے باپ سے باتیں کرتا رہا اور جب گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی تنکیں تو وہ اپنی ماں کوسل م کرنے ہے لیے رہائش مکان میں داخل ہوا۔ بلقیس ، تنویر اور ثمینا یک کرے میں بیٹھی ہو فی تمیں بلقیس نے اسے دیکھتے ہی شکایت کے لیجے میں کہا۔ بیٹاتم نے جمعیں بہت ہی پریشان کیا۔ اگر دھونی میں تنہارا اتنا ہی جی لگ گیا تفاذ مين ارتم المراق ال شہباز کے مال کے تربیب میٹھتے ہو ہے کہا۔ ای جال تنویز سے بوچھ کیجے میں بےقصور ہوں ۔ بیا یک محبوری تھی ورندمیر انتین دن سے زیادہ وہاں تھبرنے کا ارادہ کیا مجبوری تھی؟ ماں نے یو چھا۔

شہباز خال نے جواب دینے کی بجائے ثمینہ کی طرف دیکھا اور کہا۔ ثمینہ تم باہر جاؤمیں امی سے چند ہاتیں کرنا چاہتا ہوں۔ م

شمینہ سرا پاا حتجاج بن کراٹھی اور منہ بسورتی ہوئی کمرے سے باہرنکل گئی۔ شہباز خال نے قدرے تو قف کے بعد کہا۔ امی جان آپ بیہ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے خفانہیں ہوں گی۔ ملقد نہیں میں میں میں میں تا ہم ہوں گے۔

بلتنیسن نے کہا۔ بیٹا مجھے یقین ہے کتم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہو گ<sup>ی جس</sup>

ہے تمہارے والدین کوشر مسار ہونا پڑے۔تم پر بیثان کیوں ہو؟ شہبازنے جواب دیا۔ای جان صرف بیڈر ہے کہ جب ابا جان کو پتا چلے گاتو و ہ بہت خفا ہوں گے ۔ میں \_\_\_\_ میں دھونی کی نوج میں شامل ہو چکا ہوں \_ بلقیس کاچېره احیا نک زرد پر گیا ۔وه کچھ کہنا حیا ہتی تھی کیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ شہباز خال نے کہا۔ امی جان خدا کے کیے میری طرف اس طرح نہ دیکھیے۔میرے کیے اس کے طبیعے نا قابل برداشت تھے۔میں پنہیں سُن سکتا تھا کہ

میرے ابا جان جنگ کے ڈرتے ہیں۔ میں خالو جان اور ان کے رشتہ داروں کی

باتوں ہے کی سول کرتا تھا کہ وہ میں برول مجھتے ہیں۔ بلقیس کاچرہ غصے سے متمال شااور اس نے کہا۔ شہباز! حیدا آباداورا دھونی کی

کسی ماں کا اول تربیار ہے اہا کو بُرو دلی کا طعنہ جیس دے سکتا۔ وہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے پاٹی پٹ کے میدان میں ان کی جُرات اور مرداگی دیکھی ہے۔ بتاؤ تبهارےخالونے کیا کہاتھا؟ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

خالوجان نے پچھنہیں کہاامی جان وہصرف اس بات پرافسوں کرتے تھے کہ ابا جان جنہیں کسی بڑی فوج کا سپہ سالا رہونا چاہیے تھا۔ اب صرف ایک کسان کی زندگی پر قناعت کر چکے ہیں۔

تمہارے ابا جان ہیں سال کی عمر میں ادھونی کے سپہ سالار سے زیا دہ جانتے

ا می جان جہاں تک میرے فوج میں بھرتی ہونے کا تعلق ہے، خالوجان اس معاملے میں بےقصور ہیں ۔ بیمیرا اپنا فیصلہ تھا۔ان کے خاندان کا ہرنو جوان فوج میں ملازم تھا۔کئی ایسے تھے جوعمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ جب میں ان سے

ملتا تھا تو ان کاسوال یہی ہوتا تھا کہتم فوج میں بھرتی کیوں نہیں ہوتے ۔ تنویر سے یو چھے لیجے۔ان کے خاندان کی لڑ کیاں تک مجھے **نداق** کرتی تھیں۔ بلقیس نے کہا۔اورتمہاری غیرت جوش میں آگئی ۔مگرتم بھول گئے کہتمہارے باپے کے کیے تمہاری میر کت کتنی تکلیف دی ہوگی۔ تنوریے کہا۔امی جان ۔ بھائی اس معاملے میں بےقصور ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کرنوج میں بھرتی ہو نے کافیصلہ کرئے سے پہلے دوتین راتیں وہ سو نوج کی ملازمت کے متعلق تنہاری خالہ جان کوتمہارے اما کے خیالات معلوم تصان كاليفرض تفاكده الصيحياتين ا می جان نہوں نے سمجھایا تھا۔ انہوں نے بہت مخالفت کی تھی کیکن ان کے گھر کا ماحول ایسانھا کہ بھائی جان کی جگہ آگر میں ہوتی تو مجھے بھی یہی فیصلہ کرنا رہ تا۔ ابا جان جب بہاں ہجرت کرئے آئے مخطوع الات اور تھے کیکن اب دھونی ہے کسی بڑے خاندان کے لڑے کیلئے فوجی ملازمت سے انکار کرناممکن نہیں۔ بلقیس نے کہا۔اب اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں۔شہبازتم ایک علطی کر ھے ہواور مجھے بیمعلوم نہیں کہاس عکطی کا کفارہ کیا ہوسکتا ہے تمہارے اباجان کے کیے یقیناً یہ بات نا قابلِ برداشت ہوگی۔ وہ شہیں کسی صورت نوج میں شامل ہونے کی اجازت جیس دیں گے۔ شہبازنے کہا۔امی جان میں بھرتی ہو چکا ہوں ۔اب شامل نہ ہونے کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مجھے گر فتار کر کے لیے جائیں گے ۔خدا کے لیے ابا جان کو سمجھانے کی کوشش سیجھے۔اوراگر آپ بیمحسو*ں کر*تی ہے کہ آپ اس مسئلہ میں سیجھ

نہیں کرسکتیں تو خاموش رہیے۔ میں ادھو نی جا کران کی خدمت میں خط لکھ دوں گا۔ پھر جب تک ان کا غصہ فرونہیں ہوگا۔ میں گھرنہیں آؤں گا۔لیکن بیہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ادھونی کا ہرنو جوان نوج میں شامل ہو چکاہے۔خالو جان اور ہاشم بیگ بھی نوج میں ملازم ہیں تو میرے نوج میں شامل ہوجانے سے کون ہی قیام آجائے گی۔ابا جان اس حقیقت ہے انکا رہیں کر سکتے کہ ہم مہابت جنگ کی رعایا ہیں اور انہیں ادھونی کی حفاظت کے کیفوج کی ضرورت ہے۔ بلقیس نے جواب دیا۔بیٹامیرے سمجھانے سے کھی ہوگا۔ مجھےاس سلے میں صرف ایک مال کا فرض ا دا کتا ہے۔ میں اب بیکوشش کروں گی کے میرے بیٹے اورمیرے شوہر کے درمیان کوئی دیوار حائل ناہو جائے۔ کین جب تک میں تهارے بائے کے بدر اول مہیں میدات کی برطا برہیں کرنی جا ہے۔ ا گلےروزش کی نماز کے تعول کی در بعد اکبرخان دربوان خانے سے ایک مرے میں بیٹا ہوا تھا۔ شہباز خال جھجگنا ہو کرے میں واحل ہواور چند تامی تذیذ باور ر بیثانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا۔ابا جان آپ نے مجھے بلایا ہے۔ ا کبرخال نے اس کی طرف دیکھے بغیرا یک کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹرجاوُ!شہبار بیٹرگیا۔باپ کے تیورد مکھروہ اینے دل میں انتہائی نا خوشگوار

دھڑ کنیں محسوں کرنے لگا۔ا کبرخان نے اچا تک گر دن اٹھائی او راوراس کے چہرے پرِنظریں گاڑتے ہوے کہا۔شہبار روہیل کھنڈ میں ہمارے قبائل کا بیہ رواج تھا کہ جب سی سر دار کابیٹا این مہم ہے کامیاب ہو کرلوٹنا تھا تو اس کے قبیلے کے تمام لوگ خوشیاں مناتے تھے بتم اپنے خیال کے مُطابق ادھونی میں ایک بہت بڑ ا کارنا مہر

انجام دے کرائئے ہواورمیرے قبیلے کے لوگوں کوخبر تک نہیں ہوئی۔ میں تمہیں میہ بنانا چاہتا ہوں کہ بیلوگ اپنی غریب الوطنی کے باوجود مجھے اپناسر دار سمجھتے ہیں اور میری خوشی اورغم میں شریک ہونا اپنا فرض خیال کرتے ہیں ۔جب انہیں یہ پیۃ چلے گا کے میرے بیٹے نے انہیں اپنی زندگی کی پہلی کامیابی کی خوشی میں شامل ہونے کے قابل نہیں سمجھا تو انہیں کتناافسوس ہوگا۔ اكبرخال كابيانداز كفتكوشهباز كيلي نياتها اوروه استمهيد كوايك بهت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھے رہا تھا۔ا کبرخاں نے اچیا تک اپنا کہجے بدلتے ہوئے کہا۔ حمهیں ادھونی کی فوج کے عہدہ داروں کی قسمت پررشک آتا ہوگا اوراب شایدتم سے سبحقة ہو گے کرتم شیروں کی صف میں گھڑے ہو گئے ہولیکن میں بیر کہتا ہوں کہتم ان گیٹرروں کے ساتھ جا ملے ہوجنہیں پیف تھرنے کے لیے ہمیشہ کمی لاش کی تلاش ہوتی ہے۔رومیل گھنٹر سے بجرت رہ کے سعدمیری زندگی کی سب سے بردی خواہش میتھی کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو ایک ایسی جائے پناہ مل جائے جہاں میہ محنت مشقت کرکے اپنا پہیٹ یال سکیں معظم علی نے ہمیں میسور میں آباد ہونے کی دعوت دی تھی کیکن انگر ریزوں، مرہٹوں اور میر نظام علی کی جارحانہ عز ائم کے باعث میسور کامستقبل اس وقت مجھے غیریقینی نظر آتا تھا اور میں روہیل کھنڈ کی تباہی دیکھنے

کے بعدان لوگوں کو جنگ کی آگے ہے دُوررکھنا جا ہتا تھا۔ میں بیہاں اس شرط پر آبا د ہوا تھا کہ مجھے حیدر آبا دیاا دھونی کی نوج کے کیے کرائے کے سیا ہی مہیا کرنے پر مجبور خہیں کیا جائے گی۔لیکن تم نے اب بڑھاہے میں مجھے بیاحساس ولایا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھااورا**س ملک می**ں سلامی کاراستہ وہی تھا جومعظم علی نے اختیا رکیا تھا۔اُن کے باس اتنا کیجھ تھا کہوہ کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کرخوش حالی اور فارغ البالی کے دن

بسر کر سکتے تھے لیکن وہ سرزگا پٹم گئے اور حیدرعلی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ بیہ جانتے ہوئے کہ میسور میں آزادی کی ہر سانس کے بدلے انہیں اپنی زندگی کی لاتعداد راحتیں قربان کرنی پڑیں گی۔ جب میں نے ان کی اور ان کے دوبیٹوں کی شہادت کی خبر سن تھی تو میں بیمحسوں کرتا تھا کہ کاش و ہسر نگا پٹم جانے کی علطی نہ کرتے لیکن آج مین بیسمجھتا ہوں کہوہ جان کئی کے وقت بھی الیی تکلیف محسو*ں نہیں کرتے* رہے ہوں کے جواس وقت مجھے محسول ہور ہی ہے۔ وہ حس موت کی تمنا کرتے تھے وہ میری زندگی ہے ہزار گنا بہتر تھی۔اس وفت ان کی رُوح کو پیسکین ہوگی کہان کے باقی دوبیٹوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے جوانہیں عزیرے تھا ہم اگرا دھونی کی نوج کے سیالار بن جاورتو بھی میں مرتے وقت میں محسوں کروں گا کہ میں اس دنیا میں کوئی قابل فخر یا دگا زئیں جھوڑ سکا۔ میں اپنی جو پوشی خدا کی راہ میں نہیں لٹاسکا۔وہ جھے چوروں ڈاکووں نے جین کے جے تم ہے خالواور ہاشم بیک کود کھ کر سیای بننے کے لیے بے تاب سطے اور پر کی زند گیگ کی دوسری علطی بیتھی کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں تنویر کارشتہ کر دیا جس کااولین فرض اس ملک میں اسلام کے بدر ین دشمنوں کے کیے کرائے کے سیا ہی مہیا کرنا ہے۔ کیکناب بحث ہے کوئی فائدہ نہیں تم جوقدم اُٹھا چکے ہووہ واپس نہیں لے سکتے۔ میں بیگوا رانہیں کروں گا کہاب حمہیں بز دلی کا طعنہ دیں۔ مجھے بیمعلوم نہیں کہتم نے جوراستہ اختیا رکے اہے اس کی آخری منزل کیا ہوگی لیکن کاش تم اس باپ کی ہےبسی کا انداز ہ لگا سکتے جس کا ہیٹا میدانِ جنگ میں لڑ رہا ہواورو ہ اس کی فتح کے کیے ہاتھا ٹھا کر دعا بھی نہ کرسکتا ہو۔آج تمہاری ماں میرے یاس سفارش لے کر آئی تھی اوراس نے مجھے سے بیالتجا کی تھی کہ میں تم پر خفا ہونے کی بجائے تمہاری

کامیا بی کے لیے دُعا کروں لیکن جب میں نے اسے بیجواب دیا کہ شہبازا دھونی کی نوج کاملازم ہےاورادھونی کی فتح ان مقاصد کی شکست ہوگی جن کے کیے معظم علی اوراس کے بیٹو ں نے جان دی تھی۔ کیاتم بیدؤ عا کرسکتی ہو کہسی دن تمہارے بیٹے کے ہاتھانوراورمُر اد کےخون ہے رنگے جائیں تو اس کے پاس میری بات کاکوئی جواب نہ تھا۔وہ صرف میہ کہ کرایے دل کوسلی دینے کی کوشش کررہی تھی کہ د کن اورمیسور میں جنگ نہیں ہوگی ۔ تیل نہیں سوچ سکتی کے میر نظام علی مرہٹوں اور انگریزوں ہے اُ کسا ہے چیمیسور پر جڑھائی کردے گا۔ شہبازخاں کے جسم پر کیکی طارہ ہو چکی تھی ۔اس نے ملتی اواز میں کہا۔اباجان جب میں بھرتی ہوا تھا تو میرے ذبین میں اس تشم کے سوالات نہیں تھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں معظم علی ہے بیٹو گ کے خلاف یا تھ بیس کھا دک گا۔ ا كبرخال علايا \_ فلداك كيا ين التن نذكروتم فوج مين بحرتي موتے وقت مہابت جنگ اور نظام کی وفا داری کا حلف اٹھا چکے ہو۔ اور میں تمہیں غداری کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں گئم نے صرف کسی کے طعنوں سے تنگ آکر نوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ ہیں کیا۔ بلکہ مہیں ایک مدت سے اس بات کا شوق تھا۔تم طاہر بیگ کے خاندان کے لوگوں کی نظروں میں اُونیجا بننے کے لیے کسی لڑائی میں حصہ لینے سے در لیغ نہیں کرو گے ہم آج سے ادھونی کی نوج کے سیاہی ہواور میں آئند ہمہیں بھی بیسو چنے کی دعوت نہیں دوں گا کہتم میرے بیٹے ہو۔آج سے مارے رائے مختلف ہیں۔ ثمینهٔ کمرے میں داخل ہوئی۔شہبازی ایکھوں میں آنسو دیکھراس کیلئے صورت حالات کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔اس نے آگے بڑھ کرا کبرخاں کا بازو

پکڑتے ہوئے کہا۔اباجان چلیے کھانا تیارہے۔ جب اکبرخاں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے منھ بسورتے ہوئے کہا۔اہا جان۔ بھائی جان نے کیا قصور کیاہے؟ سيح نبين جاؤية ما مر كھيلو! ثمینه آب دیده هو کرشهباز کی طرف متوجه هو ئی۔ بھائی جان آپ با ہر چلے جائیں۔اباجان آج بہت خفات ہے۔ پھروہ چند ٹامیے کبرخاں کی طرف دیکھنے کے بعد بعلی کر چلیے ابا جان کھانا مصندا ہور ما ہے اور آئی جان آ پ کا انظار کر ہی ہوں۔ اكبرخال في أحصارو سيرك تموي اين كودين بطاليا اوراس نے الي نفي الرواس كالم ين دال ديوان شهبازخال این با پ کے چرب ہے ایک بلکا ساسکون دیکھر میمسوس کررہا تھا کہاب طوفارن گزرچکا ہے۔ 1000 چھٹابا ب

نظام اورمرہٹوں کی افواج میسور کی طرف برد صیں اور انہوں ہے شالی سرح کی بستیوں کو تا خت و تا راج کرنے کے بعد بادامی کامحاصرہ کرلیا۔ با دامی کی حفاظت کے لیے تین ہزارسیا ہی متعین تھے۔اتحادیوں کی فوج تقریباً تین ہفتے شہریناہ پر گولہ ہاری کرتی رہی کیکن اسے نصیل <del>تو ڑنے میں کامیابی ن</del>ہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے ۲۰مئی ۱۷۸۷ء کے دن پانغار کر سے فصیل پر قبصہ لانے کی کوشش کی لیکن جب عاروں طرف سے بزاروں خندق عبور کر کے سٹر حیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرر ہے تھاتو انہیں کی غیرمتو تع صورت حال کا سامنا کرنا پرا۔ میسوری فوج نے خندق ہے آس باس جگہ جارود کی سرنگیں بچھا رکھی تھیں۔اجا تک ایک مت سے بارودی وصالوں کا سلسات وع ہوا اور آن کی آئ میں جا روں اطراف ہے حملہ ورنوج کوگر دوغبار اور دھو تیں کے بادلوں نے کیے انتوش میں لے لیا۔ حملہ ورسینکٹروں لاشوں اور زخیوں کو نصیل کے اس بیاس چھوڑ کرسر اسمیگی کی حالت میں پیچھے ہٹے کیکن تھوڑی در بعدوہ دوبارہ فصیل پر بلغار کر رہے تھے۔شہر کے محا فظوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیالیکن حملہ آوروں کے سیاب کے آگے اُن کی پیش نہ کی گئی۔وہ اپنی ہندوقوں ہنگینوں، نیز وں اور تلواروں سے نصیل پر جڑھنے والوں کا راستہ روک رہے تھے۔لیکن جہاں ڈٹمن کا ایک آ دی زخمی ہوکر بگرتا وہاں دس اور اُس کی جگہ لینے کے لیے موجود تھے تھوڑی دریمیں شہریناہ کے کئی حصوں پر دتثمن كاقبضه ہو چكا تفااورميسور كے جانبازگليوں ميں لڑتے ہوئے تعلے كى طرف ہث رہے تھے۔ جب بیالوگ قلع میں داخل ہورہے تھے تو رشمن نے بوری شدت کے ساتھ حملہ کر کے دروازے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیکن قلعے کی فصیل ہے

شدید گولہ باری کے باعث انکی پیش نہ گئی۔حملہ آوروں نے بے دریے بلغار کرکے قلعے کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی ۔لیکن میسور کے جانبازوں نے اُن کے حوصلے خاک میں ملادیے۔نظام اور پیثیوا کے لشکر کوقریباسولہ سولاشیں چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ قلعے کے محافظوں کایا ک بہت بڑا کارنامہ تھا لیکن دشمن کی تعداد کے پیشِ نظراُن کے کنادارکواس بات کا احساس تھا کہوہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قلعے کی فوج جن تالاب سے یانی حاصل کرتی تھی ہوہ شہرے میں تھا اور دشمن نے شہر پر قبضہ کر تے ہی یانی بند کردیا تھا۔ جب یانی کی قلت کے باعث کی آدمی ہلاک ہو گئے اور كما تداركواس بات كاليقين موكيا كه استده چندون ميں است كوئى كمكنبيل مل سكتي تو اس نے اپنے سیامیوں کی جان بخشی کی شرطر قلعہ ڈائن کے حوالے کر دیا۔ بادای کی نتے کے بعد مانا فرنولیش کے مرب افواج کی قیادت ہری بنت کے سپر دی اورخود پویا چلا گیا۔ ہری پیت نے گندرہ کرھے قلعے پر حملہ کیا۔ یہ قلعہ کافی مضبوط تھالیکن میسور کے ایک ممک حرام افسر کے دشمن سے رشوت لے کر قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ اس ہے قبل مرہٹوں کا ایک شکر گنیش پنت کی قیا دت میں کٹھور کے قلعے پرحملہ کرچکا تھا۔لیکن بیہاں ان کا مقابلہ ٹیپو کے نامورسیہ سالار ہر مان الدین کے ساتھ تھا۔ برہان الدین نے مرہٹوں کو ہے دریے شکستیں دیں۔ پونا کی حکومت نے عکوجی ،ہلکرکوایک شکر جرار کے ساتھ گنیش پنت کی مدد کے لیے پیش قدمی کا حکم دیا۔ ہلکرنے براوراست کٹھورکے قلعے پر حملہ کرنے کی بجائے آس باس کے علاقوں میں گو ٹ مارشروع کردی۔ا*س* 

ا ثناء میں شاہنو رکا نواب عبدالحکیم ا خان سلطان کے ساتھ غداری کر کے مرہٹوں کے ساتھ مل گیا اورمل کراور کنیش پنت کی افراج کٹھورا کا محاصرہ حچھوڑ کر اینے نے اتنحا دی کومد دو سے کی نبیت سے شاہنور کی طرف برمصیں۔ بر ہان الدین نے مرہٹوں کا پیچھا کیا اور شاہ نور کے قریب ان پر حملہ کر دیا لیکن نواب شاہ نور اور مرہٹوں کی متحدہ طافت کے سامنے اس کی پیش نہ گئ اوراسے پیچھے ہماریا اس کے بعدمرہ وں نے کھور اور کشیم شور کے اصلاع کے چند قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ برہان الدین کے باس آئی فوج نہ تھی کہوہ تھے میدان میں دھمن کا مقابلہ کرسکتا۔ وہ کمک سینجنے تک ملا فعان طریق جنگ ہے وشمن کومختلف محاذوں پرزیارہ سے زیادہ در الجمانے کے لیے کوشال رہا۔ انھی ایا میں نظام اور مربطوں کی شدیا کرکورگ سے جنگیجیا کر دوبا رہ بخاوت کر چے تھے اورسلطان تیبوکوشال محاف کی طرف توجیکر نے سے پہلے ان کی طرف توجہ دین ریری۔ کورگ کی بخاوت فر و کر کے بعد سلطان بنگلور پہنچا اور وہاں ہے اس نے شال کی طرف پیش قدمی کی۔ بنگلور سے روانہ ہوتے وفت اس کے ساتھ جا لیس ہزارجانباز تھے جوکئ میدانوں میں مردانگی کے ے حیدرعلی نے ۲ ۷۷ء میں عبدالحکیم خال کومر ہٹوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم کی سزا دینے کے لیے شاہنور پر قبضہ کرلیا تھا لیکن اس کے بعد عبدالحکیم سے ا

ے برای سے است کے لیے شاہنور پر قبضہ کرلیا تھا۔لیکن اس کے بعد عبدالحکیم سے ا طاعت کا وعدہ لے کراہے چار لاکھ سالانہ خراج کے عوض شاہنو کی سلطنت واپس دے دی۔اس کے بعد نواب حیدرعلی نے عبدالحکیم کے ساتھا پنے تعلقات زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اپنی صاحبز ا دی کی شادی اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی اورا پنے بڑے بیٹے کریم صاحب کارشتہ نواب شاہنور کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا۔اس کےعلاوہ حیدرعلی نے شاہنور کی سلطنت کاوہ حصہ بھی جومر ہٹوں نے چھین لیا تھا۔ فتح کر کے نواب عبدالحکیم کے حوالے کر دیا۔لیکن نواب شاہنور نے ان احسانات كالبرله بيدديا كهجب اسےاس بات کا یفین ہو گیا کہا ہمیسور پر نظام اور مرہٹوں کے لشکر کی فتح یقینی ہے نواس نے سلطان ٹیپو کے خلاف بعناوت کر دی " جوہر دکھا تھے۔ تھے۔ رائے میں مختلف مقامات پر باج گرز ارسر داروں اور باليگاروں كے وستے اس كے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ برسات كاموم شروع ہونے والاتھا اور سلطان نبیوم ہوں کی رسد اور کیک کے راستے مسدود کرنے کے لیے عديون، نالون اور درياؤن في طغانيون ميايورا فائده حاصل كرنا جابها تفا\_ حيدرآ بإداور بوناكي اقواج كالمسلارون كوييفين تفاكه سلطان كااولين مقصد ہر مان الدین کی اعانت ہے کیکن آیک دن یونا اور دکن کے حکمر ان جیرت و استعجاب کے عالم میں پینجرس رہے تھے کہ شیرِ میسور کی افواج ادھونی کے دروا زے یر دستک دے رہی ہیں ۔ا دھونی کا گورز مہابت جنگ نظام کا بھتیجا بھی تھا۔اور داما د بھی۔ سلطان ٹیپو جیسے جہاں دیدہ سیاہی کے لیے بیاندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ میر نظام علی تنگھد رہ کے جنوب میں اپنا مضبوطر بن قلعہ بیجانے کے کیے **نو**راً ا*س طر*ف متوجہ ہو گا جب سلطان کی افواج ا دھونی کے قلعہ پر گولہ باری کررہی تھیں بنو مہابت جنگ کے ایکچی نظام اور پیشواکے دربار میں بیفریا دکرر ہے تھے کیا دھونی کی حفاظت کامسّلہ دکن کے حکمران خاندان کی عزیت اورو قار کامسّلہ ہے۔

مہابت جنگ نے تباہی سر پر دیکھی تو ایک خطیر رقم پیش کر کے سلطان کوٹا لئے کی کوشش کی کیکن سلطان ٹیپونے اس کے ایکچی کوجواب دیا کہ اگر مہابت جنگ میری دوسی کاطلب گارہے تو اسے خودمیرے پاس آنا جا ہے۔اگروہ مرہٹوں کاساتھ چھوڑ دے تومیری اس کے سات کوئی عداوت خبیں کیکن مہابت جنگ کونظام اور مرہوں سے اعانت کی بوری اُمید تھی اوراس کا مقصد صرف بینقا کہ سلطان کو چندون کے لیے جنگ ماتوی کرنے پر آمادہ کیاجائے سلطان ٹیپوکو بھی اس بات کا پورایقین تھا کہ نظام اور مرجعے اُدھونی کوخطرے میں و کھے کرخاموں نہیں جیٹیس کے اس کیے وہ مہاہت جنگ کو کمک پہنچنے سے پہلے پہلے طاہر بیک کی بیوی عطید اور اس کی بہوتھ رائے عالیشان مکان کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں دریجے کے سامنے گھڑی تھیں۔ شہر میں جاروں اطراف سے نو یوں اور بندوقوں کے دھاکے سنائی دے رہے تھے اور فضا میں دھوئیں کے با دل چھائے ہوئے تھے۔زینے پرکسی کے یاوُں کی آ ہٹ سنائی دی اوروہ دم بخو دہوکر دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہاشم بیگ ہاغیا ہوا کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کہا۔'' ابا جان کا حکم ہے کہ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا دوں۔ شہر پر دھمن کا دبا وُبرُ ھے رہاہے آپ میرے ساتھ چلیں نوکر سامان لے کرآ جا ٹینگے ،عطیہ نے کہالیکن تمھا رے ابا جان تو کہتے تھے کہ شہر کو چند ہفتوں کے لئے کوئی خطرہ نہیں؟ ہاشم بیگ نے کہا امی جان آپ جلدی کریں آپ کا وہاں جانا اس کئے بھی ضروری ہے کہ شہباز خان زخمی ہو گیا ہے

اس کی دیکیے بھال کے لئے کسی اچھے طعبیب کی ضرورت تھی اس لئے ہم نے اسے گھر لانے کی بجائے قلعے کے اندر پہنچادیا ہے۔ عطیہاور تنویر پچھ دہر سکتے کے عالم میں ہاشم بیگ کی طرف دیکھتی رہیں بالآخر تنور چلائی،خالہ خان آپ کیاسوچ رہی ہیں خدا کے لئے جلدی سیجیے پھراس نے ہاشم بیگ پرسوالات کی ہو چھا ڑکر دی بھائی جان کب زخی ہوئے؟ ان کی حالت اب کیسی ہے؟ خدا کے لئے بچھے بتائے وہ زندہ ہیں نا؟ ہاشم نے جواب دیا ابھی وشمن کی گولہ باری کے باعث شہر کی تصیل کا ایک برج گریرا اتھااوروہ بیچے آگئے تھے جم نے آخیں اینوں کے ڈعیر سے نکالاتو ان کےسر اور ماتھ سے خون بدر ہاتھا اب وہ ہوش میں ہیں جراح کا خیال ہے کہ ان کے زخم زیا دہ شدید کیں اور وہ بہت جلد اچھے ہوجائیں گے۔ تھوڑی در بعدعظیہ ورتنولہ قلعے کے ایک کمرے میں شہباز کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں شہباز خان بستر پر لینا ہوا تفاراں کے سرچر پٹی بندھی ہوئی تھی خون بند نہ ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر یکی کا کچھ حصہ سرخ ہو چکا تھا شہباز کاچہرہ ایک نا قابل بر داشت جسمانی افیت کا آئینه دارتها تا هم وه بار باریه که رما تها تنویر میں ٹھیکہوں میں بالکلٹھیکہوں شمصیں پریشان ہیں ہونا جا ہئے۔ تھوڑی در بعد اس نے بانی مانگا تنور جلدی سے اٹھ کر بانی کا کٹورا لے آئی

سید، ون یرب ساسید، ون سی پریان ین اونا چاہے۔
تصور کی دیر بعد اس نے پانی ما نگا تنویر جلدی سے اٹھ کر پانی کا کٹورائے آئی
عطیہ نے اسے اٹھنے کے لئے سہارا دیا۔ شہباز نے ہاتھ بڑھا کر کٹورا پکرنے ک
کوشش کی لیکن اس کاہا تھ سیدھا کٹورے کی طرف جانے کی بجائے اِ دھرا دھر بھٹک
رہا تھا تنویر نے اپنی خلد کی طرف دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنے سسکیاں بند کرتے
ہوئے پانی اس کے منہ سے لگا دیا پانی پلانے کے بعد عطیہ نے اس کا سر تکھے برسر رکھ

كرسسكياں لينے لگی۔شہباز نے اس كے سرير ہاتھ پيرنے كے بعد مسكرانے كى كوشش كرتے ہوئے كہا خالہ جان اسے تمجھائيئے ديكھيے ميں بالكل ٹھيك ہوں تنور نے کہا بھائی جان آپ مجھ سے کوئی بات چھیانے کی کوشش نہ کریں میں آپ کی بہن ہوں مجھے اس وفت معلوم ہو گیا تھا جب میں کمرے میں داخل ہوئی كيامعلوم هو كيا تفاجشم إن في آريم جوركها بهائي جان آپ کا تکھيں۔ شہباز نے چند قانے کوئی بات نہ کی۔ بالآخراس نے کہا۔ تنویرسرے زخم کے باعث بھی بھی پیری انکھوں کے سامنے تاریکی چھاجاتی ہے کیکن طبیت کہتا تھا کہ بیکوئی خطر ہے کی اے نہیں۔ دیکھواب میں کر ہے کا ہر چیز دیکھ ساتا ہوں۔اٹھ کر ير \_ ما من يواوير العال الوادير عطیہ نے کہا۔ بیٹی سر پرزخم ان ہے بھی جی ایک حالت ہو جاتی ہے ہمسیں حوصلے ہے کام لینا جا ہیے۔ شہبازنے کہا۔ تنویر مجھ سے وعدہ کرو کہتم الباجان کومیرے زخمی ہونے کی خبر نہیں دوگی۔ میں نہیں جا ہتا کہ وہ مجھےاس حالت میں دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلدٹھیک ہوجاؤں گا۔طبیب نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ شام کے قریب طاہراور ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوئے۔ شہباز نے ان کے قدموں کی آہٹ یا کر آئکھیں کھولیں اور کہا۔'' خالہ جان اب میری آئکھیں ٹھیک ہوگئی ہیں ۔ دیکھیے میں خالوجان اور ہاشم بیگ کود کیھ سکتا ہوں ۔'' طاہر بیگ نے آگے بڑھ کر ایک گری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔" شہباز میں

تمہارے لیے بہت اچھی خبر لایا ہوں۔ تہور جنگ اور ہری پنت حاکیس ہزار سواروں کے ساتھ یہاں پہنچنے والے ہیں۔اس کے علاوہ حضور نظام نے حیدر آباد ہے مغل علی خاں کو بچپیں ہزارسواروں کے ساتھ روانہ کر دیا ہے۔میسور کی فوج بہت جلدمحاصرہ اُٹھانے پرمجبورہوجائے گی۔'' کیکن شہباز کے لیےاس خبر کی کوئی اہمیت نتھی ۔اس نےسرایا احتجاج بن کر کہا" خالوجان طبیب کوبلا ہے میری آنکھوں کے سامنے پھر اندھیر اچھار ہاہے۔" ن سلطان ٹیپونے تہور جنگ ہری پنت اور مغل علی خاں کی افواہ ہے کی آمد کی خبر تنی تو اس نے رحول پر فورا قبضہ کرنے کے لئے چند شدید حملے کیالیان ارهونی کے دفاعی استحکامات کے باعث اسے کامیانی میں ہوئی کھی جے بنتھ ہزارسواروں کا لشکر ادھونی ہے قریب بیٹنے کیا تو سلطان نے شیر پر فیضہ کرنے کا ارادہ ملتو ی کر ہے ان كاراستدروكنى كوشش كى \_\_\_\_ نظام اورمرہٹوں کی فوئی مداخلت نے اگر چہسلطان ٹیپو کوا دھونی کے قلع پر فیصلہ کن ضرب لگانے کاموقع نہ دیا۔لیکن اس کی ایک بہت بڑی جنگی حال کامیاب ہو چکی تھی۔اس نے دشمن کے لئے ایک نیا محا ذکھول کراس کی بیشتر افواج کوعین اس وفت عریائے تنگبھد رہ عبور کے ہوگئے بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب کہ ہر سات شروع ہونے کوتھی اتحا دی اگر اپنے جنگی پلان پرعمل کرتے تو وہ دریائے تنگیحد رہ

وقت عربیائے تنگیحدرہ عبور کے آگے بڑھنے پر مجبور کردیا تھا۔ جب کہ برسات شروع ہونے کو تھی انتحادی اگر اپنے جنگی بلان پر عمل کرتے تو وہ دریائے تنگیحدرہ کے بارسداور ہارود کے ذخیر جمع کرتے اہوا پنے فوجی اڈے قائم کرنے سے پہلے جنوب کی طرف ندبڑھتے لیکن اب وہ ضروری انتظامات کئے بغیر آگے آچکے تھے۔ جنوب کی طرف ندبڑھتے لیکن اب وہ ضروری انتظامات کئے بغیر آگے آچکے تھے۔ برسات کی آمد آمد تھی اور تنگیحدرہ اور کرشنا کے درمیان بیشتر علاقہ جہاں سے انہیں

طغیانی کے دنوں میں رسد ملنے کی امید ہوسکتی تھی ابھی تک سلطان کی افواج کے قبضہ میں تھا۔ ہری پنت اور مغل علی خال نے بیم محسو*ں کرتے ہوئے کہ برس*ات کی طغیانیوں کے باعث ان کے لئے رسداور کمک کے راستے بالکل مسدور ہوجا تیں گے۔مہابت جنگ کو بدیپیغام بھیجا کہوہ اینے اہل وعیال کوا دھونی سے نکال کررا پچو ر پہنچ جائے مہانے جنگ نے ادھونی کے امراہے مشورہ کرنے کے بعد پری پنت کی ہدایات برعمل تھا چنانچہ ایک ون ادھونی کے قلعے کے دروازے پر ہاتھیوں، تھوروں یا ککیوں کی قطاریں دھڑی تھیں مہابت جنگ اور دوسرے روسااینے بال بچہوں سمعت ان پرسوار ہور ہے تھے بعض خواتین ڈولییوں پر سوار ہوکر قلعے ہے با ہرتکل ری تھی۔ قلعے کے اند رایک مکان کے جا دہ دمرے میں طاہر بیگ کے خاندان کے چندافزاد جع تھے۔شہباز خان استریر کیٹا ہوا تھا اور تنویرسرایا التجابن کر طاہر بیک عطیہ اور خانان کی دوہری عوراوں سے کہدر ہی تھی خدا کے لئے بھائی جان کو سفر پر مجبور نہ سیجئے۔ طبیب نے آپ کے سامنے بیکہا تھا کہا گرانھوں نے چند ہفتے چلنے پھرنے سے پر ہیز نہ کیاتو میٹمشیکے گئے بینائی سے محروم ہوجا ئیں گے۔ طاہر بیگ نے کہا بیٹی فکرنہ کرو،اس بات کی پوری احتیاط کی جائے گی کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہومیرے نو کرانہیں بستر سمعیت بیہاں سے اٹھا کر لے جا کیں گے۔ تنویر نے کہاخالوجان خداکے لئے اس بات پراصرار نہ بیجیے۔ مجھے معلوم ہے کہرائتے میں میمن ضرور مملہ کرے گا۔اور آپ کے لئے ان کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائیں گے۔ طاہر بیگ نے کہالیکن جب میسور کی نوج شہر میں داخل ہو جائے گیانو ان کا کیا

میںمیسور کے سپاہیوں کو جانتی ہوں وہ ایک زخمی اور بےبس انسان پر ہاتھ نہیں اٹھا ئیں گے۔

ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا مرزا صاحب آپ کی بہو کا خیال درہے ہے شہباز کے لئے اس حالت میں سفر کرنا یقینا تکلیف کو ہو گااورا گران کی بینا کی چین جا نے کاخطرہ ہے تہ آپ اصرار نہ تھیے پھرا گر آپ میں کیا میں تنان کے شہر نے میں کیا حرج ہے۔

. طاہر بیک نے کہااچھی بیٹی گرتمھا رایہی خیال ہے تہ جھے کوئی اعتراض نہیں

لیکنتم جلد کی کروقافلہ تیار کھڑ ہے۔ تنویر نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا آپ خالہ جان کو بھی دیجیے میں یہیں رہوں گی میں بھائی جان کو ان حال میں میں جھوڑ سکتی انہیں میر کی ضرورت ہے

رہوں میں جان جان وال کے ساتھ ہجنٹ میں رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلایا تنویر شہباز جوانتہائی سکون کے ساتھ ہجنٹ می رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلایا تنویر محبت تھا ری قطعا جرورت نہیں خدا کے لئے تم نوراً خالہ جان کے ساتھ جلی جاؤ

اس کے ساتھ ہی شہباز نے اپناسر دونوں ہاتھوں میں دبالیا تنویر نے جلدی سے آگے برھ کراہے بستر پرلٹاتے ہوئے کہا بھائی جان خدا کے لئے آپ لیٹے رہے۔

شہبازنے کان میں کہا تنویر اگرتم پانچ منٹ کے اندراندریہاں سے نہ نکل گئیں تو میں پیدل قا جلے کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوجاؤں گاخالہ جان اسے لے جائے ورنہ میں پاگل ہوجاؤں گا۔

عطیہ نے کہ ۱۹ ہتی تنویرا ب جدنہ کروتم ہیں معلوم ہے کہ جب دشمن شہر پر قبضہ

کرے گاتہ تمھاریہاں تہز ان تمھائت بھائی کے لئے کتنا تکلیف دہ ہو گالیکن اگرتم نہیں مانتی تہ میں بھی یہس رہوں گی۔ خاعمان کی عمر سید وعورتوں سرسمجھا نے اور شہبانی سیمزید ڈانٹرٹ ڈیمرٹ

خاندان کی عمر رسیدہ عورتوں کے سمجھانے اور شہباز سے مزید ڈانٹ ڈپٹ سئیکے بعد تنویر با دل نا خواسہ اپنی خالہ اور باقی عورتوں کاساتھ دیے پر آما دہ ہوگئ لیکن کمرے سے باہر نکلتے وفت اس کی آنکھوں کاسیلاب پھوٹ پڑا۔

قافلی روائی کے صوری در بعد ہاشم بیگ اپنے ایس مور ہے سنجال کے سخے شہباز نیم خواتی کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ایک نو رجسے طاہر بیٹا اس کی تیار داری کے لیے جھوڑ کیا تھا۔ اس کی ستر سے چند قدم دور فرش پر لیٹا خرائے لے رہا تھا۔ دور بر کے وقت شہباز کو پیاں محسوں ہوگی اور اس نے نوکر کو آواز دی۔ کیاں جو ایس کے اس کے میں جو ایس کے سر سے چند قدم افرائی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور آہستہ کی صراحی اس کے بستر سے چند قدم افرائی کی طرف برطا کیاں تین جا رقدم اٹھانے کے بعد اس نے آہستہ قدم اٹھا تا صراحی کی طرف برطا سے بیان تین جا رقدم اٹھانے کے بعد اس نے سر میں درد کی ٹیسیں محسوں کیس۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آٹھوں کے سامنے تاریخی چھا گئے۔ تا ہم اس نے اس بے بسی کی حالت میں نوکر کو دو بارہ آواز دینا تاریخی چھا گئے۔ تا ہم اس نے اس بے بسی کی حالت میں نوکر کو دو بارہ آواز دینا

قدر نے قف کے بعد وہ سنجل کرقدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا اور پھرفرش پر بیٹے کراپنے ہاتھوں سے صراحی ٹٹولنے لگا۔اچا تک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ "کون ہے؟" اس نے کرب انگیز لہجے میں سوال کیا۔

اسے کوئی جواب ندملا۔ پھراس نے محسوں کیا کہ کوئی دیے پاؤں اس کے قریب آرہاہے اس کے بعد اسے صراحی سے بانی نکلنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے بھرا ہوا پیالہ اس کے منہ کہ لگا دیا۔اس نے ایک ہاتھ سے پیالہ اور دوسرے ہاتھ ے پانی پلانے والے کاماتھ بکڑ کرکہا۔''خداکے لیے بتاؤ ہم کون ہو؟'' جواب میں اسے دبی دبی سسکیاں سنائی دیں اوروہ یائی کا پیالہ فرش پرر کھ کر بلند آوازے چلایا۔" تنور تنور تم اللہ میں اس میں کہاں کیسے آگئیں ؟ مسیس اس وفت بها ہے کوسوں وُور مونا جا ہے تھا! "۔ تنور نے دوبارہ پیالہ اس کے منہ سے لگاتے ہوئے گیا۔ "بھائی جان آپ پکڑ کربستر برالے کی۔ شہار باربار یو چوریا تھا۔" تنویر خدا کے لیے بناؤتم کہاں حبیب گئی تھیں ہم گئی کیوں جمیں ؟ اگر خدا تخو استہ وہمن کے سیا ہی بیہاں پہنچ کئے ہوتے تو کیا ہوتا؟'' تنوریے اپی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' بھائی جان آپ نے مجھے قافلے کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔لیکن میچکم نہیں دیا تھا کہ مجھے قافے کوراستے میں چھوڑ کروا پس نہیں آنا جا ہے۔ میں شہرے نکلتے ہی پہلی سے اُتر کرایک گھوڑے پرسوار ہوگئی تھی۔ شہرہے چندمیل دور جا کرمیں نے خالہ جان ہے کہہ دیا تھا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ دونوکروں نے تھوڑی دورمیرا پیجھا کیا تھا۔لیکن میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرواپس بھیج دیا۔'' شهبازنے کہا۔'' تنویر مجھے معلوم نہیں تمہاری اس غلطی کا انجام کیا ہو گالیکن میرا

به کهناغلط تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ۔ابھی میں بیسوچ رہاتھا کہ کاشتم یہاں ہوتیں۔میںاپی جرات اورمر دائنگی کاثبوت دینے کے لیےا دھونی کی نوج میں بھرتی ہوا تھالیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ میں بہا درنہیں ہوں۔ابھی تمہاری آنے سے چند ٹانے قبل میں ایک بیچے کی طرح چلا چلا کر رونا حابتا تھا۔طبیب نے مجھے بالکل حجوثی تسلیاں دی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں بہت جلد ہمیشہ کے لیے بینائی سے محروم ہوجاؤں گا۔'' بھائی جان بچھے بھین ہے کہ آپ بہت جلد تھیک ہوجا تیں گے۔ بچھے ڈرتھا کہ آپ مجھے دیکھ کرمہت خفانہیں ہوں لیکن خالوجان اور ہاشتھ کیا کہیں گے۔"مجھے ان کے متعلق کوئی پر بشانی نہیں۔ ممیں مصیں سے جواب و سے سکول کی کمیں شہباز کی بہن ہوں۔ مہابت جنگ کے اور آبور جنگ نے بعد علی خال اور تبور جنگ نے دریائے تنگیمدرہ کے جنوب میں سلطان ٹیپو کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لیما غیر ضروری خیال کیا۔چنانچ شنمرا دہ مغل علی خان واپس حید آبا دچلا گیا اور تہور جنگ کے تخت مغل اورمر ہشہانواج نے تنچن گڑھ کارخ کیا۔ جہاں ہری پنت کابیشتر لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان ٹیر نے کسی تا خیر کے بغیر دوبارہ ادھونی کا رخ کیا۔ادھونی کی نوج کےافسراورسیا ہی مہابت جنگ کے فرار ہوجانے اور مغل علی خان اور تہور جنگ کے کشکر کی پسیائی کے باعث بد دل ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کسی قابلِ ذکر مزاحمت کے بغیر ہتھیا رڈال دیے۔ اس صورت ِ حال کوادهونی کاحکمران طبقه اپنی تاریخ کابدترین سانحه سمجهتا تھا

کیکنعوام کے جذبات ان سے مختلف تھے۔وہ اگر کوئی خطرہ محسو*ں کرتے تھے*تو وہ میسور کے نشکر کی طرف سے نہ تھا۔ بلکہ ان مر ہشاور حیدر آبا دی سیا ہیوں کی طرف سے تھاجنہیں ادھونی کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔وہ جانتے تھے کہ جب شنرا دہ مغل علی خاں اور تہور جنگ کی فوج کے ساتھ ہزا روں مرہبےا دھونی میں داخل ہوں گے تو ادھونی کے حکمران طبقے ہے تعلق رکھنے والے چند خاندانوں کے سواکسی کی جان و مال اورعز ت محفوظ نہیں رہے گئی سلطان کی گئے ابن کے مزد یک انسا نیت کی فتح تقى اور جب سلطان كالشكرشهر ميں داخل ہوا تو وہ اپنے گھروں كى كوڭھريوں اور نة خانوں میں جینے کی بجائے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کراس کا خیر مقدم کررہے تھے۔میسور کے سی بیابی کی تلوار نیام سے باہر نظی کسی کے چیزے پر کننے کاغرور نہ تھا۔خوشی کے نعروں اور مسرت کے منتقوں کی بجائے اُن کی زبانوں پر خاموش وعائیں تھی۔جولوگ آئے ون وکن کے امراءی خود پیندی اور راونت کے مظاہرے دیکھنے کے عادی تھے۔ان کے لیے جیسور کے حکمران کی سادگی اورانکساری ایک ٹی بات تھی۔رعب وجلال کا پیکرمجسم ایک خوب صورت گھوڑے پرسوا رتھا لیکن اس کی تگاہیں تماشائیوں کی طرف ایک فاتنحانہ غرور ہے دیکھنے کی بجائے زمین میں گڑھی جا ر ہی تھیں ۔مسلمان اسے ایک درویش ، ایک ولی اور ایک بزرگ سمجھتے تھے۔ ہندوؤں کی نگاہ میں وہ ایک دیوتا تھا اورا دھونی کی تمام بیٹیاں اسےاپی عزت کا محا فظ مجھتی تھیں ۔

شہباز گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر بدیٹےا ہوا تھا۔ تنویر ایک در سے کے کے سامنے کھڑی قلعے کے گشا دہ صحن کی طرف جھا تک رہی تھی جہاں میسور کے سپاہی جمع

ہور ہے تھے۔

شہبازنے کہا۔'' تنویر آؤ بیٹھوجاؤ۔ پریشان ہونے کاکوئی فائدہ نہیں جوہونا

تنور آگے بڑھ کراس کے قریب ایک مونڈھے پر بیٹھ گئی اور قدرے تو قف کے بعد بولی۔'' بھائی جان وہ ابھی تک نہیں آئے بہت دریہوگئی۔ خالوجان کہتے تے کہ اگر ہمیں قیدی بنالیا گیا تو بھی میں کوشش کروں گا کہ ہمیں اس مکان میں رہنے

شہباز نے جواب دیا۔" فاتح للكرا پے تید یوں سے شورہ ہیں لیتا كرتم كها ں رہنا جا ہتے ہواو راہمی تو اٹھیں قیدیوں کی چھا بین کرنے میں بھی کانی وقت لگے گا۔ تنور میں بہت شرمسان ہوں ہم رہ مسیب میری وجہ سے آئی ہے اور بیکنی عجیب بات ہے کہ جب تک تھا دیے لیے بہال سے بھاگ نکلنے کاموقع تھا،میرے کیے بستر سيسرا ٹھانا محال نقا اورآج ميں دو گھنٹو سے اس طرح ببیشائو ابہوں اور مجھے کوئی نہیں ہوئی ۔آج مجھےا بیامحسوں ہو تاہے کہ میری بینائی کبھی خران نہیں تھی۔اگرتم اجازت دونو میں باہرجا کران کا پتا کروں؟''

تنوریے کہا۔' و نہیں نہیں بھائی جان میں آپ کوبستر سے اُٹھنے کی اجازت

طبیب بارباریہ تاکید کرچکاہے کہ آپ کوصرف مکمل آرام خطرے سے بچا

با ہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تنویر کا دل دھڑ کنے لگا اوروہ اُٹھ کر کھڑی ہو گئی۔

ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا۔'' دشمن نے عام سیاہیوں کو ۳ زا دکر دیا ہے۔لیکن افسروں کے متعلق بیہ فیصلہ ہُوا ہے کہانھیں جنگ کے زمانہ میں تیدر کھاجائے گا۔ ہمیں اس وفت قلعے ہے باہر کسی کمپ میں منتقل کیاجار ہا ہے مجھے صرف دومنٹ کے کیے آپ کے پاس آنے کی اجازت ملی ہے۔ میرے ساتھ دوسیای آئے ہیں اوروہ دروازے پرمیراا نظار کررہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے ساتھوہ کیاسلوک کریں گئے۔ طرف میں پتاجالا سے کہوہ عور تیں اور بیجاس قلع میں ہیں انھیں سر وست شہر کے مکانات میں منتقل کر دیا جا کئے گا مجھے قلعہ خالی کر وانے کی وجہ معلوم نبیں ہوسکی ۔بظاہراس بات کے کوئی آٹارنظر نبیل آتے کہ دشمن اسے اپی فوج کے لیے استعمال کرنا جا ہتا ہے سلطان ٹیپو قلعے کا معائز کرنے کے بعد فوراً این بُراؤ میں میں ایل کے ہیں۔ وہ بہاں سے نوج کے سرف چند دستے لے گئے۔ وشمن تلعی بھاری تو بیں بھی بہاں ہے اُٹھوا کر باہر لے جارہا ہے۔ ابا جان کو یقین ہے کہ سلطان کی فوج آگیے گئے ساتھ کوئی زیا دتی نہیں کرے گی اور اگر اٹھیںسلطان یا ان کی فوج ہے کسی بٹر نے افسر کی خدمت میں حاضر ہونے کامو قع مِلا تو وہ ان ہے بیدرخواست کریں گے کہ جب تک آپ تندرست نہیں ہوتے آپ کو پہیں رہنے دیا جائے۔ میں آپ کوایک اور خبر سنا تا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ میں نے ابھی مُر ادعلی کودیکھاہے۔ شہباز نے چونک کرکہا۔ مُرادعلی \_\_\_\_سرنگا پھم والامُر ادعلی; آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات کی ہے؟ نہیں اس کا دھیان دوسری طرف تھااو رمجھےاس حا لت میںاس ہےملا قات کرنا گوا را بھی نہ تھا۔ تنورینے پُو چھا۔ آپ کو یقین ہے کہوہ کوئی اور نہیں تھا؟

ہاں میں نے اسے پانچ چھ قدم کے فاصلے سے دیکھا تھااورمیری آٹکھیں مجھے دھوکانہیں دے سکتیں۔

باہرے کی نے دروازے پردستک دی اور ہاشم بیگ نے کہا۔ سپاہی مجھے بلا رہے ہیں۔ تنویر کی آنکھوں میں آنسو اُمدُ آئے۔ ہاشم بیگ ایک ثانیہ تو قف کے بعد دروازے کی طرف بٹر صااور تیزی سے قدم آٹھا تاہُو ابا ہرنکل گیا شہبا زاور تنویر دیر تک پریشانی اوراضطراب کی حالت آئیں بیٹھے رہے

쑈

کوئی ایک گفتہ بعد نوکر پیشان صورت کم ہے میں واقل ہوا اور اس نے شہبا زے کہا حضور میں ورکی نوج کا ایک افسر ورتیں گیا ہی درواز ہے۔ قلعے کے تما وہ کہتے ہیں کہ میں وی منتف کے اندراندر پیرکان خالی کردینا چاہیے۔ قلعے کے تما م مکان خالی ہور ہے ہیں۔ میں گیا ہے۔ جس کے اندراندر پیرکان جا کہ کان میں ایک پردہ نشین نی نی ایپ ہوائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ جن کے دوقدم چلنا بھی وہ انسر کہتا ہے کہ یہ مکان ہر حالت میں خالی کرنا پٹریگ گا۔ اگر اس میں کوئی ایسا آدی ہے جو چل نہیں سکتا تو میر سے بابی اُسے اٹھا کر لے جا کیں گے۔ میں خودان سے بات کرتی ہوں۔ "تنویر یہ کہ کر اپنا دو پٹر درست کرتی ہوں با ہر نکل گئی۔ تنویر! تنویر!! گھروئتم با ہر مت جاو!" شمبازی کہ کر بستر سے اُٹھا لیکن تنویر! تنویر!! گھروئتم با ہر مت جاو!" شمبازیہ کہ کر بستر سے اُٹھا لیکن

ہیں ہیں۔ نوکر جورز بزب کی حالت میں دروازے کے سامنے کھراتھا، آگے بٹر ھااس نے شہباز کو ہازو سے مکٹر کراٹھایا او را یک مونڈ ھے پر بٹھا دیا۔

دروازے کے قریب بیٹنے کروہ اچا نک مُڑ ااور دونوں ہاتھوں سے اپناسر د ہا کرفرش پر

مکان سے باہرمیئورکی جوج کاافسر تنویر ہے کہ رہاتھا۔ محتر مہمیں آپ کو بیہ خہیں بناسکتا کہاں قلعے کوخالی کرنا کیوں ضروری ہے میں صرف اپنے سپہ سالار کے تھم کی تعمیل کررہا ہوں۔ ہے کا بھائی اگر چلنے پھرنے کے قابل نہیں تو اسے اٹھا کر اسے لے جانے لاجانے کا انتظام کیا جاسکتا ہے لیکن ہمارے باس اب گفتگو کے کیے زیا دہ وفت جہیں۔ تنورینے کہا۔ آپ مادیلی کوجا نتے ہیں وہ آپ کی فوج میں ہے؟ ہاری جوج میں اس نام کے گئی آ دمی ہو سکتے ہیں۔ کئی س مُر ادعلی کے معلِق بُوچِيري بين؟ وه سرنگاني كرين والے بين الن كريٹر سے بھال كانا م انورعلى ہے۔ ان کے والد کانا معظم علی تھا جومیئیو رکی جوج کے بہت بٹر سے افسر تھےان کے دو بھا ئی صدیق علی اورمسعو رغلی چند سال قبل انگریزوں کے ساتھائر تے ہُوئے شہید ہو وہ مُر ادعلیٰ اس وفت یہیں ہیں اور ان کے بھا ئی انور ہارے انسر ہیں۔ کیکن آپ کاان کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ افسرنے پریثان ہوکراپے ساتھیوں کی طرف دیکھااور کہا۔ اگر آپ مُراد علی اورا نورعلی کی بہن ہیں تو مجھے بھی اپنا بھائی مجھیے ۔

آپ مرادعلی کومیرا پیغام لے جاتا ہُوں کیکن مجھے ڈر ہے کہآپ کو ہر صُورت میں سیمکان خالی کرنا پٹرے گا۔ نوجوان افسراورسپا ہی چلے گئے اور تنویر واپس آکرا پنے بھائی کے کمرے میں شہبازاپناسر ہاتھوں میں دہائے مُونڈ ھے پر ببیٹا تھا۔ تنویر نے اس کابازو پکٹر کراسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہُوئے کہا۔ بھائی جان آپ بستر پر لیٹ جائیں، ابھی آپ کو بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

شہبازاس کاسہارا لے کرا کے بٹر صااور بستر پر لیٹ گیا۔

توریناس کے چرے ہے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔"

کیابات ہے بھائی جان آپ پھر در دمحسوں کررہے ہیں؟' میں تھیک ہوں۔''شہباز نے شکایت کے لیجے میں کہا،' تنور شمص با ہز ہیں

جانا جا جانا ہے ہے۔ وہ کم نے کا بالیاں کے معالیات کے اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور می

اورتم نے نر ادلی ہے گئی اور قاست کے ہوگی ''' بھائی جان آئے کوال بات پر مجیدہ تھیں ہونا چاہیے۔ئر اداورا نورئیسور

بیوں ہوئے کے بادعو دمیرے بھائی ہیں اور میں اُن سے ایک بہن کا حت مانگ سکتی ہُوں۔''

شہبازنے کچھ دریسو چنے کے بعد کہا۔ ینویراب ان کے ساتھ ہمارے

ٹوٹ چکے ہیں۔ معلوم ہے کہ میں نے زخی ہونے سے پہلے میسور کے چارسیا ہموں کو گوٹی کانشان بنایا تھا۔ میکش اتفاق ہے کہان میں سے کوئی مُر ا دیا انو رند تھا۔ ورند میں بندوق چلاتے وقت بیسو چنے کی ضرورت محسول ندکرتا کہ میراان کے ساتھ کیاتھاتی ہے۔ اب اگرتم انھیں کوئی بیغا م بھیجا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ نو

رأیہاں آئیں گےمکن ہے کہ مجھےاس حالت میں دیکھیکروہ بھول جائیں کہ میںان کے خلا ف لٹر چکاہُو ں کیکن مُیں کس مُنھ سے بیہ کہسکوں گا کہ میں ان کی طرف سے سمسی انسانی سلوک کا حقدار ہوں تنویر میں بیہ بر دا شت نہیں کروں گا کہتم ان سے میرے بیے رحم کی درخواست کرو، اگرتم ان حالات میں بھی اٹھیں اپنا بھائی مجھتی ہو تو ان سے بیکہو کہوہ مصیں ابا جان کے باس پہنچا دیں لیکن میرے کیے رحم کی بھیگ ما نگ کر مجھےان کے سامنے شرمہار نہ کرنا ہے کاش تم والیس نہ تیں! \_\_ کاش وہ مجھے ملیے کے ڈھیر سے نا زکا گئے اور آج میں اپنی بہن کی لیے بہتی دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتا \_\_\_\_ مجھ پر فکرت کا شاید احری احسان سے کہات مجھے بر اوعلی کے سامنے شرم وندامت ہے انگھیں جھ کانے کی ضرورت پیش نہیں ہے گی۔اب اگر وہ آئے بھی نومیں ارکی میں صرف ان کی انتیں کن سکوں گا۔ میں اس صح ہے اس بات پرخوش ہور ہاتھا کہ میری انگھیں تھیک ہوری ہیں ہے میر اخیال تھا کہ میں اپنے یاوں سے چل کر قلعے کے باہر جا سکون گالیکن پیرے سر کے درد کا بیہ دورہ معمول ہےزیا دہطو میل ہوگیا ہےاوراب مجھےوہ دُھندلی می روشنی دکھائی نہیں دیتی۔،، تنورنے کہا۔ بھائی جان آپ تھوڑی در لیٹے رہیں مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپٹھیک ہوجا ئیں گے۔ شہباز چند منٹ آئکھیں بند کیے خاموش پڑار ہا۔ بالآخراس نے آئکھیں کھولیں اور کہا تنورناب مجھےا بیامحسوں ہوتا ہے کہیری آنکھوں کے سامنیسے تا ریکی کے باسل آہستہ آہستہ حیث رہے ہیں۔ مجھے دریجے سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آرہی ہے۔ میں تمھا را دھندلا ساعکس دیکھ سکتا ہوں لیکن مرا دعلی یہاں آ جا ہے تو خدا کے کیےاہے میری آنکھوں کے متعلق کیچھ نہ بتا نا۔

تنویر نے اندیدہ ہوکر کہا بھائی جان اگر آپ کوطبی اندا د کی ضرورت نہ ہوتی تو میں اباجان کیے دوست کے بیٹوں کواپنی ہے بسی کا تماشا دیکھنے کی دعوت می دیتی میں بے غیرت نہیں ہوں ہاری آپ مجھے ایک بہن کاغر خاصا دا کرنے سے منع کریں اور میں آپ کے متعلق ہی نہیں بلکہ ای جان ابا جان اور ثمینہ کے متعلق بھی شمینہ میری تمینہ! "شہبان نے کرب انگیز کھے میں کہا اوراس کی منکھیں آنسووں ہے لبریر ہوگیئی وہ تصور سے دور کوسوں دورانی بہتی کے گھنے درختوں کی چھاوں میں ثمینہ کے تعظیم میں رہا تھا: نوکر کے دروازے جما تکے ہوئے گیا۔" حضور آبیب دری نوج سے روا فراندرآنا جائية بيراي في المان تنورنے کہا'' انھیں باولان و رہا برنکل گیا تنورنے کری سے اٹھ کر کہا '' ۔ بھائی جان میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں کیکن آپ ان کے آنے پر اٹھنے کی کوشش نہ کریں!'' همبا زنے کوئی جواب نہ دیا۔ تنویر آہستہ آہستہ قدم اُٹھاتی ہُو ئی برابر کے کمرے میں چلی گئی اور ٹُم وا دروا زے کی اوٹ میں کھڑی ہوگئی۔ ئر ا دا درا نور کمرے میں داخل ہُوئے۔وہ'' السلام علیکم کہہ کر آگے شہباز صرف ان کے وُھندے لے سے نقوش دیکھ سکتا تھا۔اس نے ہتر پر لیٹے لیٹے اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہُوئے کہا۔'' وعلیکم السلام\_\_\_ معاف سیجیے

مَیں سُر میں تکلیف کے باعث اُٹھ جیس سکتا۔'' مُر ا دعلی ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہُوئے کہا۔'' یہ بھائی جان انورعلی ہیں''۔ ا نورعلی نے شہباز کاہاتھ میں لیتے ہوئے کہا''۔ آپ کو دیکھنامیری زندگی کی ایک بہت بٹری خواہش تھی کہ ہماری ملاقات ان حالات میں ہوگی''۔ مراوعلی نے کہا، مجھے بہن توریکا پیغام سُن کر بہت رکہ بیثانی ہوئی تھی، آپ ک حالت میسی ہے؟ آپ يبال كب آئے تھے؟ اور آپ نے سريري ي كيوں بانده رمی ہے؟ الكياتفاء زخم قريباً مندل موچا المحاليان مجير مين اكثر تكليف راتي ب-طبيت کا حکم ہے کہ میں تکیے سے سراٹھانے کی کوشش نہ کروں۔'' ا نورعلی نے کہا۔''سر کارزخم مندمل ہو جانے کے باویجو دا گرآپ ٹکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی جائے۔آپ کے علاج کے لیے ہم ا بی فوج کے بہترین طبیبوں اور جراحوں کی خد مات حاصل کر سکتے ہیں۔'' شہباز نے کہا۔' کیکن قبل اس کے کہآپ میرے لیے کوئی تکلیف اُٹھا ئىي مىں آپ كويە بتادىناچا بىتا ہوں كەمىں اۇھونى كى نوج كاسپابى ہوں اور آپ كى فوج کے ساتھاڑائی میں زخمی ہُوا تھا۔''

ا نورعلی نے جواب دیا ۔مسئو رکے طبیت علاج کرتے وقت دوست اور

وعمن کے درمیان امتیاز نہیں کرتے۔ ادھونی کی فنتے کے بعد آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہارے سامنے پہلامسکہ بیہ ہے کہآپ کوکسی محفوظ حبگہ نتفل کر دیا جائے ہاشم اوراس کے والداگر گرفتار ہو چکے ہیں تو وہ دوسرے تیدیوں کے ساتھ شہر سے باہرایک کیپ میں بیچھے کاچکے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایک علیحدہ خیمہ نصب کیا جاسکتا ہے اور علاج کے لیے بھی آپ کو تمام سہُولیتں مہیا ہوں گی۔'' شهباز نے بُوچِها " قید یوں کاکیمپ یہاں سے کتنی دُورہے؟" '' کیمپ میمان سے صرف مانچ میل دُور ہے۔ کیکن آپ سے لیے بیل ' گاڑی کا نظام ہوسکتا ہے اور گرآپ بیل گاڑی پرسفر کرنا پیند بناکریں تو ہارے آدی آپ کو صاف پر افغا کروال کے جائیں گے ا شهباز نے واقعیا " آپ ہملیل پیراکان خالی کرنے کے لیے کتناونت دیں انوریلی نے جواب دیا۔ مسلمان سے میں آپ و پیدرہ منٹ سے زیا دہ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنویرا پے سر پرایک سفید جا در لیے نمودار ہوئی۔آنکھوں کے سِوا اُس کا تنجام چہرہ جا در میں چُھپاہُوا تھا۔ انواراورمُر ا داحتر اما کٹھرے ہو گئے۔ تنوریے کہا۔'' بھائی جان نے آپ کو پیٹیس بتایا کہ اُن کے لیے سفر کرنا بہت خطرناک ہے شهباز نے مصطرب ہوکر کہا تنویر خدا کے لئے تم خاموش رہو کیکن تنویر پراس کی خفگی کا کوئی اثر نہ ہوااس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ قلعہ

خالی کروانے میں آپ کی کیامصلحت ہے لیکن اگر بیسلطان کا حکم تو آپ ان سے کہیں کہ یہاں ایک بےبس زخی آپ کی نوج کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتا۔انورعلی نے پریشان سا ہوکر کہامیری جانب ہے آپ کو بیاطمینان ہونا جائیئے کہ ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گئے۔ اگر کسی معمولی تکلیف ہے بیچنے کا وسال ہوتا ہ میں آپ ہے کوئی التجانہ کرتی کیکن مجھے ڈرے کہ ہیکہیں ہمشہ کے لئے بینائی سے کروم نہ ہو جائیں بھائی جان اس وقت بھی آپ کواچی طرح نہیں دیھے سکتے۔ انوراورمرا دچند تا ہے سکتے کے عالم میں کھڑے ہے بالاخرانورعلی نے كهاشهباز ليقلعه بأرودي ازادياجائ كالبيماس معالم ميں بير بير ليكن ميں آپ کویفین دلاتا ہوں کہ آپ کو پہاں گے جانے میں بڑکن اختیاط سے کاملیا جائے گا۔ تنویر کے کہا اگر میں وری ہے تا کیا میکن نہیں کہ آپ ہیں تیریوں کے کیمپ میں جھینے کی بجائے شہر میں اپنے مجکان کے افرائ شہر نے کی اجازت دے دیں انورعلی نے جواب دیا اگر شہر میں آپ کا مکان تھا تو اس قدر پرشان ہونے کی کیاضرورت بھی آپ نوراً تیار ہوجا کئیں میں ابھی چند آ دمی بلوالیتا ہوں شہباز نے کہا میں آپ کوایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں اگر اکبر خان کے بیٹے کی حیثیت میں میرا آپ پر کوئی حق تھا تو وہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن میںا دھونی کی فوج میں بھرتے ہوا تھا میں سی حالت میں بھی گوا رانہیں کروں گا کہ آپ میری خاطراین وات کے لئے کوئی خطرہ مول لیں میں عام جنگی تیدیاں ہے بہتر سلک کامستحق نہیں ہوں۔اس کئے اگر بیة قلعہ خالی کرنا ضروعی ہے تو میری ر واند سیجئے میں قید یوں تے بمپ میں جانے کے لئے تیاہوں

ا نورعلی نے جواب دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کوصرف اتنی ہر

رہی ہے جو ہرزخی کے ساتھ برتی جاتی ہے اگر آپشہر میں رہ سکتے ہیں تہ آپ کوقیکیا ں کے بمپ میں بیجھنے کاسوال ہی پر کانہیں ہوتا ممکن ہے کہ سلطان چعظم آپ کی خاطر ہاشم اوران دے والد کو بھی شہر میں رہنے کی اجازت دے دیں انہیں صرف اس بات کی ضانے دینی ہوگی کہوہ جنگ کے دوران میں فرار ہوکر دوبارہ دکن کی نوج میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کریے اور میچی ممکن ہے کی میسوراور دکن کی حکومتیں کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے اور سلطان معظم تمام قیدیوں کی رہائی کا علم صا درفر مادیں کیکن اے باتوں کا وقت نہیں مراد تم چند آ دی بلاؤ اور انہیں ایکے گھر پینچا ہے کا انتظام کروائیں میں ان کے علاج کے لئے کسی قابل طبیب کی خد مات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تنویر کے کہا جمائی جان میں نے ان کے چہروں پر بختے اور کامرائی کی سکر امٹیں نہیں کیا جیں بلکہان کی انکھوں میں آنسو کیکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب سلطان ٹیپو نے شہر میں داخل ہوتے وقت اینے رائتے میں ادھونی کے سیاہیوں کی لاشیں دیکھی ہوں گی تو ان کی بھی حالت ہوئی ہوگ ہاری بدشمتی ہے کہ نظام نے ایک ایسے آ دمی کو اپنا رحمن سمجھ لیا ہے جو صرف میسوء ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کی امیدوں کا آ خرى سهارا بيكوجوده حالات مين جم صرف يهى دعاكر سكتے بين كه خدانظام الملك كو صحیح راستے پر چلنے کی تو فیق دے یا ہیں اتنی جرات اور ہمت دے کہ ہم ایک غلط راستة يراس كاساتهد ديني بيا نكاركر سكيس

شہباز نے کہا تنویر میں مصہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے زخمی ہونے سے پہلے

میسورکے جارسپاہیوں کوموت کے گھاٹ اتارا تھاوہ یقیناً مجھ سے بہتر مسلمان تھے اوراب اگر میں میسور کی نوج کے سی آ دمی کا احسان مند ہوتے وقت ندامت محسوں نہ کرونونتم مجھے قابل فرین نہیں سمجھوگی؟

تنوریے آبدیدہ ہوکر کہا میں صرف جانتی ہوں کہ آپ میرے بھائی

م ميل

تکلیف ده هول گی؟

میں تمھارا بھائی ہوں اورتم میری خاطر پہال تیرنے پر مجبور ہوگئ تھیں میری بہن ہونے کے باعث تم میری سی غلطی یا کوتا ہی کو قابل سز انہیں سمجھوگ میرے متعلق منہیں آب بیاطمینان ہوسکتا ہے کہ ایک سیابی کی حقیب میں میری زندى ختم و يحل بي ترث اب محصلطان ٹیج کے خلاف تکوارا ٹھانے کا موقع نہیں ہے گی لیکن ہائٹم تھا راشو ہر ہے اور تہمیں اس سے ساتھ ساری رندگی از ارق ہے اس کا خاند ان دھونی کی ظلست کا انقام لینے کا کوئی موقع جا گئے نہیں بکل سکے گائمہار ضمیر بار بار بیاجتنان کرے گا کہ و ه ایک غلط محا ذیرلژر مانه کیکن ایک بیوی کی حیثیت میں اد کی کوتا ہیاں اورغلطیا تتهمیں بر داشت کرنی پڑیں گئمہیں اپنی سرال کے خاندان کی عزت اورو قار کا خیال آئے گا تہ تم نظام اوراس کے اتنحادیوں کی فتح کے لئے دعائیں مانگو گی کیکن جب حمہیں ہے خیال آئے گا کہ سلطان تبیو اسلام اورانسا نبیت کابول بالا جا ہتا ہےاو راس کے دائنیں بائیں انوراورمراد جیسے لوگ کھڑے ہیں تو تمھا رے لئے اس نشم کی عدائیں کتنی

تنویر نے کہا بھائی جان میں نے شادی سے پہلے بھی اپنے مستقبل کے متعلق نہیں سوچا میں سرف بیجانی تھی کہاپی خالہ کے گھر جار ہیں ہوں جب آپ اہا

مراداورا اور الور بلاناغ شہاری شاواری کے لئے آتے تھے تہاران کی تحت اور خلوص سے مناثر ہونے بغیر ندرہ سکا جی لی اور ندامت کے حیاس کی تی کی جگہ اور تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے خلوب ہوئیا تقامیس کی فوج کے قابل ترین طبیبوں کے علاج سے اس کے خدود کی شدت میں پچھ کی آچی تھی لیکن اپنی بینائی میں وہ صرف بیفر ق محسوس کرتا تھا کہتا نیکی اور روشنی کی وہ آنکھ مچو لی جو ایک بینائی بینائی پرامیداور بھی انتہائی مایوں بنا دیا کرتی تھی ختم ہو اسے بھی افراب اس کی نگاہوں کے سامنے قریباً مستقل طور پر ایک چند لکا چھایا رہتا تھا اور اس دہند کی میں وہ صرف چند قدم تک اپنے گردہ پیش کا ایک جہم سامنے منظر دیکھ سکتا تھا۔

انوراورمراد بھی چند منٹ کے لئے آتے تھے اور بھی دو دو گھنٹے اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے تنویر جو پہلی ملاقات کے وقت اضطراری حالے میں لامنے آگئے تھی اب ساتھ والے کمرے کے دروازے کی آڑ میں بیٹھ کران کی ہائیں سنا کرتی تھی

جب مرادعلی تنہا آتا تھا تو وہ کافی آزادی ہے اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں کیکن اورعلی کی موجودگی میں اسے ایک آ دھ فقرے سے زیدہ بولنے کی جرات نہ ہوئی ان دی باتیں عام طور پر جنگی یا سیاسی حالات کی بجائے اپنے گھریلومعاملات کے متعلق ہوتیں شہباز انہیں دہھی اینے سیرو شکار کے وا قعات سنا تا اور بہھی ثمینہ کی معصوم شرارتوں کا ذکرچھیڑ دیتا۔انوراورمرا داہیےا پیے بچپین کے واقعات سناتے ایک دن جین کا ذکرا گیا اورا نورعلی نے شہباز کے استضار پر اس کی سرگز شت بیان کر دی ہر ملاقات کے اختیام پر الوراورمرا دشہباز اوراس کی بہن پر بیتا ٹر چھوڑ جاتے کہ معظم على اورا كبرخان كي أولا د كے تعلقات برز مانے انقلابات اچر غداز بيل ہوسكتے۔ ا یک دن انوراورمرا دخلاف معمول شهباز کی عیادت کونیا نے کیکن عشاء کی نماز کے بعد نوکر نے اطلاع دی کہ الورعلی چند منٹ کے لئے حاضر ہونے کی اجازت جا ہتا ہے تور ایے بر سے اس ور سے کرتے بل چلی کی اور شہباز نے انوریلی کواندر بلالیا ہے ا نورنے کمرے میں داخل ہوتے ہی سی تمہید کے بغیر کہا بھائی میں آج بہت مصروف تفااس لئئے آپ کی عیادت کونہ آ کا مرادعلی علی الصباح ایک مہم پر روانہ ہو گیا ہے اور میں بھی رات کے پچھلے پہر یہاں سے جارہا ہوں ہمارے سیدسالان نے ادھونی کے قلعہ دارکوبری بختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ ہرطرح آپ کا خیال رکھے آج آپ کےخالواور ہاشم بیگ کوقیدیاں کے بمپ سے بیہاں سے نتقل کرنے کے احکامات بھیج دیے گئے ہیں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی خاص رعائت نہیں کی گئی ہے قلعہ دارنے ان تمام قید یوں کوجن کے بال بیجے یہاں ہیں شہر میں منتقل كرنے كا تھم كے كيا ہے باقى قيد يوں كوكسى اور قليے ميں جھيج ديا جائے گا۔اگر آپ

جا ہیں تو اپنی خالہ جان اور دوسرے رشتہ دا روں کو یہاں بلا سکتے ہیں میں آپ سے مشورہ کئے بغیر آپ کے ابا جان کو خط لکھ دیا ہے اگر آپ کوا جازت مل جائیگی شہباز نے کہالیکن میں نے آپ کومنع کیا تھا کہآ پ ابھی ابا جان کومیر ہے متعلق کوئی خبر نہ انورعلی نے جواب دیا آپ کے ابا جان کے ساتھ میر ابھی کوئی تعلق ہے میں نے بہت سوچ بچارے بعد انہیں خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا تنور نے دروازے کے آڑی ہے کہا بھائی جان آپ کی بانوں سے معلوم ہوتا ے کاب جنگ تھ ہو تھی ہے۔ جنگ جنگ جنگ ہوئی لیکن طاع معلق ہیں سیاطمینان ہو چکا ہے کہوہ اب ہارے کیا سی پریشان کا بائج نہیں ہوگا اے صرف پر ہوں کو یک عبرتنا کے شکست دینے کی ضرورت اور سے کے بعد نظام علی خان کو جای مصالحان بائیں اس قدر نا گوارمحسون نبیس مول گار شهبازبستوسےاتھ کر بیٹھ گیا اور آنورعلی کی طرف ہاتھ برھات ہوئے بولاخدا حافظ کاش میں آپ کواچھی طرح و کیے سکتا خدا حافظ انور نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ دروازے کی طرف دو تین قدم اٹھانے کے بعدوہ کچھسوچ کرر کااور بولا تنویر بہین خدا حافظ مجھےافسو*س ہے کہ میں آپ کو*ان حالات میں چھور کر جار ہاہوں خداحا فظ بھائی جان:\_\_\_\_\_خدا آپ کو\_\_\_\_\_

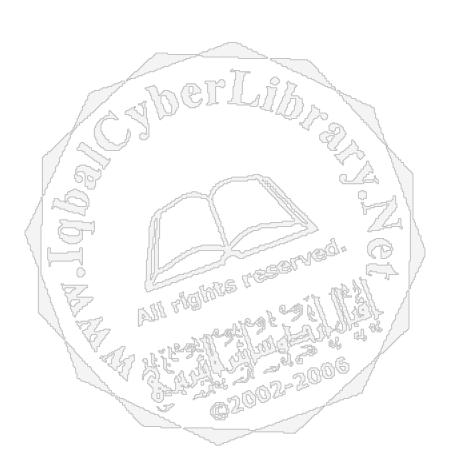

## ساتوال باب

ا دهونی کی حفاظت اینے ایک تجربه کارسالا رقطب الدین کوسونی کرسلطان نے پر وس کےان یالیگاروں کی طرف توجہ کی جو جنگ میں نظام اورمرہٹوں کی فوج کی کامیابی یقینی سمجھ کرغداری کر چکے تھے۔اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد چند دنوں میں سُلطان کی افواج دریائے تنگیمدرہ قریب پہنچ گیئیں۔ بیا گست کامہینہ تھا اوردریا ی طغیانی اینے پورے شاب برتھی۔ انتحادی افواج برسات سے موسم میں جنوب کی طرف پیش قدمی کا ارا دوہر ک کر سے تنگیحد رہ اور کرشنا ہے درمیان جمع ہو رہی تھیں ۔ ہری پنت کو یقین تھا کہ تعلقان کا سات میں تنگ بھدرہ عبُور کرنے كاخطره مول نہيں لے گااور اس كى سارى وجه دھاور واڑے تمام علاقوں كوستر كرنے یر مبذول تھی لیکن جلب وہ میرا در بندہ کے قلعے کامحاصرہ کیے ہوئے تھا اُسے میہ نا قابل یقین اطلاع موصول بُو بی کیسُلطان کے ہرا دل دیتے دریائحبور کر چکے ہیں اس خبر سے اتنحا دیوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور ہری پنت نے سُلطان کاراستہ رو کئے کے لیے باجی پنت کی قیادت میں بتس ہزارتیز رفتارسواروں کی فوج ردا نہ کر دی کیکن اس کشکر کے پہنچے سے پہلے سُلطان کی بوری فوج دریا کے یاراُتر چکی تھی۔ ہری پنت نے سُلطان ٹیپو کے کہمیہ ہے آٹھ میل دُور پُرا دڈال دیا چند دن

اس نشکر کے پہنچے سے پہلے سُلطان کی پوری نوج دریا کے باراُر چکی تھی۔
ہری پنت نے سُلطان ٹیپو کے جمپ سے آٹھ میل دُور پُرا دڈال دیا چند دن
فریقین کے درمیان معمولی جھڑ پیں ہوتی رہیں اس عرصہ میں تکو جی مُلکر اور گھونا تھ
را دُیٹوردھن کی افواج ہری پنت سے آملیں اوراس کے جھنڈے تلے ایک لاکھ
مرہٹے نوج جمع ہوگئی برسات کے موسم میں اتنی بٹری نوج کے لیے رسد کا سامان مہیا
کرنا ایک پریشان کن مسئلہ تھا، دریا ہے تنگہ صدرہ اور ایک نا قابل عبور برساتی
نالے کے درمیان سُلطان ٹیپو کائیمپ دیمن کے پڑاؤ کی نسبت کہیں زیادہ محفوظ تھا

بخوب میں اس کی رسداور کمک کے رائتے کھلے تھے اور اس کی پیڈارا فوج کے سوار مرہٹو سے با قاعدہ جنگ لڑنے کی بجائے اُن کے رسد و کمک کا نظام درہم برہم کرنے میں مصرُ وف تصے مرہبے سُلطان کے پڑاؤ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرکے میہ صورت ِحال بدل سکتے تھے کیکن برساتی ناله عُبور کرتے وفت اٹھیں میسور کے توپ خانے کی گولہ ہاری ا کاسا منا کرنا پڑتا۔ ہرینت نے اپنے کیمیں میں قط اور باری کے آثار دیکھ کرشاہنور کارُخ کیاسُلطان نے اُس کا پیچھا گیا اور شاہنورہے یا کچھیل دُور پڑ او ڈال دیے یہاں پر سلطان کے ساتھ بر بان اور بدر الزمال کی افواج شامل ہو گئیں۔ اور اس سے ساتھ ہی بڈنور سے سلطان کے کچکر کے لیے مان رسد کے لیے بینکڑوں بیل گاڑیاں بیٹنے تشکیں۔مریشے شاہ نور کے باس برٹراو ڈاکٹیسیور کی افواج کی پیش قندمی کا منظار کر رہے تھے۔ تہور جنگ اور نوایے شاہنور کی افواج ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں۔ اوران کی تعدا داتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ میسور کے ہرسیابی کے بدلے یا کچ آ دمی میدان میں لاسکتے تھے۔لیکن پی عددی برتری کے باوجود بیط مشکر میسور کی منظ، متحداورتر ہیت یافتہ فوج کے سامنے ایک میلے کی بھیٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ان میں فکر وعمل کی وصدت مفقو دکھی۔مرہبے نظام کی افواج کو جنگ کےمیدان میں آگے دیکھنا جا ہے تھے۔اور نظام کالشکر ہر آ زمائش میں مرہٹوں سے چند قدم پیچھےر ہنا پہند کرتا تھا، پھرمر ہٹ فوج کی اپنی حالت سیھی کہان کا کوئی راجہ پاسر دارا ہے باقی ساتھیوں

کی نسبت زیا دہ نقصان اٹھانے کیلئے تیار نہ تھا۔ اس کے علاوہ اپنی سرحد کے قریب ہونے کے باعث رسد اور کمک حاصل کرنے میں میسور کی افواج کو جو سہولتیں حاصل تھیں۔وہ نظام اور مرہٹوں کی افواج

کوحاصل نتھیں ۔سلطان ٹیپو اپنے تو پ خانے اوراینی پیا دہ فوج کو جنگ کے لیے ا یک فیصلہ کن عضر سمجھتا تھا اور وہ اپنے سواروں کومیدان میں لانے کی بجائے ان ہے دشمن کی نا کہ بندی کا کام لینا زیا دہ فائدہ مند سمجھتا تھا۔اس کے برعکس نظام اور مرهٹوں کی بیشتر نوج سواروں پرمشتل تھی اورانہیں اپنی نوج کاایک بڑا حصہ دور دراز کے علاقوں سے غلہ اور حیارہ مہیا کرنے میں مصروف رکھنا پڑتا تھا۔ پھر تو بوں اور بندوقوں کی جنگ میں ایسے سواروں کے مقابلے میں جوصرف بھاگتے ہوئے دشمن پر بلغار کرنے کے عادی تھے۔ ڈٹ کرلڑنے والے پیا ڈو سیاہیوں کا بلہ ہمیشہ بھاری يونا اور جير آبادي افواج حسي معمول خامت گارون، فيمه بردارون، سازندوں، رقاصاف اور گوروں کی آیک بیری تعدادائے ساتھ لاکی تھی۔ برے یڑے راجاؤں اورسر داروں کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ شاہ نور میں غلے اور

سار سرون، رما صورت و ارول کی بیون کا ایک جو اوا ہے میں اللہ اور میں غلے اور بیل غلے اور بیل غلے اور بیل غلے اور چارے کے دوام خال ہو جگے تھے ہے۔ آس بیان کی انوں کی کھیتیاں جاہ ہو چکی تھیں۔ یہ تمام حالات سلطان نیمیو کے حق میں انتہائی سازگار تھے۔

ایک رات شید بدبارش ہورہی تھی۔ دکن اور مہار اشٹر کے روسا کے خیموں میں قصبی وسرور کی مختلیں گرم تھیں۔ سلطان ٹیپو نے اپنے لشکر کو چار جھوں میں تقسیم کرنے کے بعد دشمن کے

پڑاؤ کی طرف پیش قدمی کی ۔لیکن رات کی تاریکی اور بارش کی شدت کے باعث پر ہان الدین مہامرزا خال اور میرمعین الدین کی قیادت میں اس کی فوج کے تین قشون راستہ بھول کرادِھراً دسز کوسگنل دینے کے لیے ایک فائر کیا۔ لیکن

اسے معلوم ہُوا کراس کی اپنی کمان کے دستوں کے سواباتی تمام نوج پیچھے رہ گئی ہے۔
سلطان نے پچھے دیر انتظام کیا۔ اور پھر طلکو ع سحر کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ پر جملہ کر
دیا۔لیکن اس عرصہ میں مر بہٹے فرار ہو کر آس پاس کے ٹیلو ں اور پہاڑ پر پناہ لے
چکے تھے۔
صبح کی بشنی میں جہ میں میں میں ان امالان کی ماتہ مشھی کھ ہو جم یہ کھونہ

سے کی روشی میں جب مر ہوں نے سلطان کے ساتھ مُٹھی جرآ دی دیکھے تو انہوں نے بیٹ کر بوری شدت کے ساتھ محلہ کیا۔ لیکن تھوڑی در بعد سلطان کا باتی لائیں تھوڑی در بعد سلطان کا باتی لائیں تھوڑی در بعد سلطان کا باتی لائیں تھوڑی کے بعد دہمن کو پیچھے بٹنے پر مجبور کر دیا۔ جار دان بعد سلطان نے ایک اور حملہ کیا اور دہنی کے بیٹ وں سیائی موت کے گھا نے اتا ردیے۔ بری بیت نے ایک طرف میسور کی فوج کے بے در بے حملوں سے شید بدان تھا نے اور دوشری طرف رسداور چار کے کی مشکلات کے حملوں سے شید بدان تھا نے اور دوشری طرف رسداور چار کی مشکلات کے عبد انجام خال ، شاہنوز کو ایٹ بیٹ کے توالے کر کے فرار ہوگیا۔ اور ایخ لشکر عبد انگریم خال ، شاہنوز کو ایٹ بیٹ کے توالے کر کے فرار ہوگیا۔ اور ایخ لشکر عبد انگریم خال ، شاہنوز کو ایٹ بیٹ کے توالے کر کے فرار ہوگیا۔ اور ایخ لشکر عبد انگریم خال ، شاہنوز کو ایٹ بیٹ کے توالے کر کے فرار ہوگیا۔ اور ایخ لشکر

سمیت اتحاد بوں سے جاملا۔ جب سلطان کی فوجیس شہر میں داخل ہو کی تو عوام جومر ہٹوں کی لوٹ مار سے تنگ آچکے تھے سرت کے نعروں اسے اُن کااستقبال کررہے تھے۔

 حسین علی خاں کی رہنمائی میں ایک گشکر پپٹن کے گر دونواح کے اصلاع میں پیشوااور نظام کے پالیگا روں کی سرکو بی پر مامورتھااور باقی گشکر سلطان کی قیادت میں مرہٹوں کے نئے پڑاؤ کی طرف بلخار کر رہاتھا۔ مری بندی نے سلطان کی آئم کی اطلاع ملتہ ہی تہوں جنگ ، مجو نسلماوں حیدر

کے نے پڑاؤ کی طرف بلغار کر رہاتھا۔
ہری پنت نے سلطان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی تہور جنگ، بھونسلے اور حیدر
آبا داور بوبا کی افواج کے چیدہ چیدہ پیرہ بر داروں کا اجلاس طلب کیا اور اُن سے مشورہ
کرنے کے بعد کا لکیری کی طرف شنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کی فوج ابھی کوسوں دورتھی
اور اتحادی بڑے اطبیبان سے کالکیری کے راستے کی منزلیس طے کر رہے تھے۔
اچا تک انہیں یہ اطلاع ملی کہ سلطان کے ہراول دستے غیر معمولی رفتار سے ان کا
تعاقب کر رہے ہیں۔
تعاقب کر رہے ہیں۔
اور رقاصاوں بین مراسمی چیل کی اور انہوں نے اپنے سریر بینتوں کو خیر با دکھہ کر
اور رقاصاوں بین مراسمی چیل کی اور انہوں نے اپنے سریر بینتوں کو خیر با دکھہ کر

اور رقا صاوٰ کی میں را میں میں گھیل گئی اور انہوں نے اپنے میں میں تانوں کو خیر با دکہہ کر اپنے اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ ہری ہوئے نے مرجد راجوں اور مر داروں کو بیہ شورہ دیا کہوہ اپنی بیویوں کو بیس میں دیا کہوہ اس کی نصیحت پر عمل کیا۔ لیکن چندرا ہے اور مر دارا بنی بیویوں سے جدا

ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہری پنت کواس بات پر بھی اعتراض تھا کہ فوج
کے اعلیٰ افسر وں کے ساتھ برکار نوکروں اور خدمتگاروں کی ایک بہت بڑی تعدا داور
عیش و آرام کے غیر ضروری سامانوں سے لدے ہوئے اُونٹ اور گاڑیاں اس کی
رفتار میں زیر دست رکاوٹ پیدا کررہی ہیں۔
لک اگر سے کہ کی ازادہ جدا کا

کیکن بیلوگ جنگ کوایک تفریح سمجھتے تھے۔اوران میں سے کوئی اپنابو جھ ہاکا کرنے کے لیے تیار ندھتا۔ایک طرف میسور کے سپاہیوں کی بیہ حالت تھی کہ جب انہیں بھوک پیاس محسوں ہوتی تھی تو وہ گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے اپنے تھیلوں سے خشک روٹی یا اُسلے ہوئے جاول کے چند نوالے نکال کر کھالیتے تھے۔اور دوسری طرف پونا اور حیدر آباد کے امراء کی حالت بیتھی کہوہ صرف حجامت بنوانے میں کئی گئے گھنٹے ضائع کردیتے تھے۔

ایک دن موسلادهاربارش ہورای تھی انورعلی میسور کے پندرہ سیاہیوں کے ساتھ ایک ٹیلے کی چوٹی پر اینے گھوڑے کی باگ تقالے گھڑا تھا۔ ایک سیابی نے ینچےوا دی کے تنجان جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' پیچےوہ آگئے!'' ا نورعلی ہے وا دی کی طرف دیکھا اور اُسے ہراول نوج کے چند دستے دکھائی دیے۔اس نے اپنے ساتھیوں کو کھوڑوں پر سوار ہونے کا علم دیا۔ ٹیلے سے نیجے اُر تے وقت کھوڑوں کی سے رفتار اوران ی جھی ہوئی گردنیں پیظا ہر کر رہی تھیں کہ ان سے بہت زیا دہ کام کیا جاچگا ہے ۔ ہراول فوج کے دستے انورعلی اوراس کے سامیوں کود مکھ کروادی کے درمیان رک گئے۔ تھوڑی در بعد انورعلی ہراول نوج کے سالار سیدغفار کے سامنے کھڑا تھا اور فوج کے چیرہ چیرہ افسر اس کے گر دجمع ہورہے تھے۔

سید غفار نے کہا۔ ''کہوکیا خبر لائے ہو؟''
انورعلی نے اپنے ہاتھ سے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''اس ٹیلے سے آگے دومیل کے فاصلے پر پہاڑی ہے اوراس پہاڑی سے چارمیل دورایک کھلے میدان میں دیمن کالشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔کل انہوں نے خلاف معمول دو منزلیس مطے کی تھیں لیکن آج وہ آرام کررہے ہیں۔''

سید غفار نے گھوڑے ہے اُتر تے ہوئے کہا۔'' پھر ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہم یہیں قیام کریں گے۔سلطان معظم رات تک یہاں پہنچ جائیں گے۔اوراگر ہاری نو بیں بروفت پینچ گئیں نو ہم پچھلے پہر حملہ کرسکیں گے۔اب مجھے ا یک نہایت خطرنا ک مہم کے لیے تین نہایت ہوشیاراور بہا درآ دمیوں کی ضرورت ہے۔ میہم جس قدرا ہم ہےاسی قدر خطرنا ک ہےاوراس کی نوعیت الیں ہے کہ میں اینے کسی سیابی کو حکم نہیں دیے سکتا۔ مجھے صرف رضا کا رجا ہیں۔' ا نورعلی نے کسی او تف کے بغیر ہاتھ بلند کر تے ہوئے کہا۔" میں اپنا نام پیش كرتا مول " اورا كى كے بعد تمام افسروں نے ہاتھ بلند كرد ہے۔ سید غفار نے کہا ۔' افور علی میں شکر ہے کے ساتھ تمہاری پیش کش تبول کرتا ہوں اور باتی دو آ در ہوں کا متخاب تم پر چھوڑ تا ہوں۔ جن رضا کا رول نے ہاتھ بلند کے بیں وہ ایک صف بیں مرحد ایک ایک صف تمام انسر جووہاں موجود تھے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ انور علی نے ایک سرے ہے لے کر دوسرے سرے تک نظر دوڑائی اوراجا تک اس کی نگا ہیں ایک نوجوان پرمرکوز ہوکررہ گئیں۔ بیاس کااپنابھائی مرا دیلی تھا۔ انورعلی چند ٹاہیے تذیذ باور پریشانی کی حالت میں کھڑار ہا۔ ہا لآخراُس نے کہا۔ مرادتم کہاں تھے؟ میں نے تنہیں ہاتھ کھڑا کرتے نہیں دیکھا۔'' مرادعلی نے جواب دیا۔'' میں آپ کے پیچھے کھڑا تھااورآپ ان سب سے اس بات کی گواہی لے سکتے ہیں کہ آپ کے بعد دوسر اہاتھ میر اتھا۔" ا نورعلی نےصف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگانے کے بعد دوبارہ واپس مڑتے ہوئے ایک نوجوان کواشارہ کیااوروہ صف سے نکل کرا لگ کھڑا

ہو گیا۔اس کے بعد انورعلی کچھ دریہ باقی رضا کاروں کی طرف دیکھتا رہا۔اور پھراپنے دل پرایک نا قابلِ بر داشت بو جھمحسوں کرتے ہوئے بولا۔''مرادتم بھی آجاؤ'' مرا دعلی مسکرا تا ہوا آگے بڑھا اور دوسرے رضا کا رکے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا ۔ سیدغفار نے آگے بڑھ کر کہا۔'' نہیں انورعلی تم زیا دتی کررہے ہو، میں دو بھائیوں کوایک خطرنا کے مہم پرجانے کی اجازت نہیں دیسکتا۔" سيدغفار في ايك اورانسر كي طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔"شمشيرخان تم آ جاؤ۔'' پھراس نے مرادعلی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔''مرا دعلی اے معظم علی سے بیٹو ں کومیرے سامنے اس بات کا شوت پیش کرنے کی ضرورت مبیل کہ وہ بہا در ہیں۔ تم فوراً سلطان معظم کے بیار جا دُاوران کی خدمت میں بیرض کرو کہ ہماس جگهان

کے احکامات کا انتظار کریں گئے۔ گروہ رات کے وقت چند ملکی تو پیں یہاں پہنچا سكيں تو ہم پچھلے پېروشن پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنے دہتے کے بانچ ساتھ لے جاؤ۔ مرا دعلی تذبذب کی حالت میں سیدغفار کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخراس نے کہا۔'' جناب اگر آپ اے گستاخی نہ مجھیں تو میں روانہ ہونے سے پہلے یہ جاننا

چا ہتا ہوں کہ بھائی جان کس مہم پر جارہے ہیں؟'' سیدغفارنے جواب دیا۔'' بیا یک مرہشہاہی کے بھیس میں دعمن کے ریٹا وُ کا جائزَه لينےجارہے ہيں۔''

تھوڑی دیر بعد انورعلی او راس کے ساتھی مر ہشہیا ہیوں کے لباس میں سیدغفار کے سامنے کھڑے تھے اور سید غفار ان سے کہہ رہا تھا۔'' ہم رات ہوتے ہی اس ٹیلے سے اگلی پہاڑی کے دامن میں پہنچ کرتما ہری ہدایات کا انتظار کریں گے آدھی

ات تک تمہاراوالیں پینے جانا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہاس وقت تک سلطان معظم بھی پینے جائیں گے۔ معظم بھی پینے جائیں گے۔ معظم بھی پینے جائیں گے۔ مہریں شام ہوتے ہی وشمن کے بڑاؤ میں داخل ہونے کی کوشش کرنی

معلومات جس قدر ممل ہوں گی۔ اس قدر ہمارا کام آلیان ہوگا۔
معلومات جس قدر ممل ہوں گی۔ اس قدر ہمارا کام آلیان ہوگا۔
میں مہیں بیٹیس بتا سکتا کہ تبہارے لیے دخمن کے براؤیس داخل ہونے کی اس اس ترین صورت کیا ہوگا۔
کی ٹولیاں گشت کردی ہوں گی اور تھا رہے گئے رائے کے وقت دخمن کے بڑاؤے با ہر نکلنا ہوگا۔ اگر تم یہ صول کرو گڑھا رہے گئے بندونی چلاکر ہمیں خبر دار کرنے کی کوشش مشکل ہے قو تعمیں رائے کے از ھائی کے بندونی چلاکر ہمیں خبر دار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔
اس وقت تک ہماری فوج کا ایک جصہ بڑاؤکے قریب تھا رہے اشارے کا انتظام کررہا ہوگا۔''

۔ مست اور علی نے جواب دیا۔" ایسی صورت میں مُیں صرف بندوق چلانے پراکتفا نہیں کروں گا۔

بلکہ میں باردو کے کسی ذخیرے کوآگ لگانے کی کوشش کروں گا۔" سید غطار نے کہا۔" لیکن میں تم سے وعدہ لینا چا ہتا ہوں کہ تم بلا وجہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تم آدھی رات تک واپس آکر سُلطان کی خدمت میں پڑاؤ کا مجھے نقشہ پیش کرسکونو اس کا مطلب سے ہوگا ہم آدھی جنگ جیت چکے ہیں۔'' انورعلیمُسکرایا۔'' تو میں پُورے گیا رہ بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔''

쑈

ِ رات کے گیارہ نج چکے تھے سیدغفار غازی خان و کی محمر' سیدحمید' رضاخاں اور چند اور براے براے افسر ایک جیمے کے اندر جمع ہوکر انور علی اور اس کے ساتھیوں كانتظاركرر بي تضايك ببريدار في مين داخل موااور كي كن كها" جوق دار فارى خال كے لات الے فورا خاصر كروا پہر بدار چلا گیا و تووی ور بعد الورائی پائی اور کیجر کے اب بت خیے میں داخل بُوا۔ سيدغفارنے يو جھائے تھارے ماقی کہا ہیں؟" انور علی نے جواب دیا۔'' میں انھیں ڈشمن کے ریٹاؤ میں چھوڑ آیا ہُوں۔ وہ اس وفت پڑاؤ کے عیں درمیان ہارُو دے ایک بہت بڑے وخیرے کے إردگر چکر لگارہے ہوں گے اورٹھیک تین بجے و ہا رُو دکو آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔'' غازی خال نے کیا۔" انورعلی شمصیں سلطان معظم کے سامنے اپنی ربورٹ پیش کرنے کے کیے تیار ہوجانا جا ہیے۔ وہ پہنچے ہی والے ہیں۔''

انورعلی نے کہا۔'' جناب میں دس منٹ کے اندراندر دیمن کے پڑاؤ کا پُورا نقشہ تیار کرسکتا ہوں۔''

غازی خال کے اشارے پر ایک افسرنے خیمے کے کونے میں پڑ اہو الکڑی

كاايك صندوق كھولااورايك كاغذاورمختلف رنگوں كى كئى ڈلياں نكال كرانو رعلى كو پيش کردیں اورا نورعلی و ہیں فرش پر بیٹھ کرنقشہ بنانے میں مصروف ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپسنائی دی اورا فوج کے افسروں کی نگا ہیں خیمے کے دروازے پرمرکوز ہو گئیں۔ سلطان ٹیپو' نوسیولالی اوراپی فوج کے دوسرے انسروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہُوا اور اس نے سی تو قف کے بغیر پر چھا۔ وغمن کے بڑاؤکے متعلق کوئی اطلاح آئی ہے جو ب سیرغفار نے جواب دیا یہ حضور انور علی آگیا ہے۔ اورانورعلی جوانتنانی انتهاک سے تقشہ بنا کے میں مصروف تفاہ چونک کرا مھا اوراس نے آگے پی ھارسلطان کونفشہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ '' عالیجاہ میں بینقشہ عمل نہیں کرسکا شطان مشعل کے قریب فرش پر بیٹی کیا اور ایک منٹ نقشہ پر نظر دوڑانے کے "تم اطمینان سے بیٹرجا وُ اورمیر ہے سوالات کا جواب دو۔'' ا نورعلی سُلطان کے سامنے ہیڑھ گیا اور سُلطان نے اپنے ہاتھ کی انگلی ہے ایک سرخ ننثان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" یہاں کیاہے؟" ا نورعلی نے جواب دیا۔''عالیجاہ بیہاں ن ہری پنت کی فوج ہے۔'' حیدرعلی کی فوج کہاہے؟'' ا نورعلی نے جلدی ہے نقشے پر چندنشان لگائے کے بعد کہا۔''عالیجاہ ہ! ان کی نوج یہا ںہے <u>ا</u>س جگہ اُن کا تو پ خانہ ہے <u>یہ</u>ا ل تہور جنگ کا خیمہ

ہے\_\_\_اس جنگ اُن کی رسداور ہا رُود کی گاڑیاں کھڑی ہےاس جگہ اُن کے سوار ہیں\_\_\_اوراس جگہ اُن کے پیادہ دستے ہیں۔اگر مجھے چند منٹ اورمل جاتے تو میں آپ کی خدمت میں مکمل نقشہ پیش کر سکتا تھا۔'' سُلطان نے کہا۔'' نقشہ کمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ابتم صرف میرے سوالات کاجواب دیتے جاوئلکر کی فوج کہاں ہے؟" عالیجاہ! وہ اس جگہ ہے رہے او کے بالکل درمیان کاس کے دائیں جانب اس جگہ بھونسلے کی فوج ہے۔ اس جگہ نواب شاہنور کے چند دستے ہیں۔ بیر سیاہ رنگ ے تمام نشان دشمن کے تو پ خالئے ہیں ۔ یہ پیلے نشانا ت دوسر ہے مر ہٹر سر داروں اورراجوں کی افغائ ہیں۔ باہر کے نشانات پڑاؤ کے محافظ دستوں کی بیرونی چو کیاں "-U! سُلطان نُهُ لَها وَ جَهِلَ لِكَ تَصِيادَ إِنَّ إِن يَرْاوَكُ أَنْ يَاسَ ايك برساتي الدواجائي ــ" انورعلی جلدی ہے ایک نیلے رنگ کی ڈلی کے ساتھ ایک کیکر کھینچتے ہُوئے کہا۔ "عاليجاه وه ناله بيهے؟" ہری پنت یقیناً اِن سب ہے ہوشیار ہے۔ کم از کم اتناعلم ضرور رکھتاہے کہ اگر رات کی تا ریکی میں بھا گناریہ اتو اسے کون ساراستہ اختیار کرنا ہوگا۔'' انورعلی نے نقشے پرایک نشان لگاتے ہُوئے کہا۔'' عالیجاہ!اگرہم اپنی چندتو پیں اس جگہ پہنچا سکیں آفہ ہری پنت کی فوج کو بھی کافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔'' تو یو ں کی ہمیں دوسرے مقامات پر زیادہ ضرورت ہے اور ہری پنت کی رو کنے کی بجائے اُسے بھا گنے کامو تع دینا ہارے کیے زیا دہ سُو دمند ہوگا۔ مجھے نو

ج کے کسی اورانسر ہے اس کارگز اری کی اُمید نہتھی۔ ہمج ہے کئی سال قبل جب میری عمر بہت چھوٹی تھی تو ایک نامورمجاہد جو یائی بہت کی جنگ میں حصہ لے چکا تھا سرنگا پٹم تھا اور میں نے اس سے یا نی بہت کےمیدان کا نقشہ تیار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ اولوالعزم مجاہد تمہا راہا پ تھا اوراس نے جونقشہ بنایا تھاوہ آج بھی میر ے ذہن میں محفوظ ہے۔'' یہ کہ کرسلطان اٹھا اور فوج کے افسروں کوبدایات دیے میں مصروف ہوگیا۔ انورعلی میمسوس کررہا تھا کہ اُس سے نقشے کی ہرتفصیل سلطان کے دماغ میں نقش ہو یک ہے۔ سوار اور میادہ نوج کے انسرول کو ضروری مالیات دیے کے بعد شلطان مو سیولالی کی طرف توجہ ہُوا۔ رات کے تھیک اڑھائی بجے دیمی کے دائیں با زویر تمہار ہے تو پخانے کی گولہ باری نثروع ہو جانی جا ہے۔ انور علی تمہاری رہنمائی کر ے گا۔ بائیں بازو سے سیجیدی تو پیل کولہ باری کریں گا۔ انورعلی نے کہا، عالیجاہ! گستاخی معاف کیکن ہم تین بجے سے پہلے حملہٰ ہیں کر "اور کیوں؟" '' عالیجاہ!میرے دوسائھی دیمن کے برا او میں ہیں اوروہ ٹھیک تین ہجے دیمن کے سب سے بڑے با رُودی و خیرے کوآگ لگانے کی کوشش کریں گے۔'' سُلطان مُسكرایا۔''تم انعام کے مستحق ہو۔جاؤا پنے کپڑے تبدیل کرو،مر ہٹہ سيا بى كالباس تتهبين زيب نېيىن ديتا-'' پھر سُلطان نےموسیو لالی اورتو پ خانے کے دوسرےافسروں کی طرف متو

جہ ہوکر کہا۔ اب میں اپنے احکام میں ایک تبدیلی کی ضرورت محسوں کرتا ہوں اوروہ

یہ ہے کو پخانوں کی گولہ ہاری ہا رُرود کے ذخیرے کے دھاکے سے پندرہ منٹ بعد
شروع ہونی چا ہے۔ اگر ہمارے آدمی ذخیرے کو آگ لگانے میں کامیاب نہ ہوں او
جھی ہمیں سواتین بج حملہ کر دینا چاہیئے۔"

چند منٹ بعد انورعلی ایک چھوٹے سے خیمے میں اپنالباس تبدیل کررہا تھا۔ یا ہرسے مُر ادعلی نے آوا ذوی بھائی میں اندر آسکتا ہوں؟"

باہر ۔ نر ادعلی نے آوادوی بھائی میں اعدا سکتا ہوں؟"
"آجادُ!"
مرادعلی اور میرا تدخیے میں داخل ہوئے۔

انورٹل کے تاریخ کے اور کر سے باند صفے ہوئے گہا۔ مراک یں جانتا ہوں کہم میرے متعلق بہت پر اینان نصے کیا اسٹیان کے گئی انداز کی کا وقت نہیں بھے وشن کے بڑاؤ کی میں کوئی خطرہ میں بیان ایا ہوا گئی کی خرورت محسون نہیں کی میں کوئی خطرہ میں بیان کا ایا ہے اور کی فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں دا ہے یا سر داری فون سے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی داری ہوئی ہے تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی تاریخ کی میں داری ہوئی ہے تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ

تیں کررہے تھے۔ میراسفر بہت دلچشپ تھا۔ ایک خیمے کے قریب سے گز رتے ہو ئے مجھے طبلےاور سازنگی کے ساتھ ایک رقاصہ کی پائل کی جھٹکا رسنائی دی اوروہ ایک دلچیپ گیت گارہی تھی لیکن مجھے صرف چند الفاظیا درہ گئے ہیں۔" مُر ادعلی نے میشتے ہوئے کہا۔ بھائی جان وہ ضرورسُنا بے !"

مرادی کے ہیںے ہوئے اہا۔ بھان جان وہ سرورسا ہے ؛ یو''وہ گار ہی تھی۔ آئی ہے برسات، ہالم آئی ہے برسات۔اورآگے مجھے یا د

نہیں رہا۔ابچلو!'' انورعلی نے لیگر انڈ کا ہاتھ پکڑلیا اور فرانسیسی زبان میں کہا۔ہمیں راستے میں

ہا تیں کرنے کے لیے کافی وفت ملے گا۔ با اڑھائی بے کے قریب بارش کی شدت میں پھے کی آپجی تھی۔ اور انور علی فرانسیں تو پخانے کے کمانڈرموسیولالی سے کہدر ہاتھا۔ اب وشن کے پڑاؤ کی ہیر وفی چوکیاں یہاں سے بہت قریب ہیں۔ ہمیں اور آگے بڑھنے کاخطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی تو پوں کا ژخ میرے وائیں طرف ہونا چاہیے۔ تین بجے تک آپ کی یہی کوشش ہوئی چاہیے کہ ڈشن آپ کے ساتھ تو جر دار خدہو۔ اگر پڑاؤ آپ کی تو پوں کی زوے باہم ہوئی چاہیے کہ ڈشن آپ کواس کی پروانہیں کرنی چاہے۔ آپ کا اولین مقصد پڑاؤ میں سراسیم کی چھا وار تا جائے کے ایک اولین مقصد پڑاؤ میں سراسیم کی چھا اور تران جائے کے ایک اور خان کا اور خان کو اس جگہ ہے آگے لے جانے کے لیے آپ کو اور خان کا اور خان کو اس جگہ ہے آگے لے جانے کے شروع ہوئے۔ اب محصا جازت و تھیے ، میں حملہ شروع ہوئے ہوئی اپنے اپنے آپ کو منا کے وقت کا انظار کرنا جائے گائی جانے ہیں۔ اپنے آپ کو منا کی تو بی ایک اپنے آپ کو ایک اور خان کی جائے گائی جائے ہیں۔

چند سپائی جوانور علی کے ساتھ آگئے تھے تھوڑی دور کھوڑوں کی با گیس تھا ہے کھڑے تھے۔انور علی تیزی سے قدم اٹھا تا ہواان کی طرف بڑھا۔

اچانک ایک آدمی نے آگے براھ کراس کاراستدروک لیا اور آہستہ سے کہا۔"

موسیوا نورعلی شہر ہے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں۔'' آگ

کون \_\_\_\_\_کیگرانڈ؟'' انورعلی نے ڑکتے ہوئے کہا۔

لَيْكُراندُ نِهِ كَهَا۔" مجھے رائے میں آپ سے باتیں كرنے كامو قع نہیں ملا۔"

"لکین بی<sub>و</sub>بانو ں کاوفت نہیں۔"

"میں زیادہ وفت خہیں کو ں گا۔"

" بهتاچها کہیے۔"

کیگر انڈنے کہا۔'' میں آپ ہے وعدہ لینا جا ہتاہُوں کہا گر مجھےاس جنگ میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ جین کو بیمسوں نہیں ہونے دیں گے کہوہ اس دنیا میں بےسہاراہے۔'' چند ثان انورعلی کے منھ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ بالآخراس نے کیگرانڈ کے گندھے پر ہاتھ رکھتے ہُوئے کہا میر بے دوست شمصیں جین کے متعلق پریشان نہیں ہوناچاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ حصیں اس اٹرائی میں آئے نہیں آئے گی اورتم بہت جلد سرنگا پیم جاسکو گئے۔' لیکرانڈ نے کہا۔'' مجھا پی زندگی اور موت سے کوئی دیجین نبیں۔ اگر مجھے اس بات كا طمينان موجائے كہ آپ أے سيارا ميسكيں كے قوچرہ ميرے ليے ال قدر بحيا على المالية انورملی نے کہا ۔ وقت اور پر مقام ال نشم کی شاعری کے لیے موزوں نہیں تمهاری دمنی کیفیت کا اندازہ لگائے کے بعد میں اس منتیجے پر پہنچاہوں کہ گزشتہ

اوری کے بہات کا اندازہ لگائے کے بعد میں اس بنتیج پر پہنچاہوں کہ گزشتہ حادثات نیج پر پہنچاہوں کہ گزشتہ حادثات نے تعصیں افزنیت پسند بنا دیا ہے اب میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہتم جنگ ختم ہوتے ہی شادی کرلو۔"

کیم جنگ ختم ہوتے ہی شادی کرلو۔"

لیگر انڈ نے کہا۔" انوار علی مجھے میں معلوم نہیں کہ میرے متعلق جین کے خیالات کیا ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہُوں کہا گر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خیالات کیا ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہُوں کہا گر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کہا اس کے لیے زندگی کا آخری سہاراین سکتے ہیں اور آپ اُسے وہ سب پھردے

سکتے ہیں جو میں نہیں دے سکتا۔ میں آپ کی زبان سے صرف بیسُننا حابہتا ہوں کہ

اگر متنقبل کے حالات بیٹا بت کر دیں کہ جین کومیری تسبت آپ کی زیا دہ ضرورت ہے قو آپ اس کو مایوں نہیں کریں گے۔'' ''لیگر انڈسمیں ایک دو زست کے مُنہ پرتھیٹر مارنے کی بُریات نہیں کرنی چا
ہیں۔ میں جس جین کو جا نتا ہوں وہ تمہاری ہے اور صرف تمہاری رہ کرہی وہ میری نگا
ہوں میں کوئی عزت حاصل کرسکتی ہے۔ میں اس موضوع پر مزید کھٹگو کرنا پسند نہیں
کرتا۔ یہ کہہ را نور علی آگے بڑھا اور اپنے ایک ساتھی کے ہاتھی کے ہاتھی سے گھوڑے
کی باگ پکڑ کرسوار ہوگیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ اور ای کے ساتھی دات کی تا رکی میں غائب ہو چکے تھے

ھوڑی در بعدوہ اورائ ہے سا بھے بی مانگی کا حساس ہے۔ مین جا اورلیگر انڈایے دل میں کہ رہاتھا۔ جین بھے بی م مانگی کا حساس ہے۔ مین جا متاہوں کہ میں ایک اور سے حا سہارالینے متاہوں کہ میں ہمروں نے ایک دور سے کہ میں پر مجبور کر دیا تھا۔ ورندہ مارے دائے گلف تھا۔ یہ میری خود فر بی ہے کہ میں نے تہمیں ای امیدوں اور آرز دوں کا مرکز بینالیا ہے لیکن آرتم اپنے متنقبل کے متعلق انور علی سے وی دور تھا۔ کہ میں متعلق انور علی سے وی دور تھا۔ کہ میں متعلق انور علی سے وی دور تھا۔ کہ میں متعلق انور علی سے وی دور تھا۔

رات کے تین بجے دعمن کے پڑا و کے درمیان اک کا ایک مہیت شعلہ بلندہ و
ا۔اورسپائی ایک خوفنا ک دھا کے کی آوز سُن کرافر اتفری کی حالت میں اپنے خیموں
سے باہر نکلنے لگے۔ پھر چند منٹ بعد ایک طرف سے لا تعداد گھوروں کی ٹاپ سنائی
دی اور بیور کے ہر ق رفتار دیتے ماردھاڑ کرتے ہوئے آن کی آن میں ہڑا و کے
عقب میں جا پہنچ ۔اس کے بعد دواطراف سے تو پوں کی دگنا دگن اور تیسری سمت
سے بندوقوں کی آوازین سُنائی دیۓ لگیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ ہری پنت جواپے ساتھیوں کی نسبت زیا دہ چوکس تھامعمولی نقصان اٹھانے کے بعد راہ ، فراراختیار کر چکا تھا۔لیکن باتی لشکر کی سیرحالت تھی کہ سپا ہی اپنے انسروں اور انسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ ہرتو اب، ہرراجہ اور ہر ہر داراپ کی بجائے اپنے ساتھیوں کے بمپ زیا دہ محفوظ سجھتا تھا۔ جو انواج مشرق کی طرف تھیں وہ مغرب کا رُخ کررہی تھیں اور جومغرب کی طرف تھیں وہ مشرق کو اپنے لیے زیادہ محفوظ بچھتی تھیں ۔ ایک لشکر شال سے جنوب کی طرف بھاگ رہا تھا تو دوسرا جنوب سے شال کا رُخ کررہا تھا۔ جنوب سے شال کا رُخ کررہا تھا۔

دومری مر میزون کے اتھ اورایک حیدرآبادی دستہ دومرے حیدرآبادی دستے کا ملے ساتھ تھم مسلم میں میں میں میں اور مہت سے کا ملے کراپنے مورچوں میں بیٹھ کئے تھے۔ آھیں بیٹ ملوم نہ تھا کہ ان و بول اور میدرآبادی سیاری اور میررآبادی سیاری میں اور میررآبادی سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری سیاری اور کا کوئی حصہ ان کی کولہ باری سے محفوظ نہ تھا اور بڑاؤ کے باہر میلوں تک انتجادی لاشیں بھیری ہوئی تھیں۔

یوں سے اور حرال کی الم اور دوسرے مرہشہ اور مغل سردار جوائنہائی بے سے وسامانی کی حالت میں رات کی تاریکی ساتھیوں کوجمع کررہے تھے اُتھیں جس قدر اپنی تکاست اور تباہی کا افسوس تھا اسی قدر اس بات کا افسوس تھا کہ ہری اپنی بیشتر نوج اور سامانی جنگ بچا کرمیدان سے نکل چکا ہے۔

اور سامانی جنگ بچا کرمیدان سے نکل چکا ہے۔

صبح کے آتھ بچے تک پڑاؤ کے اندر مرہشا ور حیدر آبادی سیا ہیوں کی رہی ہی

میل تک بھا گتے ہوئے دشمن کا پیکھا کرنے کے بعد واپس آرہے تھے۔ میسور کے سپاہیوں کے لیے۔جوایام جنگ میں زمین کے فرش پرسونے کے عادی تھے، دشمن کے گشا دہ اور بیش قیمت سازو سامان سے آراستہ خیمے عجائب گھروں سے کم نہ تھے۔

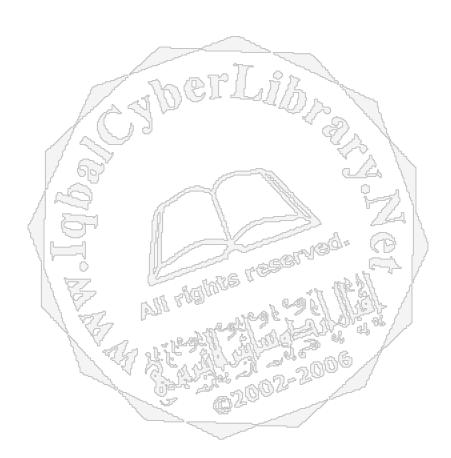

## آٹھوال باب

رن کے دل ہے کر بیب سلطان ٹیپومغل علی خال کے خالی خیے میں روئق افر دز تھا۔ یہ خیمہ مخمل کے پر دوں اور بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھا۔ سلطان کے سامنے میز پر ایک کشا دہ نقشہ کھلا ہوا تھا اور چنر آ زمو دہ کا جر نیل اس کے گرد کھڑے سلطان نے اپنے قلم سے نقشے پر چند نشان لگانے اور چند کیگریں کھڑے سلطان نے اپنے قلم سے نقشے پر چند نشان لگانے اور چند کیگریں کھڑے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف محوجہ ہو کر کہا ہے اب ہمیں یہ جانے کی ضرورت نہیں کہ درشن کا نیا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ اب وہ سی میدان میں ہمارے سامنے ضرورت نہیں کہ درش کی زبی ہی جست بھی توسید کی اور انھیں کو بیٹھنے کے بعد وہ میں در اندہ کے قلعے ہیں اور انھیں کو بیٹھنے کے بعد وہ کی درتی ہی جست بھی توسید کی توسید جائے گی۔ انور علی نہی جست بھی توسید جائے گی۔ انور علی نہی جست بھی توسید جائے گی۔ انور علی نہی جست بھی توسید جائے گی۔

بھے ابھی معلوم ہوا ہے گافیدی تورلائی میں نگاری اہلیے بھی ہے چند اورعورتیں بھی بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق کھتی ہیں۔

۔ سلطان نے کہا، ایسی اطلاع مجھے نوراً ملنی چاہیے تھی اور میں نے بیتھم دیا تھا سلطان نے کہا، ایسی اطلاع مجھے نوراً ملنی چاہیے تھی اور میں نے بیتھم دیا تھا کہ خواتین کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تم نے ان کے آرام کے لیے کیابندو بست کیا ہے۔

انورعلی نے جوب دیا۔ عالیجاہ! میں انھیں اس پڑاؤ کے بہترین خیموں میں مشہرانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک ہمیں بیمعلوم نہیں ہو تا کہ ہما رے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گا ہم باتی قید یوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گی۔
گی۔

سُلطان نے کہا اُٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔تم میرے ساتھ

تھوڑی در بعد سلطان اپنے چندافسروں کے ساتھ قیدی عورتوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مر ہٹی عرتیں اپنے سروں کے بال کھولے اپنے تچھرئے ہوئے شو ہروں اور شتہ داروں کا ماتم کررہی تھیں سلطان کے رعب وجلال نے ان پر تھوڑی در کے لیے سکوت طاری کردیا۔

سلطان نے کہا۔ آپ میں ہے ناکس کی املیہ ون ہے؟ قیدی عورتیل چند تا ہے ایک دوسرے کی طرف دی ہیں۔ لیکن کسی نے جوب ندویا، بالا آخر کی ادھیں عمر کی بوقار عورت آگے براصیا ور اس نے ہمارے متعلق کیا فیصل کیا ہے؟

سلطان نے ایک کرسے بزرنگ کارٹی یکا کھولا اور ملکری بیوی ہے ہر پرڈا لتے ہوئے کہا، مُلکری بیوی کرمیز کے ساتھے نظیم نہیں کھڑے ہونا چاہئے۔ میں اس ملک کی سی عورت کوائی حالت بیان کی کھیا۔

پھر سُلطان نے مڑکرا تورعلی کی طرف دیکھا اور کہا۔ انورعلی تم ایک قابل عزت باپ کے بیٹے ہواور میں شخصیں ایک نہایت اہم ذمہ دارسونپ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کتم ان کے آرام کالوراخیال رکھوگے۔

انورعلی نے جواب دیا۔ عالیجاہ! میری طرف سے کوئی کوتائی نہیں ہوگ۔
سلطان کچھاور کے بغیر اپنے خیمے کی طرف چل ریا۔ ہلکر کی بیوی کی آنکھوں
میں تشکر کے آنسو چلک رہے تھے۔ اس نے ایک مر ہٹے ہر دار کی بیوی کی طرف
دیکھا اور کہا اور مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے۔ وہ انسان نہیں ایک دیوتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا پاپ ہے۔

تھوڑی در فوج کا ایک افسر سُلطان کی طرف سے ہرتیدی عورت کو ایک ایک حا دراوردودومهرین تقشیم کررمانھا۔

ا گلے دن سلطان ٹیپوایئے گورنروں اورمختلف محازوں پر پھیلی ہوئی افواج کے سپہلاروں کے خطوط رہے اوران کے جواب لکھوانے میں مصروق تھا۔ دو کا تب قالین پر بیٹے اس سے ہدایا ہے۔ الحراج تھے معلقان کری پر بیٹھنے کی بجائے خیمے کے اندرا ہستہ استہال رہا تھا۔میرمنشی ایک کشادہ میز کے قریب اورسلطان ٹیپو کے باڈی گارڈ دستے کا ایک انسر خیے کے دروازے کے قریب کھر اتھا۔ سلطان ٹہلتے ٹہلتے ایک خط کا جواب کھوانے سے بعد میرننشی کی طرف مُتوجہ ہو تا اورو ہمیز ہے دُوسِ خطا تھا کو پیش کر دیتا۔ ان خطوط میں حکومت سے ہر محکے ہے براے اور چھوٹے مسائل زریبے ہے آئے تھے سلطان ہر خطاکوسر ف ایک نظر دیکھتا اور سسی نو نف کے بغیر جواب کھوانا شروع کر دیتا ہے لیکن اس سے خیالات اورالفاظ

کے تسکس کا بیرعالم تھا کہ کا تب بڑی مشکل سے اس کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے۔ و ہمبھی اینے کسی سلا رکوکسی اہم چو کی یا قلعے *پر حملہ کرنے* کی ہدایت لکھوا تا ہمجھی کسی مظلوم آ دمی کی درخواست پر ٔ ھے کرمقا می حا کم کواس کی دا درس کی ہدایت کرتا۔ سمجھی

تسى عدالت كےغلط فیصلے پر اسے سر زنش كر تا اور تبھى كسى بے صنعتی یا زرعی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے احکام صاور کرتا۔

سلطان ٹہلتے خیمے کے ایک دریجے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ با ہرہے انورعلی خیمے کے دروازے برخمو دارلیکن سلطان کے باؤی گارڈ کا اشارہ یا کررُک گیا۔ سلطان چند جملےلکھوانے کے بعد اینے میرمنشی کی طرف متوجہ ہواتو ہاڈی گارڈنے

کہا۔ عالی جاہ! جوق دارا نورعلی حاضر ہے۔" سلطان نے دروازے کی طرف دیکھااورا نورعلی نے آگے بڑھ کرسلام کیا۔ سُلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک شفقت آمیز مسکر اہث لاتے ہوئے کہا۔ ا نورعلی جوق دارنہیں رسالدارہے۔'' انورعلی نے اینے دل مین خوشگوار دھڑ کنیں محسوں کیس اور تشکراور احسان مندی کے جذبات ہے مغلوب ہو کرانی نظریں جھا تے ہوئے کہا۔ عالیجاہ!اگر اجازت ہوتو میں اپنے دوساتھیوں کے متعلق پچھ کہنا چاہتا ہوں کے سلطان نے کہا جھےان کی کارگز اربوں کااعتر اف ہے اور میل نے انھیں تر تی دے دی ہے۔ سیدغفار نے جن انسرول کے متعلق سفارش کی تھی ان ہیں تمھا را بھائی بھی ہےاور سے تماری جگیل گئی ہے۔ ایب میں شکھیں ایک ایم مہم ان میں تمحا را بھا ئی بھی ہےاور اسے تمار جگا گئی ہے۔ اب میں شمیں ایک ایم ہم ربھیجا جا ہتا ہو ں۔ تیدی عورتوں کو دشمن کے ریا وہیں جہنچائے کے لیے سی ہوشیاراور فرض شناس ہ دمی کی ضرورت تھی اور میں نے شخصیں اس کام لے لیے منتخب کیا ہے۔ تم کل علی

س سے بیری عورتوں کورشن کے بڑا وکیل پہنچا ہے گئے گئے کی ہوشیاراور فرض شناس اوری کی ضرورت تھی اور میں نے شخصیں اس کام لے لیے منتخب کیا ہے۔ تم کل علی الصباح ان کے ساتھ بلیس سوار لیتے جاؤ۔ ان کے لیے ساتھ بلیس سوار لیتے جاؤ۔ ان کے لیے پا لکیاں مہیا کی جا رہی ہیں اور پالکیاں اٹھانے کے لیے دشمن کے چند قید بوں کورما کردو۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کررائے میں انھیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چا ہے۔''

عالیجاه!میری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوگ۔" "بہت اچھاتم جاسکتے ہو۔" انور علی نے سلام کیااور خیمے سے باہر نکل آیا۔



بونا اور دکن کی شکست خور دہ انواج تنگھدرہ کے آس پاس تمام علاتے اپنے لیے غیرمحفوظ بمجھتے ہوئے دریائے کرشناکے قریب جمع ہورہی تھیں۔

سے پیر روے ۔۔۔ اس کر ہے۔ اور اور ایک خیے میں جمع ہوکرتا زہ صورت حال پر بحث کر رہے۔ خصے ۔ تہور جنگ، ہلکر، بھونسلے اور دوسرے را ہے اور سر دار یکے بعد دیگر رہے تھے۔ اس متحدہ افواج کے بید الار ہرگی بنت پرافیز اضات کی بوجھاڑ کررہے تھے۔ اس بحث میں وہ لوگ زیادہ کی کا مظاہرے کررہے تھے جوانی بوبیال میدان جنگ میں چھوڑ آئے تھے۔

مرى پنت غصے كاغيتا مواا شااور بلندين أواز مين جلاياً ١٠٠٠ أب مين كوئي ایہا جو مجھے بر ولی کا طعنہ و مسلم میں نے بارہا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سیروتفری کے لیے میں آئے۔ لیکہ جنگ کے لیے آئے ہیں اور ہماری جنگ ایک ایسے وشمن کے ساتھ ہے جو گئی عبدانوں میں انگریزی جوج کے بہترین جرنیلوں کے دانت کھے کرچکاہے اس کیے ہمیں عورتوں کوساتھ نہیں رکھنا جا ہے۔ میں آپ کو بار ہاخبر دار کیا تھا کہ عیش وآ رام کے جولواز مات آپ لوگ ساتھ لائے ہیں اس کے باعث ہمارے لیے نقل وحرکت میں بہت سی مشکلات پیدا ہوگئی ہیں آپ کے لیےنو کروں اور خدمت گاروں کی دیکھ بھال اور حفاظت ایک مسکلہ ہن چکی تھی۔ ہارامقابلہ ایک ایسے مخص کے ساتھ تھا جس کے سیا ہی جنگ کے ایام میں اینے تھیوں میں ریڑی ہوئی دوسو تھی روٹیوں یامٹھی بھرا بلے ہوئے جاولوں کو دووقت کی ضرورت کے کیے کا فی سمجھتے ہیں۔ کیکن آپ کے ہمراہ ہزاروں اُونٹ اور سینکڑوں بیل گا ژباں غیرضروری سازوسامان سےلدی ہو کی تھیں۔ ہم انہتا کی

ضرورت کےوفت جتنا سفر ہفتوں میں کرتے تھے میسور کے سیاہی اتنا سفر دنوں میں کر لیتے تھے۔ میں نے وحمٰن کے حملے سے دو دن قبل آپ کی تھی کہ غیر ضروری سامان سےلدی ہوئی بیل گا ژبا ں اور اُونٹ اور لانغدا دخدمت گاروں کووا پس جھیج دیا جائے۔ کیکن آپ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ رکھنے پر مُصر ہتھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ جس رفنارہے ہم سفر کررہے تھے اس ہے کہیں زیادہ تیز رفناری کے ساتھ دخمن اپنے بھاری توپ خانے سیت آگے ہو صراباً تھا۔ پھر میں نے کالیکری کی طرف پیش قدی کر مصاوفت میرکوشش کی تھی کہ ہمارا بورالشکرایک ساتھا گے بڑھنے کی بجائے چے حصوں میں تقسیم ہو کرسفر کرے۔ کیکن آپ کے لیے میر ابیہ شورہ قابل تبول مُذھا۔رات کے وقت جب ہارش ہوری تھی او میں نے بیالہ تھا کا وقت میں خب چند میل دور ہے اور ہمیں آرام کرنے کی بجائے اس ے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن آپ کمی تان کرسو گئے۔ اور جن سیاہیوں کوآپ نے بڑاؤ کی حفاظت سو ٹی تی وہ نمک ترام ثابت ہوئے۔ میراقصورصرف بیہ ہے کہ دشمن کے آجا نک حملے کے وقت میں بیدارتھااور سابی آپ کے ساہیوں کی نسبت زیا دہ چوکس تھاس کیے مجھے این فوج بیا مئسله تھا۔ کر نِکلنے کامو قع مل گیا۔ اگر آپ میں ہے کوئی ڈٹ کرلڑ تا تو وہ مجھے طعنہ دے سکتا تھا۔لیکن آپ میں ہے کوئی بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہ وہ میدان میں تھہرنے کا

سپاہی آپ کے سپاہیوں کی اسبت زیادہ چوس سے اس کے جھے اپی توج بچا مئسلہ تھا۔ کر نیکلنے کامو قع مل گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈٹ کرلڑتا تو وہ مجھے طعنہ دے سکتا تھا۔ لیکن آپ میں سے کوئی بید جو گئ نہیں کرسکتا کہ وہ میدان میں شہر نے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت ہم سب کے سامنے صرف اپنی جانیں بچانے کامئسلہ تھا۔ فرق صرف بیہ ہُوا کہ میں نے اپنی فوج اس وقت نکال کی تھی جب کہ پڑاؤ کے گرد دُمن کا گھیرا بھی مکمل نہیں ہُوا تھا اور آپ اس وقت اپنے بستر وں سے اٹھے جب دیمن پُوری شِدت کے ساتھ حیاروں اطراف سے حملہ کرچکا تھا۔ ۔

دن کے وقت ویمن کا حملہ کتنائی اچا تک کیوں نہ ہوتا ہمارے کیے بیصورت حالات پیدا نہ ہوتی۔ ہم پڑاؤ سے آگے بڑھ کراس کا مقابلہ کرتے لیکن رات کی تاریکی میں اس قدر غیر متوقع حملے کے بعد ہمارے کیے نوج کو منظم کرنے کی کوئی صورت نہ تھی اب ہمیں ماضی کے متعلق سوچنے اور آپس میں جھڑ ہے ہے کھھ حاصل نہیں ہوگا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں مشکست ہوئی ہے لیکن اس وقت ہمیں ہوگا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے لیکن اس وقت ہمیں ہوگا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے لیکن اس وقت ہمیں ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس شکست ہوئی ہے کیا سبق حاصل کیا

نہیں ہوئی ہے ہمار لیاں اب بھی اتی نوج ہے کہ اگر ہم ہمت ہے کام لیں او چند ہفتوں میں سر نگار میں نے سے بین مجھے لیتن ہے کہ چند دلوں تک ہمیں بونا اور حیدر آباد ہے مزید کمک تھے جانے کی اور ہم اس ملست کابدلد لے میں گے۔''

ایک مرہشمر دارنے اٹھ کرکہا'' میں یہ پوچھنا چاہتاہوں کہ آپ نے ہماری انعورتوں کے متعلق کیاسوچاہے جواس وقت ڈٹمن کی قید میں ہیں؟'' مری ہندی نے جواب دیا۔'' میری پردوست پیصرف آپ کی عزیت کا مسئلہ

ہری پنت نے جواب دیا۔'' میرے دوست بیصرف آپ کی عزت کا مسکلہ نہیں ہم سب کی عزت کا مسکلہ نہیں ہم سب کی عزت کا مسکلہ ہے۔ اپنی عورتوں کو قید سے چھڑانے کے لیے ہم دعمن کو شکست دیں گے۔''

سر دارنے کہا اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر ہم دشمن کوشکست نہ دے سکیں تو ہماری عور تیں ان کے قبضے میں رہیں گی؟''

ایک اورسر دارنے اٹھ کر کہا اس وقت بیہ بحث فضول ہے کہا گر ہم سُلطان ٹیپو

کے ساتھ مصالحانہ گفتگو ہے ان عورتوں کو آزاد کر الیں تو بھی باغیرت مرہشہ آھیں دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔" بلكرے نے اٹھ كرغصے سے كانيتے ہوئے كہا۔" اگرتم ميں سے كسى نے ان عورتوں کے متعلق کوئی بد کلامی کی تو میں اسکی زبان تھینج لوں گا۔ میری بیوی بھی مسلمانوں کی قید میں ہے اور میں تم سب کے سامنے بیعلان کرتا ہوں کہ کوئی مر ہشہ عورت اس سے زیا دہ قابل عزت نہیں ۔ '' اس چندم میشررا جوں اورسر دا روں کوطیش آسکیا اوروہ الکر کے ساتھ بد کلامی پر ئے اچا کے ایک مریز نوجوان نیجے کے اندر وافل ہوااور آل نے اے بڑھ کر ہلکر کو پر ہام کرتے ہو اے کہا'' مہاراج برانی صاحبہ دوسری فیدی عورتو سے ساتھ سیچیلی چوکی پر پینچ گئی میں۔ سیسوری فوج کا ایک انسر اور بیس مسلح سیابی ان کے سا تھ ہیں رانی صاحبہ ہماری چوگی پر رک گئی ہیں اور ان کے ساتھ آنے والی تمام عورتیں یہ کہتی ہے کہ جب تک ہمارے آ دمی ہمکیں کینے کے لیے یہاں نہیں آ کیں گے۔ہم ہ گے نہیں بر<sup>ر</sup>صیں گی۔'' ایک مرہٹ مر دارنے کہا۔'' جاؤ انھیں کہہ دوکریہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بُلكرنے تلملا كركہا۔ "تم أن كے تتعلق كچھ كہنے والےكون ہو؟" سر دارنے جواب دیا۔" آپ مجھےاپی بیوی کے متعلق کچھ کہنے سے منع نہیں كريسكتے۔"" بُلكرنے لاجواب ہوكرحاضرين مجلس كى طرف ديكھا اوركہا۔" ميں ان کے استقبال کے کیے جار ہاہُو ں۔ آپ میں سے کون ہے جومیر سے ساتھ آنا جا ہتا

"<u>?</u>\_

خیمے کے اندرتھوڈی دیر کے لیے سکوت طاری ہوگیا۔ پھر چھمر ہٹہ سر دار یکے بعد دیگرےاٹھ کرآگے بڑھے اور ملکر کے ساتھ خیمے سے با ہرنکل آے۔

نو جوان ایلی جوعورتوں کے متعلق پیغام لایا تھا، سیچھ دیر تذبذ ب کے حالت میں کھڑار ہا۔ بالآخراس نے کہا۔" دشمن نے تمام عورتوں کو بھیج دیا ہے۔"

بھونسلے نے اس کی طرف قبر آلود نگا ہوں ہے دیکھتے ہُوے کہا" بھاگ جاو

يبال علام في فيرت نيل موسكة -"

نوجوان بردل سا ہو کر نیے ہے باہر نکل آیا اور بھا گا ہُوا الکر اور اس کے ساتھیوں ہے جاملانے ہے کا موڈی دُور الکر نے اس کی طرف خوجہ ہو کرسوال کیا۔
" میں تند اس کی اللہ ہوں " اس کی اللہ ہوں کی دور اس کی دور ا

جوان کی پلکیاں اٹھا کرلائے ہیں جاری آئی توج کے آدی ہیں جنسیں وشن نے رہا کردیا ہے۔''



مر ہدیمورتیں پالکیوں سے نکل ار درختوں کی چھاوں میں بیٹھی اپنے آ دمیوں کا انتظار کر رہی تھیں میں بیٹھی اپنے آ دمیوں کا انتظار کر رہی تھیں میسور کے سوار اور وہ مر ہدیتیدی جو اُن کے ساتھ آئے تھے۔کوئی ڈیڑھ سوسوارشال کی طرف سے نمو دار ہُو ہے اور ٹھوڑی دیر میں چوکی کے قیب بہتی گئے۔
گے۔

چوکی کے ایک سپاہی نے بلند آواز ہیں کہا۔'' مہاراج ملکر خود تشریف

لاربيل-"

میئور کے سیا ہی اینے نوجوان سالار کے حکمیے آگے بڑھ کرایک سف میں کھڑے ہوگے۔

ہلکرنے اپنے ساتھیوں کوجن میں سے اکثر ا**س کی فوج کے بڑے بڑے ا**فسر تھے چند قدم دُور ماتھ کے اشارے ہے رُ کئے کا حکم دیا ۔ پھروہ اور حیواور سر دا را پنے کھوڑوں سے اُتر پڑے اور سیدے <del>ورتوں کی طرف بڑھ</del>۔ اور چند ثانیہ بعد بیلوگ تجرموں کی طرح اپنی بیویوں کے سامنے کھڑے تھیم ہلکر کے ہونت بھنچے ہوے تھے اوروہ بردی مشکل سے اینے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ بالآخراس نے کرب انگیز کہے میں کہا ۔ کرانی میں شرحندہ ہوں۔ میں اس سے زیادہ کیے ہیں کہ سلتا کہ

رسوئی کی زندگی پیرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مسلم کی بیوی نے فورا الفتكوكا رُخ بر لئے كاضرورت محمول كى اس نے بوچھا" اباقى لوك كيوں نیں آے؟ ملکرنے اسلی وجہ طاہر کر فاق کا انتظار نہیں کر

سکے میں آپ سب کی سواری کے کیے ہاتھی لانا چاہتا تھا۔ لہکن پھر خیال ہوا کہ ہاتھی تیار کرنے میں دریہوجائے گ۔'' وہ بولی۔'' مہاراج آپ کو ہم ہے پہلے میسور کے سیا ہیوں کی طرف متوجہ

ہونا چاہیے تھا۔ وہ اگر کسی بڑے انعام کے مستحق نہیں تو آپ کی طرف سے شکر پیہ کے حقدار ضرور ہیں۔''

بُلکر لمبے لمبے قدم اٹھا تا ہوا سیاہیوں کی طرف بڑھا۔میسور کے سیا ہیں نے أسے سلامی دی اوراس کے بعد اُن کا افسر آ کے بڑھ کر ہلکر کے سامنے مُو دب گھڑا ہو گيا\_

ہلکرنے بوجھاتم ان کے افسر ہو۔" جي ڀال!" "تمھارانام؟" °'انورعلی؟'' میسوری فوج میں تمھا رائم ید اکیاہے؟'' Signiff Drillings ميرانام بلكر جي ورين آپ كاشكر كرزار مول - ا انورعلی نے آبابی ہم نصرف اینافرض پورا کیا ہے اور ب اگر آپ اجازت ديراق بم يميل بيدوايس جانا جائي الم قیت ہیرے جڑے ہُوئے تھے اتاری اور انورعلی کو پیش کرتے ہویے کہا" میں آیکے سیاہیوں،اور بیٹھی آپ کاانعام ہے۔'' انورنے جواب دیا۔'' ہلکر نے کدرے نو قف کے بعد کہا۔'' آپ سلطان ٹیو کومیر ی طرف سے بید پیغا م دیں کانھوں نے میری گردن پرایک پہا ڈر کھ دیا ہے اورو ہ مجھے ناشکرانہیں یا 'میں'گے ا نورعلی نے ہلکر کوسلام کیا اورایئے سیاہیوں کو گھوڑوں پرسوار ہونے کا حکم دیا۔ جنعورتوں کے ورثا انھیں واپس لینے کے لیے تیار نہ تھےوہ ہلکر کی بیوی کے پس تھہر گیئں اگلے روز ہلکر کی لعنت ملامت کے باعث چنداورسر دارا بی بیو یوں کو واپس لینے پر آما دہ ہو گئے۔ لیکن بعض صورت یہ بھو لنے کے لیے تیار نہ تھے کہ

ان کی عورتیں مسلمانوں کے قبضہ میں رہ چکی ہیں۔ مرہشہ قیدی جوان عوتوں کے ساتھ آئے تھے،ان کی بیک دامنی کی قشمیں کھاتے تھے۔لیکن مرہ شکمپ میں ان متعصب برہمنوں کی ایک خاصی تعدا دمو جودتھی جو سلطان ٹیپو کے خلاف ایک جذباتی ہیجان پیدا کرنے کا کوئی موقع کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔اب وہ ان عورتوں سے چند من گھڑت داستانیں منسوب کر کے اس واقعہ سکو پُوری مر ہٹے قوم 

تین دن بعد میسور کے خلاف جوالی کا روائی کی تجاویر پرغور کرن کے لیے حید را با دی اور مر بشانوان کے را ہنما ہری پئت کی فیے، میں جمعی تھے۔اس اجلاس میں ایک انگریز افسر موز ہوں بھی لموجو د تھا، جود دو ون قبل پونا میں ایسٹ انڈیا سمپنی ے ایجنٹ سرحیا رئیں میلی مصفاص میلیات کے کروہاں پہنچا تھا۔ ہلکرنے اس اجلاس کی کاروائی میں حصہ لینے ہے اٹکارگر دیا تقانور حاضری مجلس اس کی غیر حاغری بہت محسوس کردے تھے ایک مر ہٹیر دار نے اٹھ کریے تجویز پیش کیا کہ ملکم کومنانے کے کیے ایک وفد بھیجا جائے۔

ابھی اس تجویزیر بحث ہورہی تھی کہاندور کی فوج کا ایک انسر خیمے میں داخل ہوا اوراس نے کہا۔" ہلکرمہاراج تشریف لارہے ہیں۔"

چند من بعد ہلکر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ حاضرین مجلس نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرسیوں سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا ہری پنت نے اسے اپنے دائیں جانب بٹھانے کی کوشش کی کیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر چند قدم دور

اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی اور ہری پنت نے تقریر کرتے ہوئے کہا: دوستو؛ اور بھائيو؛ ہم جن حالات كا سامنا كررہے وہ آپ سے پوشيد نہيں ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا جا ہے اگر ہم نے پیش قدمی میں مزید تاجر سے کام لیا تو شکبھد رہ اور کرشنا کے درمیان ہمارے کئی قلعے دشمن کے قبضے میں چلے جا<sup>ئ</sup>یں گے۔ ہم نے گزشتہ لڑائیوں میں جونقصانا ت اٹھائے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ریھی کہ برسات کے موسم میں جارا رسد اور کمک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ کیکن اب ہارے راستے میں وہ وشواریاں نہیں ہیں اب آگر ہم دریا کے تنکیحد عبور کر کے جنوب کی طرف و ثمن کے لیے جا ذکھول دیں افواس کے لیے تکھید ہے اس یا رکھبرنا مشکل ہوجا نے گاہر سات کے موسم میں دشمن کی کامیابیوں کامداراس کی پیا دہ نوج پر تھا۔لیکن اب پہل جارے سواروں کے ہاتھ گی۔ گرہم نے تندہ چند ماہ مدا فعانہ كررروانى براكتفا كيافو الطيموم برسات فين جاري كيد دريائ كرشناك بارهبر نابھی مشکل ہوجائے گا اگر ہم وفت ضائع جہ کریں تو جنگ کا فیصلہ ابھی ہارے ہاتھ ہے۔'' ہلکرنے اٹھ کر کہا مجھے ڈرہے کہ آئند برسات تک اگر ہمیں صرف بإزوؤں پر بھروسہ کرنا پڑانو دشمن کالشکر بینا اور حبیر آبا دے دروا زوں پر دستک دے رہا ہوگا۔'' بھونسلے نے اُٹھ کر کہاہلکر مہاراج آپ کوالی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ اگر ہے کے ماس کوئی بہتر تجویز ہوتو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔'' بلکرنے جواب دیا۔'' میں یہاں کوئی تجویز لے کرنہیں آیا ہوں میں صرف بیہ

ہلکرنے جواب دیا۔ '' میں یہاں کوئی بحویز کے کرچیں آیا ہوں میں صرف یہ جانتا ہوں کہا گریز جن کی شہ پر ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ؛وہ ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آئے سرچار لس میلٹ نے آپ کے رہے ہیں ؛وہ ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آئے سرچار لس میلٹ نے آپ کے

حوصلے بلند کرنے کے لیے اپنا اپلی بھیجا جا ہتا ہوں کہ وہ کیا پیغام لایا ہے؟" حاضرین مجلس کی نگا ہیں مسٹریون پر مرکوز ہو گئیں وہ اٹھااور ہلکر سے مخاطب ہوکر بولا " پور ہائینس اگر ایسٹ انڈیا تمپنی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کیا جائے گالیکن آپ کو پہنیں بھولنا جائے کہ آپ سے کے ممدان حظے میں آنے سے

" پور ہائینس اگر ایسٹ انڈیا تمپنی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔لیکن آپ کو یہ بیس بھولنا چاہیے کہ آپ کے میدان جنگ میں آنے سے بہلے ہم ایک مدت تک تہا ڈنمن کے ساتھ اور بھے بیس ۔ اب ہمیں دو بارہ میدان میں انے سے بہلے تیاری کی ضرورت ہے۔"

چاہتاہوں کہ ہمیں کب تک لارڈ کارٹوائس کی تیاریوں کا انظار کرنا پڑے گا؟"
مسٹریون نے کہا۔" یورہائینس! آپ کو مایوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لارڈ کارٹوائس ایک مضبوط آدمی ہیں۔ اوروہ سلطان ٹیپو سے نیٹنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن انگلینڈ میں ایسے لوگ مو جود ہیں جو سلحنا مہ منگلور کی خلاف ورزی کر کے سطان ٹیپو سے جنگ چھٹر نے کے خالف ہیں۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لارڈ کارٹوائس ایسے حالات پیدا کر نخالف ہیں۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لارڈ کارٹوائس ایسے حالات پیدا کر نخالف ہیں کے میسور کے ساتھ ایڈیا کمپنی کی جنگ ناگزیر ہوجائے۔"
نے کی فکر میں ہیں کے میسور کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنگ ناگزیر ہوجائے۔"
نگلر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ مصین صرف معاہدہ منگلور جنگ سے نگلر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ مصین صرف معاہدہ منگلور جنگ سے

روکے ہوئے ہے اور لارڈ کارنوالس میدمعاہدہ تو ڑنے کے کیے سی معقول بہانے کی تلاش میں ہیں۔''

مسٹریون نے جواب دیا۔ یور ہائینس بہانہ تلاش کرنا اتنامشکل نہیں کیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں جنگ کی تیاری کے لیےوقت کی ضرورت ہے۔''

"نواس کا مطلب پیہوا کہ جب تک ارڈ کارٹوالس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ سلطان ٹیپوکواپنی دوستی کا یقین دلاتے رہیں گے اور جب ان کی تیاریاں تممل ہوجا ئیں گی فووہ سی نہ ہی جہائے میسور پر چڑھائی کردیں گے۔لیکن ہم یہ کیو ں نہ مجھیں کہ جوقؤ م آج سُلطان ٹیپوکو دھوکا دے گئی ہےوہ کل جمیں بھی دھوکا دے گی اورجن بہا نوں کا بہارا لے کرتم ٹیپو کے ساتھ سکے سے معامودوں کی خلاف ورزی كروك وه كى دن جار حظاف جى تلاثن كي جائيں گے؟'' محفل پرایک سکوت چیا گیا اور ملکرنے قدر نے قف کے بعدای آواز بلند

کرتے ہوئے کہا۔ بھائیو۔میری بات غورے شنو! لارڈ کارنوالس ٹیپو کارخمن ہے نہ ہمارے دوست۔ وہ امریکہ میں انگریزوں کی ایک بہت بڑی سلطنت کھو بیٹھنے کے بعدیہاں آیا ہے اورانگریزوں نیاہے یہاں اس لیے نہیں بھیجا کہوہ میسور کی سلطنت فنخ کر کے ہمارے آگئے ڈال دے۔ بلکہ اسے کیے بھیجا گیا ہے کہ انگریزوں نے جونقصانا ت امریکہ میںاٹھائے ہیںوہ ہندوستان سے پورے کیے جا تیں اور صرف میسور کی سلطنت بیانقصانات پُورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہج اگرمیسوری ہاری ہے تو کل ہاری ہاری آئے گی۔ سُلطان ٹیپو کے ساتھ انگریزوں کی دشمنی کی وجہصرف بیہ ہے کہوہ اسے اپنے

راستے میں ایک بہت بڑی دیوار مجھتے ہیں اور ہمیں ان کا راستہ صاف کرنے کے لیےاں دیوارکوگرانے کی حمافت نہیں کرنی چاہیے۔اس دنیا میں اگر کسی کوایک شریف دوست ندمل سکے تو اسے بیتمنا کرنی جا ہے کہاس کا دشمن شریف ہو۔ اور سلطان ٹیپوایک شریف دعمن ہے۔اس کی شرافت کاس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ کہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں اس کی قید میں تھیں وہ اسے اپنا بھائی اورپ کہتے ہوئے فخرمحسوں کرتی بیں اور جب انگریزوں نے میسور پر جملہ کیا تھا تو انھوں نے ائنت بوری ننتج کی خوشی میں مینکاروں بےبس عورتوں اور نہتے قید بوں کوموت کے گھا اتارديا تفايي ردیا قا" ۔ بری پنت نے کہا آپ کے خیالات میں بیار بل سرف آئی ہے کہ ٹیو نے مادی عورانوں کے ساتھ شریفانہ برنا و کیا ہے کیا آپ ہیا کو انہیں سوچنے كه يصرف ال كي أيك سياى على أن وه ليه جانتانهي و وبيهانتانها كما كران عورتو ل کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی تو تمام سر میں میاستوں میں انگجائے گی اور ہم اس تو بین کابدلہ لینے کے لیے سرنگا پہم پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔'' ا یک نو جوان لڑی خیمے میں داخل ہوئی او راس نے بلند آواز میں کہا جوسر نگا جسم پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں اٹھیں خطرے کے وقت اپنی ہیو یوں اور بہنوں کو چھوڑ کر بھا گنانہیں جا ہے تھا۔ مجکس پر ایک سناٹا چھا گیا چند اورعورتیں خیمے کے اندر داخل ہُو کیں نو جوان لڑکی نے آگے بڑھ کرایک مرہشہر دار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہامیر ااپتی يهال موجود ہے اور ميں اس سے بيايو چھنا جا جتى ہوں كەميں نے كيابا پ كياہے؟ کیامیراقصوریہ تھا کہ میں ایک عورت تھی اور بھاگتے وفت اس سے پیچھے رہ گئی تھی

میں اورمیری بہنیں یہ جھتی تھیں کہ ہمارے پی کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور ہم ننگے دراُن کا ماتم کررہی تھیں۔ سُلطان ٹیپو جارا دہمن تھالیکن اس نے ہمیں اپنے سر ڈھاپنے کے لیے جا دریں دیں ہم اس کی قید میں تھیں لیکن میسور کے دی سیاہی کی مجال نہ تھی کہ وہ آئکھ اٹھا کر ہماری طرف دیکھے سلطان نے ہمیں عزت ہے یہاں بھجا کیکن یہاں پہنچ کر ہم اپنے متعلق بھی نہیں کرسکتا میں پوچیمتی ہوں کہ تمحاری غیرت اس وفت کہاں گئے جب تم جمین وشن کے تبنے میں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے؟'' راجہ بھونسلے نے نوجوان لاکی کے الفاظ سے متاثر ہوگر کہا بہنو؟ شمصیں یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی اگر کئی نے تھا ہے متعلق کوئی بری بات کی ہے تو اس نے یر ایاب کیا ہے اور میں اس کشرے ہر سیابی کی طرف سے معانی ما نگا ہوں۔' ا یک ا دهیڑعورت کنے کہا مہارات ہم اس وفت تک یہاں ہے نہیں ہلیں گ جب تک ہمیں بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے متعلق ہمارے خادندون نے کیا فیصلہ کیا آپ اینے آ دمیوں کے خیموں میں چلی جائیں اگر کسی کا پتی اعتر اض کرے گا تو ہماس سے نیٹ لیں گے ہماری نظر میں تم سب دیویاں ہو۔ " مجھو نسلے یہ کہہ کر آگے بڑھااورایک سردارکو ہاتھ سے پکڑ کر بولائم کیاسوچ رہے ہواٹھوا بی بیوی کو ساتھ لے جاؤہم جنگ کے متعلق کل موچیں گے۔'' بھونسلے کی تقلید میں باقی سر داراو رراجے دوسری عورتوں کے خاوند دں کو ہاتھ ے پکڑ کرا ٹھار ہے تنے اعتر اض کرنے والوں کی زبا نیس گنگ ہو چکی تھیں تھوڑی دہر

## بعد تمام عورتیں اپنے اپنے شو ہروں کے ساتھان کے خیموں میں جا چکی تھیں۔''

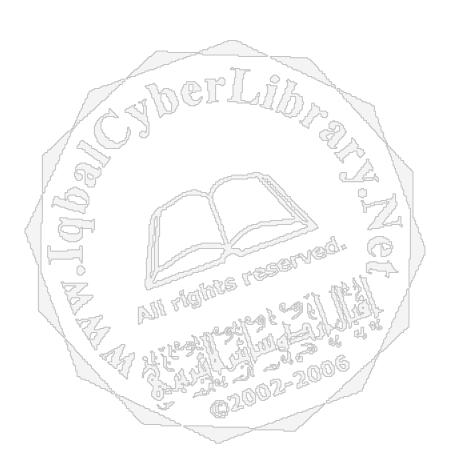

## نوال بإب

بونا اور حیدر آبادی فوج ابھی حملے کی تیاریاں کر رہی تھیں کہ سلطان نے دریائے تنکبھد رہ آس باس چند چو کیوں اور قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد بہا در ہند کا محاصرہ کرلیا اینے محل وقوع اور دفاعی استحکامات کے لحاظ سے بہا در بند کا قلعہ مر ہٹوں کاعظیم ترین متعقر تھا اور سلطان نے ا<del>س قلعے پر</del> اس وقت حملہ کیا تھا جب کہ اتحادیوں کی ایک لا کھ سے زیادہ فوج صرف چند میں دُور پر اور دالے ہوئے تھی۔ ۸جنوری۸۸ او کی میسوری نوج نے ایک شدید حملے کے بعد اس قلع پر قبضہ كرنے كى كوشش كى كيكن دشمن كى شديدمز احمت كے باعث اسے پیچھے بنارہ ا۔ چند گھنٹے بعد سلطان کالشکر دوسرے حملے کی تیاری کررہا تھا کہ اتحا دی شکر کے یر اوّ ہے ایک اہلی سفید صند النظامے نمودار موااور اس نے سلطان کے ساتھ <del>سل</del>ے ی بات شروع کردی سلطان نے قوراً کی بنگرنے کا تھے دیالیکن جا ردن تک اتحادیوں کے ساتھ ملح کی شرائط طے نہ ہوسکیں اور سلطان کو بیاندا زہ ہُوا کہ کے ک گفتگوشروع كرنے ہے دشمن كااصل مقصد صرف مزيد تيارى كے ليےوفت حاصل کرنا ہے چنانچہ ۳۱ جنوری کی صبح میسور کے لشکر نے بہا در بندہ کے قلعہ بر گوالہ بر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی قلعے کا مر ہشہ کمانڈ کمانڈ نٹ مارا گیا اور سیاہیوں نے بیرونی اعانت سے مایو*ں ہوکر ہستیا ر*ڈال دیے۔ بہا در بندہ کا قلعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اتنحا دی کیمپ میں بر دلی پھیلی

یہ ادر بندہ کا قلعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اتخادی کیمپ میں بددلی پھیلی چکی تھی ایک راجہ دوسر سے راجہ اورایک سر دار کوکوں رہا تھا نظام کے سپاہی مرہٹوں کو اور مربٹ سپاہی نظام کے لئنگر کو ہلی بے حیائی اور بڑدلی کے طعنے دے رہے تھے حیدر آبا داور پونا کے درباروں میں البیٹ انڈیا تمپنی کے وکیل اتخادی لئنگر کے پڑاؤ میں

پہنچ چکے تھےاورانھیں یہ بیہ مجھار ہےاتھے کہابھی تمھا را پچھنہیں بگڑاہے۔ اگراب بھی تم آپس کے اختلا فات دُور کر کے متحد اورمنظم ہو جا وُ تو جنگ کا یا نسہ ملیث سکتاہے۔ میسور کی فوف اینے محد دو دو سائل کے ساتھ چند ہفتوں یا چند مہنو سے زیا دہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرتم کیچھ عرصداور ہمت سے کام لوتو ایسٹ انڈیا تھینی میدان میں آجائے گی۔ کیکن نوج کے بمپ میں ہلکر کی طرح کئی اورسر دار بھی اب کھلے بندوں اس منتم کے خیالات کا اظہار کردیے تھے کہ انگریز ہمارے ساتھ دھوکا کررہے ہیں۔ وہ صرف بیرجائے ہیں کہ بھیلور کوادھرموا کرکےان ے آگے ڈال دیں۔ لیکن ہمیں بیٹیس بھولنا جا ہیے کہ اگر اس جنگ نے طول کھینچا تو ہماری اپنی حالت میسور سے بختلف نہیں ہوگی ۔ پھر انگریز کواس بات کی پوری آزا دی ہوگی کہوں ہمارا حلیف بن کرمیسور کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ ہتھیا ر لے با نیو کا حلیف بن کر مار سے طل ف علاق جاک درے ہے۔ سلطان ٹیپوکوبھی اس بات کا جسائ تھا کہ اگر جنگ کی طوالت کے باعث انگریزوں کو تیاری کامو قع مل گیا تو اسے دو محازوں پرلڑ ناپڑے گا۔نظام اور پیشوا کو صلح پر آما وہ کرنے کی اب یہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ جنگ کوکسی تا خیر کے بغیر محتم كرديا جائے۔ مر ہٹكيمپ كے حالات اس سے پوشيدہ ند تھے۔اس كے جاسوس اسے میں میں کی خبریں دے رہے تھے۔ چنا نجہاس نے کسی تو قف کے بغیر اتحا د یوں کے بڑا و*ئرچملہ کر دیا۔ بی*ملہ جس قدراجا تک اورغیرمتو تع تھااسی قدرشدید تھا۔ہلکر کےسواجس نے جنگ شروع ہوتے ہی اپنے سیا ہیوں کومیدان سے نکال لیا تھا باقی مرہشا فواج سخت تباہی کا سامنا کررہی تھیں۔ چند گھنٹوں کے اندرا نذرمیدان صاف ہو چکا تھااورسلطان کے طوفانی دستے

بھاگتے ہوئے دشمن کا تعا قب کررہے تھے۔نظام کالشکر جوب تک صرف تما شائیوں کی حیثت میں اپنے حلیفوں کی کارگز اری و یکھنے کاعا دی تھا پہلی بارشیر میسور کی قوت کا سیج اندازہ کررما تھا۔ تہور جنگ میدان سے بھا گئے میں سبقت کرنے کے باوجودبيدد مكيرر ماتفا كهاس كايوم حساب شروع هو چكا ہےاورميسور كى فوج جواب تك اس کے ساتھ رعامیت برتی آئی تھی اب نظام کے تمام سابقہ گنا ہوں کا حساب چکا نے کا فیصلہ کر چک ہے میسور کی افواج نے شام تک اس کا تعاقب جاری رکھا۔ اور رات کی ار یکی میں جے وہ میدان جنگ ہے کوسوں دورائینے بقیمۃ السیف ساتھیوں کے درمیاں کھڑ اانے تقصانات کا جائزہ کے رہاتھا تواسے سیعلوم ہوا کرتو یوں کے علاوہ اس کے اسلحہ باروداوررسدی بیشتر گاڑیاں وشمن کے تبھے میں جا چکی ہیں۔ تموری در بعد جب ایک جنگل میں جو نظاور بری بنت کے بناتھاس کی ملا قات ہوئی تو اس نے انتہانی شایت کے لیے میں کہا۔ مجھمعلوم میں کمستقبل کے متعلق آپ کے کیا آرادے ہیں لیکن جہاں تک جدر آباد کاتعلق ہے میں بورے دنو ق کے ساتھ میہ کہ سکتا ہوں کہ ہمارے کیے میہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جسونت راؤنے کہا۔ میرے دوست! ہلکر آپ سے زیا دہ ہوشیار تھاوہ بیہ بات كئ مهينے پہلے مجھ گيا تھا جوتم آج شمجھ ہو۔ اور ہم شايد چند دن ياچند ہفتے بعد شمجھ جائيں۔ مرى پنت نے غصے سے كانيتے ہوئے كہا۔ مماس حملے كے ليے تيار ند تھے۔ اگر ہلکر ڈشمن کے رائے سے اپنی فوج نہ ہٹا تا تو ہمیں اس صورت حال کا سامنا نہ کرنا ری<sup>د</sup> تا۔ اب دعمن جس قدر آگے بڑھے گااسی قدراس کی مشکلات میں اضا فیہو تا جا ئے گا۔ہم قدم قدم پراس کا مقابلہ کریں گے۔

اس فنچ کے بعد سلطان نے تنکبھد رہ اور کر شنا کے درمیان کسی جگہ دشمن کو دم لينے كامو قع نه ديا تہور جنگ ہرمحاز پر كوسوں دورر ہناپسند كرتا تھا اورمر ہشہ يا ہى كسى ا یک جگہ جمع ہونے کی بجائے منشر ہوکر بھیٹروں کی طرح میسور کی فوج ک آ گے بھا گ رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا تمپنی کے ایمنٹ لارڈ کا رنوالس کو بیہ پینچ م جھیج رہے تھے کہاب ہمارے دوست ہمت ہار چکے ہیں۔ بونا اور حیدر آبا دکے در باروں میں ہری پنت اور تہور جنگ کے ایکٹی میر کہ آرہے تھے کہ ہم جنگ ہار چک ہیں۔ اب اگر سلطان کے ساتھ باعزت شرا نظر یہ موسکتے تو چمیں اسے بھی اپنی نتح سمجھنا جا اورشران کچارے بہت دور اچکا تھا۔ حیدر آباد اور بوتا کی طرف بلغار کے لیےاس کا را پر کھلا تھا۔ اگروہ جاہتا تو نظام اور پیشوا کی توت بمشہ سے لیے ختم كرسكنا تفاليكن جب أهول في مناح كي اليه بإنها بير صابيحاتو ملطان نے كسى حجت کے بغیرتلوار نیام میں ڈال کی اس کیے بیٹی کہا ہے ان کی طرف ہے سی شدید مزاحمت کی تو قع نتھی اس لیے بھی نہیں گیوہ مستفتل میںان کی سکے جوئی اورامن پسند ک پراعتا دکرسکتا تھا۔ بلکہ صرف اس کیے کہاس کے مز دیکے میسور کے اصل دشمن انگریز تھے۔اوروہ جنگ کے کوطول دے کرا یکسے حالات پیدا کرنانہیں جا ہتا تھا جو ایسٹ انڈیا نمینی کے جارحا نہا را دوں کے لیے ساز گار ہو سکتے تھے۔ یہ صلح ایک مجبوری تھی ایک ایسے انسان کی مجبوری جسے گید ژوں اور گدھوں کا سلطان ٹیپو کے باپ نے اس وفت تکوار نیام میں ڈال لی تھی جب کہاس کی افواج مد داس کے در دازے پر دستک دے رہی تھیں اور اس کی وجہ سیتھی کہاس کا عقب

نظام اورمر ہٹے حکمر انوں کی سازشوں کے باعث غیر محفوظ تھا۔ پھر سلطان ٹیپو کی زند گی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آیا تھا۔ جب انگریز بیمحسوں کرتے تھے کہ اب جنوبی ہندوستان کا کوئی گوشہان کے کیے محفوظ نہیں کیکن پیچھے سے نظام اورمر ہٹوں کے حملے کے خدشہ نے اسے بھی انگریز وں کی ساتھ مصاحت پر مجبور کر دیا تھا اور جب کہ نظام کی ملت فروشی اور مرہٹوں کی وطن دشتنی کا حساب چکانے کاوفت آیا تو اس کے لیےانگریزایک برواخطرہ بن محصر تھے تھے آ جنگ کے بعد سلطان نے مصاحت کی خاطر جس و میں القلبی کا ثبوت دیاوہ مرہوں کی تو تع ہے کہیں زیادہ تھی اور کرشنا ہے درمیان با والمی ٹرگنڈ اور کھورے علاقے مرجوں کووالیں کر دیے اور مرجے اس کے بدلے سلطان کے ساتھا یک دفاعی اور جار جان عامدہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اور نظام کی دو تی حاصل کرنے

ے کیسلطان نے اوقوق کا مفتو علاق ماہت جنگ کووائی کرویا۔

فرحت عصر کی نماز کے بعدا یک کمرے میں قر آن کی تلاوت کر رہی تھی اور جین باہر صحن میں ایک درخت کے نیچے مونڈ ھے رہیٹھی ہوئی تھی۔ اچا نک مکان کے بیرونی جھے میں گھوڑے کی ٹا پ سنائی دی اور وہ اٹھ رکر دروزے کی طرف بڑھی۔چند دن قبل سرنگا پٹم میں بی خبرمشہور ہو چکی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ کیکن قریباً ایک مہنہ سے فرحت کے بیٹوں اور لیگر انڈ کی طرف سے کوئی خبر نہ آنے کے باعث وہ سخت مفطر بھی۔ وہ ابھی درواز ہے سے چند قدم دورتھی کہ نو کر بھا گتا ہو اصحن میں داخل ہوا او راس نے کہا۔ میم صاحب وہ آگئے ہیں! جین جلدی ہے آگے بر<sup>بھ</sup>ی اور دروا زے ہے بہر حجھا تکنے گئی ۔

ڈیوڑھی کے قریب کیگر انڈاپنا گھوڑاایک نوکر کے سپر دکررہا تھا۔ اوروہ چند ٹانے آگے بڑھنے یا پیچھے مُڑنے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ پھر جب کیگر انڈ ویوان خانے کا رُخ كررمانقا۔ تووہ احيا تك باہرنكل آئی۔ اب اسے اس بات كا احساس ندتھا كه وہ چلنیکی بجائے بھاگ رہی ہے۔لیکگرانڈویوان خانے کے اندر داخل ہوتے ہی اینے پیچھے کسی کے میا وُں کی آہٹ یا کرمُڑ ااوراس نے بےاحتیارایے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کیکن جین اس کی تو تع کے خلاف دروازے میں رُک گئے۔ کیگرانڈ نے دل دواشتہ ہوکرکہا جین نوج مجھے میں تی کل گئی ہے کیابات ہے جين تم اس قدر بدخواس قدر بدخواس كيون موع تم مجھے ديكھ رخوش نيس مُو كيں؟" جین نے کہ انگر کی میں کہا جہ سے جا سیاتے وہ کیوں نہیں آئے؟" · · كونُ الوراورُ اد؟ أف جمعي علوم قا كه جمعية نها ديكيرُمُ اس قدر كهبراجا وُ گ۔ وہ ایک ہفتہ تک بہاں بھی عالی کے مجھے موسیولان نے جنگ ختم ہوتے ہی چھٹی دے دی تھی۔ شخصیں الور اور مراد کے متعلق پریشان نہیں ہونا جا ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں بیٹھ جاؤ میں تمھارے ساتھ تینکڑوں باتیں کرنا جا ہتاہُوں۔'' جین نے کہا میں ان کی والد کوتسلی دے آؤں وہ بہت پریشان ہیں میں ابھی التي يُون\_' جین وہاں سے چل ری<sub>ٹ</sub> ی اورلیگر انڈ زخم خور دہ ساہو کرایک گری پر بیٹھ گیا چند منٹ بعد جین دوبا رہ کمرے میں داخل ہو ئی اوراس کے سامنے بیٹرگئ ۔ کیگرانڈ نیا پنء جیب ہے ایک تھیلی نکال کراہے پیش کرتے ہوئے کہا بیانو

سیرانڈ نیا پنء جیب سے ایک بی نکال تراہے ہیں تر نے ہوئے لہا ہیں واسے ہیں تر مے ہوئے لہا ہیں وہمیں فتح کی خوشی دو ماہ کی زائد تنخواہ ملی ہے اس کے علاوہ مجھے تین مہینے کی چھٹی ملی ہے انورعلی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہوہ آتے ہی جمارے لیے علیجد مکان کا ہے انورعلی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہوہ آتے ہی جمارے لیے علیجد مکان کا

ہندو بست کردےگا۔'' جبین نے کہانہیں اسے اپنے پاس رکھے میرے پاس آپ کا بھیجا ہوا تمام رو پہیمحفوظ پڑا ہےانورعلی کی والدہ اس بات پرخفا ہوئی تھیں کہآپ اپنی پوری تخو اہ

مجھے کیوں بھیج دیتے ہیں۔'' لیگرانڈ نے دل پر داشتہ ہوکر کہا جین مجھے احساس نہ دلاؤ کہ میں ایک غریب

آدی ہوں اور شمیں پی ایس در ساتا ۔'' جین نے معذرت طلب نگا ہوں ہے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے تھیلی لیتے ہوئے کہا میر امتعد شمیں آزردہ کرنا نہ تھا میں طرف میر کہنا جا ہتی تھی کتم کومیری خاطراتی تکی برداشت نہیں کرنی جا کیے انور کی ولیدہ جھے اپنے روپے

ریم ویرون اور ایران کی اجازت این دین به ایسال ایران ایران این ایسال کیدونی به بتاتا کردنیا میں ایسالوگ بھی ایسالوگ بھی

سیراند کے لہا بین اور پران کی سے موں سے ہوں دوہیا یں ایے وں میں جوا یک اجبی کواپنی روئی کے ہراؤا کے میں حصد دار بنا لیتے ہیں تو مجھے یقین ندا تا لیکن ہیں اب پر مزید ہو جھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا ہمیں بہت جلدان سے اجازت لینی پڑے گی اگر تمھارے لیے میری درخواست کوئی معنی رکھتی ہے تو ہیں بہ چا ہتا ہوں کہ ہمیں انوراور مرا دے یہاں پہنچنے ہی شادی کر لیتی چا ہیے ہیں ہراڑائی سے ہوں کہ ہمیں انوراور مرا دے یہاں پہنچنے ہی شادی کر لیتی چا ہیے ہیں ہراڑائی سے پہلے یہ و چا کرتا تھا کہ شاید ہیں تعمیں دوبارہ ندد کھے سکوں مجھا پئی کم مانگی کا احساس ہے لیکن اس کے باوجود میں اس فریب میں مُبتلا رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہما یک دومرے کے لیے ہیں۔''

جین نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیالیگرانڈ میں ناشکر گزار نہیں ہوں اور مجھےاپنے ستفتل کے متعلق تمھارا کوئی فیصلہ نا قابل قبول نہیں ہوگا۔'' اورکیگرانڈ کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے تھلونوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہوں۔

☆

بیں دن بعد موسیولالی قیام گاہ کے قریب ایک جھوٹے سے مکان میں جو
گزشتہ چند برس سے سلطان کی نوج کے پور پین اور دومر سے عیسائی سپاہیوں کے
لیے گر جے کا کام دیتا تھا لیگر اغتر اور این کی شادی کی رسومات اواہور ہی تھیں پور پین
افسر وں کے علاوہ انور مر اواور ان کے چند دوست اس موقع پر موجود تھے ذکاح کی
رسم ایک فرانسی پاوری نے اوالی ۔''
دو لیا اور کھن مکان سے باہر کل رہے تھے و موسیولا مل نے لیگر انڈ سے
خاطب ہو کر کہا لیکر انڈ تم بہت خش قسمت ہولیکن ایسی دلھن کے لیے تھا را کمرہ
خاطب ہو کر کہا لیکر انڈ تم بہت خش قسمت ہولیکن ایسی دلھن کے لیے تھا را کمرہ

موزوں نہیں اگر تم بیند کرولو میں مطاری کی مون کے لیے لیے مکان کا ایک حصہ خالی کرنے کے لیے تیار ہوں'' لیگر انڈنے جواب دیا۔'' شکر ہیا! لیکن انور علی نے ہمارے لیے ایک علیحدہ

مكان كابندوبست كرديا ہے اوراب ہم سيدھے وہاں جارہے ہيں۔"

مکان کے باہرآٹھ کہارایک کشادہ پالکی کے گر دکھڑے تھے جین پالکی میں ہیڑھ گئی۔''

انورعلی نے لیگرانڈ سے مخاطب ہو کر کہا آپ بھی تشریف رکھیں ہے پاکلی آپ دونوں کے لیے ہے۔''

رری سے ہے۔ لیگرانڈ پیدل چلنا چاہتا تھالیکن انورعلی اور دوسرے دوستوں کے اصرار پرجین کے ساتھ بیٹھ گیا۔

کہاروں نے باکلی اٹھائی اورانورمرا دان کے ساتھ چل دیے شہر کے کشادہ بإزار میں کوئی آ دھ میل فاصلہ طے کرنے ک بعد کہاا یک تنگ گلی کے سامنے رکے اور انھوں نے یا لکی نیچے رکھدی۔'' انورعلی آگے بڑھ کر کہا'' بیگی بہت تنگ ہے۔اب آپ کوچند قدم پیدل چلنا ہو گا کوئی' مجھے افسو*ں ہے کہ میں کوشش کے* باوجود آپ کے لیے کسی کشادہ سڑک پر مکان کابندوبست نہیں کرسکا'' لیگرانڈ اور جین پاکی ہے اُتر کران کے ساتھ چال دیکے۔ جین دہن کے سفید لباس میں ایک پر جی معلوم ہور ہی تھی ۔اور گل ہے گز رنے والے لوگ جیران ہوہوکر اس کار در کرے ہے۔ ا نور علی نے آیا۔ موڑے قریب زگ کریا تیں ہاتھ سے لیک مکان کے کشا دہ ورواز عى طرف اشاره كي المعالية المادة على المادة لیگر اند نے قدرے ند برب کے بعد کہا ' پیر بات آپ کہ عجیب معلوم ہوگی۔لیکن ہم اسے شادی کی رسم کا ایک اہم چھتے ہیں۔"پھراس نے کسی تو قف کے بغیراحا تک آگے جھک کرجین کواپنے باز وُوں میں اٹھالیا اور مکان کے اندرداخل ہُو ا۔ ِ جین نے کہا۔''خِدا کے لیے مجھے چھوڑ داس ملک کے لوگ ایسی حرکات پسند صحن میں انورعلی کاایک نو کرمو جودتھا اوراس کی بدحواسی اور پریشانی قابلِ دید جین نے کہا۔" خدا کے لیے مجھےا تا ردو۔ بیلوگ ہمارا نداق اُڑا <sup>ک</sup>یں گے۔"

معاف شیجیےگا۔" پریشان حال نو کریہ کہہ کرایک کمرے کی طرف بھا گا اور چیچے سے انورعلی اورمُر اد کے تعظیم جین کو انہتائی نا خوشگوارمحسوں ہُو ئے کیگر انڈ اب بھی اسے نیچھ اتا رنے پر آما دہ نہ تھا۔لیکن و ہرؤ پ کراس کی گرونت سے علیجد ہ ہو انورعلی نے کہا۔جین شمصیں ہاری وجہ سے بدشگونی نہیں کرنی جا ہیےتھی۔ میں یا نٹری چری میں رہ کرتم لوگوں کی تمام رسومات سے واقف ہو چاہوں۔" کیگر انڈ نے خوب صورت دومنزلہ مکان کاسر عمری جائز ہ کینے ہے بعد انورعلی ی طرف متوجه بو کر کہا۔ بیر مکان جاری ضرورت سے بہت زیا دو ہے۔ مجھے ڈر ہے کہاس کا کرایہ کہیں میری تخواہ ہے زیا وہ نہ ہوں اگر آپ نے مجھے پہلے دکھا دیا موتاتو شن آب کو مکان لینے کامشورہ فدونا کا ا بيمكان فريدليا كيا جاوران كان الهاس كالكبيل بيار بيان ك طرف ہے جین کوشا دی کا تحفہ ہے گئے کیگر انڈنے کہا نہیں بیا لیک زیا دتی ہے۔آپ ہماری گردن پر اتنا بو جھ نہ انورعلی نے کہا۔میرے دوست آپ کواس بات پرنا راض ہونا جا ہیے۔ ہم نے صرف آپ کی ضرورت کا احساس کیا ہے اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہم ہ ہے کے کیےاس سے بہتر مکان حاصل نہیں کر سکے۔ انورعلی میں نا راض نہیں ہوں۔ لیگر انڈنے کہا۔لیکن بیر بہت زیا دتی ہے۔ ا نورعلی نے جین کی طرف دیکھااور کہا جین بیا می جان کی خواہش تھی اور مجھے أميد ہے كہتم ان كى خواہش كا احتر ام كروگى۔

جین نے آبدیدہ ہوکر کہا۔ میں انھیں اپنی ماں جھتی ہوں۔ میں شکر ہے کے ساتھان کا پیتھے قبول کرتی ہوں۔میرے لیےاس مکان کی اینٹیں سونے سے زیا دہ انورعلی نے کہا۔اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ہمیں اجازت دیجئے۔ سر دارخاں اب آپ کی خدمت میں رہے گا۔اگر آپ کوسی چیز کی ضرورت ہوتو بلا تکلف ہمارے ہاں پیغام میں ورہے۔ آئی وہیے۔ آئی وہیے۔ آئی وہیے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ آئی ہے۔ ا سر دارخاں بھا گتا ہوا کم ہے ہے باہرنگل آیا۔ انورعلی نے کہائے کھرسے ان کا ساراسامان لے آئے ہو؟ جي بال - الف محصندوق مين عند أو يو صوادي مين الكيك صندوق كي جاني مرے پاس مجید کتے موجو اور اور ان اور مين كو بيش كردى -جین نے پر بیثان ہوکر کہامیری جا تی میرے پاس ہے۔" سر دارخاں نے کہا جی بیہ چا بی مجھے بی بی جی نے خود دی تھی وہ کہتی تھیں کہ بیہ رٹے سندوق کی ہے۔'' جین نے اس کے ہاتھ سے جانی لے لی۔ انورعلی نے سر دارخال کی طرف متوجہ ہو کر کہا آج سے ان کی خدمت تمھارے

انورعلی نے سر دارخال کی طرف متوجہ ہو کر کہا آج سے ان کی خدمت تمھارے ذمہ ہے جھے امید ہے کہم اپنے آپ کوایک اچھا نوکر ثابت کروگے۔'' میں سے سر کی غلط سے سیدیں سامی اسٹان

جناب مجھ سے آئندہ کوئی علطی ہوگی سردارخاں نے معذرت طلب کہے میں کہا مرادعلی اپنی ہنسی ضبط نہ کرسکا اس نے پوچھا اور اس سے پہلےتم نے کیا علطی کی کے خیر بین جناب! سر دارخال نے اپنی پر بیٹانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہاا نوراور مراد کورخصت کرنے کے بعد جین اورلیگرانڈ مکان کے کمروں کا معائد کررہے تھے کچل منزل کے پانچ کمر بے ضروری سازو سامان ہے آ راستہ تھے بالائی منزل کے دونوں کمروں میں خوب صورت قالین اور بلنگ ہے ہوئے تھے۔ بالائی منزل کے دونوں کمروں میں خوب صورت قالین اور بلنگ ہے ہوئے تھے۔ ایک کرہ دیکھنے کے بعد دومر کے کہا یہ صندوق میں ہے تا بیک کرہ دیکھنے کے بعد دومر کے کہا یہ صندوق میں ہے تا ایک کمرہ دیکھنے کے بعد دومر کے کہا یہ صندوق میں ہے خیال میں نوکر میں میں ایک کمرہ دیکھنے کے بعد دومر کے کہا یہ صندوق میں ہے خیال میں نوکر میں ساتھا ال

غلطی سے اٹھالاتے ہیں، لیگر ایڈ نے کہا تا ہو اصندون علطی سے یہاں نہیں اسکامی سے خیال میں

ای صندوق کی جا گیا تھیں دی گئی ہے۔ جین نے آگے بلا حرک شادون کا تالا کھولا اور کیرانڈ نے اس کا بھاری ڈھکنا اُویراٹھا دیا صندو ت رہنے کی کیڑون کے اُموا تھا۔

پ سیر لیگرانڈ نے ایک جوڑا نکال کر پانگ پر پھیلاتے ہوئے کہاجین دیکھویہ تو کسی فرانسیسی درزی کے ہاتھ کاہلا ہومعلوم ہوتا ہے۔''

جین نے جواب دیاان کے درزی کومیر سے کپڑوں کا ناپ معلوم تھالیکن مجھے
ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ کپڑ ہے کس وقت تیار ہوکر آئے
اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے مکان کے لیے استے تھا گف جمع کیے جا
رہے ہیں گیگر انڈ خدا کے لیے صندوق بند کر دو میں یہ پر داشت نہیں کرسکتی میں استے
بڑے احسان کی مستحق نہ تھی کاش میں ان کی بیٹی ہوتی! جین کی آنھوں سے آنسو
وُں کا سیال بھوٹ فکا۔

کیگرانڈ نے پر بیٹان ہوکر کہا جین مجھے یقین ہے کہا نوراورمرا دسمیں اپی بہن اوران کی والدہ شمیں اپی بہن اوران کی والدہ شمیں اپی بیٹی سے کم نہیں شمجھتیں۔''
دلیکن میرے لیے بیٹا قابل ہر داشت ہے کاش میرے ساتھ بیاوگ وہی ہرتا و کرتے جوایک دوسرے اجنبی کے ساتھ کرتا ہے۔

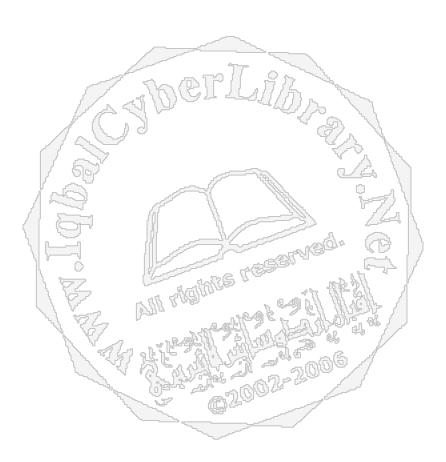

دسوال بإب نظام اور مرہٹون کی متحدہ طافت کے خلا ف سلطان ٹیپو کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نتھی۔انگریزوں کی طرح یا نڈی چری کی فرانسیسی حکومت کوبھی اس بات کی قطعاً امیدند تھی کے سلطان اس جنگ ہے سرخروہ وکر نکلے گا۔سلطان کواس جنگ میں فرانس سے عملی اعانت کی تو تعظمی کی<del>ن فرانسیسی نواآبا دیا ت</del> کی حکومت نے انگریز وں کے ساتھ معاہدہ وار کیزی آڑے گراس جنگ میں ایک فریق بننے سے انکار کر دیا معاہدہ وار میکزی ایک ایم شرط کیفی کہ انگریز اور فرانسینی ہندوستان کے حکرانوں کی جنگوں میں الگ تھاگ رہیں گئے۔ لیکن فرانسیسیوں کی پہلو تھی کی اصل وبيصرف ميدمعابده ونفال وهاس حقيقت سے بيخبرين تصرفام اورمر بول نے انگریزوں کی شریر جنگ شروع کی ہے اور جنب وہ اس جنگ میں حصہ لیہا اینے کیے سود مند خیال کریں گے تو معاہدہ وار پلزی حیثیت اُن کے لیے کاغذے ایک پُر زے سے زیا دہ نہ ہوگی۔ ان کی پہلونہی کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کیو ہ سلطان ٹیپوکواس جنگ میںا یک کمزورفریق سمجھتے تھے۔ اورانھیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا

که سلطان زیا ده در نظام اورمر ه<sup>مو</sup>ل کی متحده طافت کا مقابلهٔ ہیں کر <del>سکے</del> گا۔اوراگر انگریز بھی بیدان میں آ گئے پھرتو وہ سلطان ک حلیف بن کرایئے لیے بھی کو ئی اچھا نتیجہ پیدانہیں کرسکیں گے۔ چنانچہ بانڈی چری کے فرانسیسی گورزموسیو کاسگنی کی پیلی کوشش بیھی کہ پُو نا اور حیدرآ با دکی حکومتوں کوسلطان کےخلاف جنگ شروع کرنے ہے بازرکھا جائے اور جب بیکوشش بارآ ور نہ ہوئی تو اس کی دوسری کوشش بیٹھی کہ فرانس سلطان ٹیپو کی بجائے مرہٹوں کے ساتھ اتنحاد کرے کیونکہ مرہٹوں کوسلطان کی

نسبت وہ وَرخیال کرتے تھے۔ اورانھیں ایک کمزور دوست کی حمایت کے لیما یک طافت وردتمن ہے نگر لینامنظور نہ تھا۔ چنانچہ یا نڈی کی حکومت کا ایک خاص نمائندہ مرہٹوں کے ساتھ دوستی کا پیغام لے کر جنگ کے آغاز سے چند ماہ بعد پیشوا کے پاس پہنچالیکن یونا کے دربار میں ایسٹ انڈیا تمینی کے ایجنٹ سرچارکس میلیہ کے اثر ورسوخ کے باعث اُسے کا میا بی حاصل نہوئی۔ فرانسیسیوں کی اس تا کامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہنا نا فرنولیس ان کی دوستی کی بجائے انگریزوں کی دوستی پر زیا دہ اعتاد کرتا تھا کہ اور اسے اس بات کایفین تھا کہ مگریز زُ ددیابدر جنگ میں ضرور شامل ہوجا کیں گے۔ یا غری جری کی حکومت کے اس طرز عمل کی وجہ سے جنگ کے دوران میں صرف اُن فرانسين او دوسرے پورپین سپاہیوں نے سلطان کا سخو دیا تھا جومیسور کی نوح كا قاعره المازمة العالمة مرہٹوں اور نظام کے خلاف ایک شائڈ ارٹی حاصل کرنے کے باوجود سلطان تیپومیسور کے مستقبل کے متعلق مظمن نہ تھا۔ ایک خطرنا ک آندھی گور پچکی تھی لیکن وہ ایک حقیقت پسند انسان کی طرح مستنقبل کے اُفق پر نئ آندھی کے آثار دیکھے رہا تھا۔وہ جانتا تھا کہ میر نظام علی اورنا نافر نولیس کی نئیل انگر برز کے ہاتھ میں ہے اوروہ جب جا ہیں گے آٹھیں دو ہارہ میسور کے خلاف میلان میں لے آئیں گے۔ اوروہ بیجی محسوں کرتا تھا کہ میسور تھا اپنے وسائل سے ایک لاتنہا ہی عرصہ کے لیے جنگ جا ری نہیں رکھ سکتا اور انگریز مرہٹوں یا نظام کی طرح اسے بھی ایک بیسے طافت ور حلیف کی ضرورت ہے جس کی دوستی پر اعتا د کیا جاسکے۔ انگریز اسے جنو بی ہند کے دفاعی حصار کا مرکزی ستون سمجھ کر اپنا وشمن نمبر ایک قرار دے جکے تھے۔

فرانسیسیوں کے متعلق بھی اسے کوئی غلط فہمی نہ تھی تا ہم ہندوستان میں فرانس اور فرطانیہ کے مفادایک دوسرے سے متصادم تھے اور سلطان آئندہ معرکوں میں انگریز کے خلاف فرانسیسیوں کے تعاون کے امکانات سے مایوس نہ تھا چنانچ گزشتہ جنگ کے خلاف فرانسیسیوں کے تعاون کے امکانات سے مایوس نہ تھا چنانچ گزشتہ جنگ کے آخری ایام میں ہی وہ فرانسیسی حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے ایک سفارت پیرس روانہ کرچکا تھا۔

جنگ سے فارغ ہونے ہے بعد مطان نیپو کے لیے تعمیری اور اصلاحی کام کرنے کا پُرائی دور بہت مخضر تھا جب وہ مرہوں اور نظام کے ساتھ برسر پکار تھا انگریزوں نے مالا بارکے فائروں اور تو بلوں کو بغاوت پراک کراس کے لیے ایک نیا محاذ کھو لئے کی کوشش کی تھی ٹر او کور کا راجہ انگریزوں کا الد کارون کران باغیوں کی حوصلہ افز انگ کررہا تھا لیکن انگریزوں کی لوقع کے خلاف جنگ کے قبل ازوقت ختم ہوجانے کے باعث سے سازی تھی تا اور تھی اور میسور کی فوج کے چند دستوں نے کم وجانے کے باعث سے سازی تھی کو افغار کر لیا باغیوں کے بھی رہنما گرفتار کر لیے سمی دفت کا سامنا کے بغیر باغیوں کو مغلوب کر لیا باغیوں کے بھی رہنما گرفتار کر لیے

سلطان نے ٹر اوکور کے راجہ کو باغیوں کو پناہ دینے اور ان کی حوصلہ افزائی
کرنے سے منع کیالیکن راجہ نے انگریزوں کی اعانت کے جروسے پرمیسور کے
خلاف اپنی معاندان ہر گرمیاں پہلے سے زیادہ تیز کر دیں ٹر اونکو کا راجہ انگریزوں کا
حلیف تھا اور سلطان ٹیپو کے خلاف اس کی جارحیت کا مقصد اس کے سوا پچھ نہ تھا کہ
ایسٹ انڈ ایا کمپنی کے لیے ایسے سازگار حالات پیدا کر دیے جا کیں کہوہ مُعا ہدہ
منگلور کی خلاف ورزی کر کے سلطان کے خلاف ایک ٹی جنگ کی ابتدا کر سکے۔

گزشتہ چند برس کے واقعات سے بیلغ حقیقت باربار ہم پرواضح ہو چکی ہے کہ ہم سلطان ٹیپو کی قوت مدا فعت کا خاتمہ کیے بغیر ہندوستان میں یا وُں نہیں پھیلا سکتے حیدرعلی اورٹیپو کے ہاتھوں ہاری بدترین شکستیں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ ملک کا سب سے مضبوط قلعہ ہےاب نظام او رمر ہٹوں کی متحدہ طافت کوروند نے کے بعد ٹیبو کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں اس کے سفیر پیرس اور قسطنطنیہ پہنچ کیے ہیں نظام اورمر ہشہ حکمرانوں کی سلطنوں میں بھی ایسے لوگ پیدا یو جکے ہیں جو ٹیپو کو ہندوستان کی آزادی کا محافظ خیال کرتے ہیں امریکہ کی نوآ کا دیات کھو ہیٹھنے کے بعد ہم اس کے ملک کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے نقصانا ہے وُرے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم میزین جا ہے کہ ہمارے کیے پیماں بھی ایک اور جارج واشکعین پیدا ہو جائے تو ہمیں سلطان ٹیو کوزیا دہ مہلت نہیں وی جا ہے۔ گرہم اے تکست نہ دے سکے تو ہندوستان میں مم نے آب تک جو پھی حاصل کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بہاں مارے لیے تاہروں کی حیثیت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگ۔ ٹیچ ہرمیدان میں ہاراحریف ہے۔وہ صنعت وحر نت اور تنجارت کی اہمیت جا نتاہے۔ ہندوستان کی منڈیوں میں میسور کی مضو عات کی ما تگ بڑھ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہا گر سلطان ٹیپوکو چند برس امن سے کام کرنے کاموقع مل گیا تو میسورصنعت اور تجارت میں ہم ہے آ گے نکل جائے گا۔اس وقت بھی بیرحالت ہے کہ بیہاں کی بعض مضو عات مثلاً کپڑ ااور شیشے کے برتن پورپ کے بہترین کا رخا نوں کی مضو عات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ا ب تک ہندوستان میں ہماری کا میابیوں کی بڑی وجہ ہماری بحری قوت تھی لیکن سلطان ٹیپو پہلاشخص ہے جس نے ہندوستان کی اس کمزوری کا تیجے احساس کیا

ہے۔اس وفت میسور کی امختلف گودیوں میں ہزاروں آ دمی تنجارتی اورجنگی جہاز بنا نے میں مصروف ہیں اور مجھے ڈرہے کہ سلطان ٹیپو کو ایک نا قابل شخیر بحری قوت کا ما لک بننے میں زیادہ عرصہ بیں لگے گا۔ جہاز بنانیکے کیے جس لکڑی کی ضرورت ہےوہ میسورے جنگلات میں بکثرت موجو دہاو رمیسور کامحنت کش۔ طبقہ سلطان کے تحکم پر جان دیتا ہے۔ میسور کےعوام کی خوشحالی اورتر قی نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے حوام کوسلطان کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور اگر ہم چند سال جنگ سے پہلوتھی کرتے رہے وال بات کے امکانات موجود میں کے ممیں سلطان ٹیبو کے جھنڈ ے تلے نہ صرف میسور بلکہ بورے ہندوستان کی قوت مدا فعت کا سامنا کرے گا۔ ہمیں میسورے بھر ان کووہ خلا پر کرنے کا مو قع نہیں دینا جا ہے جوسلطنت مغلیہ کے زوال کے باعث پیدا ہو چاہیں مارے کیے اس وقت دو بی راستے ہیں۔ ایک میں کہ امریکہ فی طرح مندوستان ہے بھی اینے یا و س تکال کیس اور دوسرایہ کہ ہم کسی تا خیر کے بغیر میسور پر جھائی کر دیں مجھے اس بات کا اعتاف ہے کہ ہم تنہا اپنی قوت سے سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن میں پورے وثو ق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہا گرہم نظام اور مرہٹوں کواس بات کا یقین دلا دیں کہاس مرتنہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے ۔ کمپنی جنگ کے اخراجات ہے ڈرتی ہے کیکن میں نمینی کو بیہ بتانا جا ہتا ہوں کے صرف کالی کٹ، کتا نوراورمنگلور کی بندرگا ہوں کی قیمت ہمارے جنگ کے تمام اخراجات سے زیادہ ہوگی اورصرف مالا ہار ہے گرم مسالےاورصندل اور سا گوان کی لکڑی کی تنجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کر ے ہمیں اتنا نفع ہوگا کہ ہم امریکہ میں اپنے سابقہ نقصانا ت کے بھول جا ئینگے ۔ نظام اورمر ہٹوں کے ساتھ گزشتہ جنگ میں شدید نقصا نا ت کے باعث

سلطان کی طافت کا فی کمزور ہو چکی ہے۔ ہماری خوش قشمتی ہے کہ بیالوگ ٹیپو کواپنا وحمن سمجھتے ہیں۔لیکن ہماری دوستی اوراعانت سے ما**یوں ہونے کے بعد یقی**ناً سلطان ٹیپو کے ساتھا پے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور جب سلطان ٹیپو اُن کی طرف ہے مطمن ہو جائے گاتو ہمیں اس ملک سے نکالنے کے لیےا ہے جنگ لڑنے کی ضرورت پیش آئے گی۔اس لیے ہمیں ہندوستان میں انگریزوں کے مستقبل ہے تکھیں بندکر نے محم لیے معاہدہ وار بیلز کاسہارانہیں لینا جا ہیے۔ بيوه دلائل تصرف كي بدولت لا رد كارنولس ايسك عدَّ يا تميني اور حكومت بر طانیہ کواپنا ہم خیال بنانے کے بعد جنگ کی تیاریوں کی اجازت حاصل کرچکا تھا۔ چنانچه۷۸ ۱۹ کا و کے اوا خرمیں بوناء بارگیورہ گوالیا را اور حیر آباد میں ایسٹ انڈیا تمینی ہے سیفر وال کو ارڈ کارنوالس کی طرف سے یہ ہدایات موصول ہو چکی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب وقت آیا ہے کے نظام اور مر مشر عمر انوں کوایسٹ انڈیا مینی کے ساتھو فاعی اور جار حالا معاہدے کرنے ہا اور کیا جائے ۔ نا نا فرنولیں اور ما دھوجی بھونسکے کو لارڈ نوالس ہےاہے ذاتی خطوط میں بیاکھ ا تھا کہابا گرسلطان ٹیمیو ہےا بنی سابقہ شِکستوں کا انقام لیما جاہتے ہیں تو ہ، آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسٹ انڈیا سمپنی آپ کے ساتھ میہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہوہ اینے اتحادیوں سے بالا بالاٹیو کے ساتھ ملحکرنے کی کوشش نہیں کرے گی اور دریائے کرشنااور تنگھد رہ کے درمیان مرہٹوں کے جوعلائے معسور نے چھین کیے ہیں وہ آتھیں واپس دلائے جائیں گے۔'' لارڈ کا رنوالس نے دوسرے مر ہشدراجوں کطرح ہُلکر کوھی بیہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ اپنے ہندُ ددھرم کی لاج رکھنے کے لیے دوسر ہے مرہٹہ حکمرانون کا ساتھ

دیں اور پانا کی حکومت کوابیٹ انڈیا تمینی کے ساتھ معاہدہ کرنے پر آما دہ کرنے کے کیےایخ اثر ورسُوخ سے کام کیں۔ کیکن ہُلکر کا جواب بہت حوصلہ شکن تھا۔اس نے نہصرف سلطان کے خلاف مسمینی کاحلیف بننے سے انکار کر دیا' بلکہ ٹام اور مر ہشہ راجوں کو بھی ٹیپو کے خلاف محا ذ بنانے سے روکنے کی کوشش کی اور اُن پر زور دیا کہا گرانھیں ہند دستان کی آزا دی عربیز ہے تو وہ انگریز وں کے بچائے سلطان ٹیپو کا ساتھ دیں اور جب یا نا اور حیدر آبا د کی حکومتوں اس کی نصیت ہے اثر ثابن ہُو ئی تو اس نے پیدہ مکی دی کہ میں تمھاری بجائے سلطان تھیو گا ساتھ دُوں گا۔ انكريزون كي طرح نابافر نويس اورمير نظام كلي خال بھي سلطنے ميسور كواپنے اقدار کے لیےایک پڑاخطرہ سجھتے تھے لیکن گزشتہ جنگ میں تکریزوں کی علیجدہ گ کے باعث انھوں نے جو نصابات تھا تھے تنے ان کے بیٹ نظروہ دوبارہ ایسٹ انڈیا تمینی کے وعدوں پراغتیار کرکے جنگ کی آگ میں کودنے سے ڈرتے تھے۔ اور پھر جب چند ماہ کی سرنو ژکوششوں کے بعد یونا اور حیدر آباد میں ایسٹ انڈیا تمپنی کے ایجنٹ ان کے خدشات دُور کر چکے تنصافو لا رڈ کا رنوالس ان کے ساتھ معاہدے کی نثرا نظ طے کرنے میں سخت الجھنوں کا سامنا کررہا تھامیر انظام علی اورنا نا فرنولس دونوں جنگ میں اینے اشتراک کی زیادہ قیمت وصول کرنے پرمصرتھیاور لارڈ کارنوالس کسی ایک فرایق کوخوش کرنے کے کیے دوسرے فرایق کی ناراضی کا خطرہ مول لینے کے کیے تیار نہ تھا فرنوکیس نے اس سودابازی میں اپنی قیمت برا ھانے کے کیے ایک طرف میتاثر کپیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر اس کے مطالبات نہ جانے گئے تو وہ انگریز وں کے خلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ معاہدہ کرلے گا اور دوسری

طرف انڈیا ٹمپنی کو بیاطمینان د؛ اہالپ معاہدے کی جوشرا نظامرہٹوں کے لیے قابل قبول ہوں گی وہ میر نظام علی کوبہر حال تسلیم کرنی پریں گی۔

☆

میر نظام علی کے دربا رمیں معاہدے کی شرا بَطریر بحث ہور ہی تھی نظام کا ایک ہو شیاروز رمیر عالم جے دکن میں انگریزول کا سب ہے بڑ اطرف سمجھاجا تا تھاا ہے بیہ سمجھانے کے کیے اپنا پُوراز ورخطابت صرف کرچکا تھا کہنایا فرنویس نے انگریزوں کے ساتھ معاہدے کی نثر انظ مطے کرنے میں دکن کے مقا دکا پُوراکٹیال دکھا ہےوہ کہہ ر ہاتھا۔'' عالیجاہ اس جنگ میں ٹیپو کی شکست یقینی ہے انگریز سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس مرتبہ وہ زیر دست تیاریوں کے ساتھ میدان میں آرے ہیں اور ارد کا رفوایس نے جو افواج مجمع کی ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں نہیں دیکھی مگئیں مریقے ان کا ساتھو ہے کا فیصلہ کر بھے ہیں تنہاملکر کی کنارہ کشی ہے کوئی فرق نہیں رہے گاہمارے کیے اب صرف بیہ مسئلہ قابل غور ہے کے ٹیپو کی فٹکست کے بعد میسور کے مال غنیمت میں ہماراجصہ کیا ہوگا ہم جنگ سے ا لگ رہ کرمر ہٹوں اور انگریز وں کی نا راضگی مول نہیں لے سکتے اور ہمارے ہیے ہیہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ٹیپو کے ساتھ شامل ہوجا ئیں اگر حضور کواس معاہدے کی کسی شرط یر اعتراض ہے تو اس میں ردوبدل کیا جا سکتا ہے مسٹر کیناوے نے مجھے بیاطمینان دلایا ہے کہ حضور کے دل میں اس معاہدے کی بابت کوئی غلط فہمی پیدا ہوگئی ہوتو اسے وُور کرنے کی پُو ری کوشش کی جائے گی۔

میں حضور کی اطلاح کے لیے بیوض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہاس جنگ میں ٹیپو کوصرف دین بونا اورانگریز کی افواج کا سامنانہیں کرنا پڑے گا ملکہ

جنگ شروع ہوتے ہی اس کےخلاف حاروں اطراف سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔کرنا ٹک کامحمطی والا جاہ' کورگ ٹراونگو کوچین کے ہندُ وارا ہے اور مالا بار کے یالیگا رلاڑ دکا رنوالس کا اشارہ یاتے ہی سُلطان کےخلاف ان کے کھڑے ہوں گے۔ پھرسلطان کی شکست کے آثار دیکھتے ہی میسور کی ہندوا کٹربیت وہاں کے سابق راجہ کے خاندان کوواپس لانے کی کوشش کریے گی اس کےعلاوہ ہمیں سُو رہے ہمیں مُھولنا عابيه كهم جنگ سے الگ رہيں تو بھی ٹيميو کی شکست ليني ہے۔'' میراعالم کی تقریر کے بعد حاضرین دربار کھے دیر خاموثی کہے ایک دوسرے کی طرف دیسے رہے، بالآخرمیر نظام علی کے محافظ دستوں کا سالاراور دکن کا ایک بہت برُ ا جا گیر دارنواب من الامراء أفحالوراس نے کہا۔'' عالیجاہ ابیرا عالم گزشتہ جنگ میں بھی یہی کہتے تھے کہ ٹیبیو کی شکست بقینی ہے آئی لیے ہمیں مرہوں کا ساتھ ضرور وينا حابيه\_اورين ال وقت بحى حد كهتا تقا كرجمين السيطنف كي ساتھ نہيں الجھنا جاہیے جے ہم آسانی سے اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور پیشقت باربار ثابت ہو چکی ہے کہ ہم نے جب بھی سلطان ٹیپو کی طرف دوستی کاہاتھ بڑھایا ہے اس نے شرافت کا ثبوت دیا ہے لیکن اگر ہم اس اُمیدیر اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہ سلطان ٹیبو کو آسانی سے شکست دی جاسکتی ہے تو بھی اس معاہدے میں چند باتیں الیی ہیں جن پرہمیں ٹھنڈے د**ل** سےغور کرنا جا ہیے۔ میرا پہلا اعتراض میہ ہے کہ ہم مرہٹوں کے اجیر نہیں اور نانا فرنولیں کو ہماری طرف سے انگریزوں کے ساتھ معاہدے کی شرا کط مطے کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔

میرا دوسرااعتر اض بیہ کہ بید معاہدہ صرف ٹیپو کے خلاف ہے اس معاہدے میں ہم سے بید مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم میسور کے خلاف جنگ میں انگریزوں اور

مرہٹوں کا ساتھ دیں لیکن اس امر کی کوئی ضانت نہیں دی گئی کہا گر جنگ کے اختیام پراس معاہدے کا کوئی فریق ہم پر حملہ کر دے تو دوسرا فریق جاری مدد کرے گا۔ بالخصوص مرہٹوں کا سابقہ کر دارا بیانہیں کہ ان کے سی وعدے پر اعتاد کیا جا سکے۔ میں صرف بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میسور سے نیٹنے کے بعد ہم پر حملہ کر دیں تو انگریز جاری کیامد د کریں گے۔ میں ٹیرو کے طرف دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطنت وکن کے ایک بھی خواہ کی حیثیت سے بیاتی چھٹا جا ہتا ہوں کہاس معاہدے میں ہارے تحفظ کی کیا ضانت ہے؟" اس کے بعد کیکسوال اور ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ بیر ہے کہ جب میسور ے خلاف جنگ جس جے لیے ہاری نوج مرہوں کے برابر ہر گانو پھر کیا وجہ ہے کہ مریثے ال فنیمت میں میسور کے ایک تہائی حصر کے علاوہ بچاس لاکھ رو پیپزیا دہ وصول کرنا طاہتے ہیں۔ آرائے انگریزای معاہدے کی شرا نظ طے کرتے و فت مرہ ٹوں کوایک ترجیحی سلوک کا حق وارجھتے ہیں تو اس بات کی کیا ضانت ہے کہ جنگ کے اختیام پروہ ہمیں کسی بہتر سکو**ل کامسخ**ق سمجھیں گے ۔ نا نا فرنولیس کا سابقه کردار جاری نگاہوں ہے پوشیدہ نہیں اور ذاتی طورپ ر مجھے آنگریز وں کے متعلق بھی کوئی خوش فہی نہیں ۔عالیجاہ! آپ میرے اس اندیشے کو بے بنیا دنہی سمجھیں کہا گرمیسور کوئفشیم کرنے کے بعد انگریزوں اور مرہٹوں نے اپی سلطنوں کومزید وسعت دینے کے لیے دکن پرحملہ کر دیا تو ہم ٹیپو ہے بھی زیا دہ ہے بس ہوں گے ۔آج ہمارے کیے بیموقع ہے کہ ہم سلطان ٹیپو کواپنا ایک طافت ورحلیف بناسکیں۔وہ ہروفت ہمارے ساتھا یک آبرومندانہ مجھوتے کے کیے تیار ہے۔ میں جب جنوبی ہندوستان کےمسلمانوں کےمستنقبل کےمتلق سوچتا ہوں تو

مجھے اس کے سواکوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم انگریزوں یا مرہٹوں کی بجائے سلطان ٹیپو کے ساتھ اپنامستبقل وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔وہ خوش سے ہمارے ساتھ ایک ایسا سمجھونۃ کرنے کے لیے تیار ہوگا جس کی شرا نظمیسوراور دکن کے لیے بکسال تسلی بخش ہوں۔

عالیجاہ! آج دکن اورمیسور کے اتنجاد سے جنگ کے امکانات فتم ہو سکتے ہیں۔ اوراگر ہم ایک مسلمان حکمر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نو بھی پیضروری نہیں کہ ہم انگریزوں یا مرہٹوں کا ساتھ دے کرجنوبی ہندوستان کیں اس جنگ کے دروا زے کھول دیں۔جو ہماری اپنی آزادی اور بقا کے لیے خطرہ پیدا کر عتی ہے۔" مير عالم في كهائ عاليجاة المين شر الامراء كے خلوص اور نيك نيتي يرحمانيين كرنا \_ مجھے در ہے كوہ نيو كے متعلق بہت زيادہ حسن ظن سے كام لےرہے ہيں۔ اگرہم جنگ سے علیحد و ہوجا کی اور اس بات کی کیا ضانت ہے کہ نیبو ہمارے خلاف انگریزوں یامر ہٹوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔'' نظام کا بھتیجا امتیاز الدولہ اچا نک اُٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا۔''عالی جاہ! کوئی دیانت دار آ دمی سلطان ٹیپو کے متعلق اس تشم کے شبہات ظاہر نہیں کرسکتا۔اگروہ انگریزوں کےاتحاد کاروا دارہوسکتا تو بیمکن نہ تھا کہ اس و فت جنو بی ہندوستان میںایسٹ انڈیا تمپنی اورمیسور کےسوا کوئی تیسری طافت بھی ہوتی۔انگریز اسے صرف اس کیے مٹانا جا ہے ہیں کہوہ ان کے ساتھ ہند وستان کی عزت اور آزادی کاسو دا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میسور کے مستفتل ہے انکھیں بند کر سکتے ہیں کیکن آینے مستقبل ہے انکھیں بندنہیں کر سکتے۔ عالیجا ہ ؛اگر آپ اجازت دیں تو میں سلطان ٹیپو کے ساتھا انتہائی آبر ومندانہ شرا کط مے کر

نے کا ذمہ لیتا ہوں۔

میر نظام علی نے کہا۔ ہم لارڈ کا رنوالس اور نانا فرنولیس کے دوست ہیں نہ سلطان ٹیپو کے دشمن۔ ٹیپو بہر حال ایک مسلمان ہے اور اگرتم اس کے ساتھ کوئی آبر ومندان معاہدہ کر <del>سکت</del>ے ہوتو ہاری دُ عائیں تمھارے ساتھ ہیں۔

امتیا زالدولہ نے کہا۔عالی جاہ! اگراجازت ہونو میںخودسرنگا پٹم جانے کے

ليے تيار ہوں۔ نہيں ابھی تہارا جانا تھيے نہيں۔ مثمل الامرائے کہا۔ عاليجا الوجھے اجازت دیجے۔

نہیں، مجھارا پیمنصب میں کہ ایک ایکی بن کرٹیو کے دربار میں جا ؤ۔ ہم بیم حافظ فریدا دیں ہے سپر دکرنا جا ہجتا ہیں۔ میں کہہر نظام آئی مندے اٹھا اور

اسی روزسہ پہر کے وقت کل کے ایک اور کرے میں مشیرائے اکلک اور میر عالم، نظام علی کے ساتھ باتیں کررہے تھے۔ میر نظام علی کہدر ہاتھا۔میر عالم شخصیں اس قدر ریہ بیثان نہیں ہونا جا ہیے،موجودہ حالات میں ہمارے کیے ٹیپو کی طرف دوسی کاماتھ بڑھانا ضروری ہے۔

عالی جاہ! اگر آپ بیمحسوں کرتے ہیں کہاس بات میں دکن کا فائدہ ہے تو میرے کیے پریشان ہونے کی کوئی وجہبیں۔

میر نظام علی سکرایا۔ دکن کا فائدہ اس بات میں ہے کہ ہم انگریز وں اور مرہ ٹو ں کے ساتھ مساوی حیثیت میں معاہدہ کریں۔ مرہٹوں نے ٹیپو کے ساتھ تعاون کرنے کی دھمکی دے کرلا رڈ کارنوالس کے سامنے اپنی قیمت بڑھائی ہے اور مجھے ائی پوری قیمت وصول کرسیکس گے میشر الملک نے پریشان ہوکر کہا۔ تو عالیجاہ۔ آپ کا مطلب میہ ہے کہ آپ ٹیپو کے ساتھ معاہدہ کرنے کا کوئی ارا دہ نہیں رکھتے ہیں۔

تم بالکلنا دان ہو۔ میراعالم! کل صبح کلکتے روانہ ہوجاو اور لارد کارنوالس کو بیہ سمجھاو کہ مُعاملہ بگڑر ہاہے۔،،

مجھاوکہ نعا ملہ بلارہاہے۔،،
میر عالم نے کہا۔ مال جاہ! بھے یقین ہے کہ لارڈ نوالس آپ کی تمام شرا لط
میر عالم نے کہا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کینا
مانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کینا
وے سے ملاتھا۔ وہ بہت پریثان تھا۔ وہ کہنا تھا کہ ار حضور ٹیپو کے ساتھ

مصالحت کا را رہ تبدیل کردی اولارڈ کارنوائس آپ کے ساتھا کیا علیحدہ معاہدہ کر نے کے لیے آمادہ موجا نمیں کے اور ممان ہے کہ پنی مال غنیمت سے مرہوں کوجو زائد رقم دینے کاوعدہ کرجی ہے اس کے دیاجہ مورکوائے تھے سے ایک معقول

رقم دینے کے لیے تیار ہوجائے۔ نظام سکرایا۔'' تم سفر کی تیاری کرواور مجھے یقین ہے کہ جب تم کلکتہ جاو گنو کارنوالس کو کیناوے ہے تم پریشان نہیں یاؤگئ'::

حافظ ریدین مرزگاہ م سے نہایت حوصلہ افزاییام لے کرواپس آیا۔ سُلطان شیوایک مسلمان حکر ان سے روا داری کا ثبوت دینے کے لیے نصرف میر نظام علی کے مفتوحہ علاقے واپس دینے پر آما دہ تھا بلکہ اس نے دکن اور میسور کے دوستانہ تعقات مشحکم کرنے کے لیے میر نظام علی کی بیٹی اورا پن ، بیٹے کع رشتہ از دواج میں منسلک کرنے کی تھی۔ دکن کے اسلام پسند طلقے انہتائی مسرت کے ساتھ ان منسلک کرنے کی تھی۔ دکن کے اسلام پسند طلقے انہتائی مسرت کے ساتھ ان معمالی انہوں کا خیر مقدم کررہے تھے۔ شمس الامراء امتیاز الدولہ اور اُن کے ہم

خیال میر نظام علی پر زور ڈال رہے تھے کہ اُسے کسی تا خیر کے بغیر سلطان ٹیپو کے ساتھ ادوست انہ معاہدہ کر لینا جا ہے۔ دوسری طرف حیدر آباد میں بونا اور نمینی کے سیفر نا نا فرنولیں اور لارڈ کارنوالس کی ہکایا ت کے <mark>نچا بق مصا کحت کی اُن کوششو</mark> ل کونا کام بنانے کی ہرممکن کوشش کررہے تھے۔حیدرآ بادمیں ان ابنائے وقت کی کمی نتھی جواپنامستفتل انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے اسر جان کیناوے سونے اور جواہرات ہے اُن کے خمیر خرید چکا تھا۔ اوران کے ساتھاں شم کے وعدے کیے جارہے تھے کہ جب میسور نتخ ہو گانو شخصیں وہاں بر ٹی بڑی جا گیریں عط کی خاندان کی بعض نگمیات ے ربطہ پیدا کر چکے تھے۔ چنانچے رشونوں نز را نول اور تحفوں کے زہر یلے اثر ات " ٹیو ہم سے برابری کا جو الی ستا ہے۔ ٹیو نے نظام الملک اورائے خاندان ے درمیان رشتے کی تبویر بیش کرے ارمی و بین کی ہے۔ دکن کی شخرا دیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کیبجائے زہر کھا کرمر جانے کورجے ویں گی۔'' اُوٹیجے طبقے کی خواتین کے مُنھ سے اس نشم کی باتیں ایک عام آ دمی کوبھی مشتول کر دیے کے لیے کافی تھیں لیکن میر نظام علی اپنی تمام برائیوں کے باو جودا یک جذباتی انسان نہ تھا۔ سیاست اس کیلیے ایک شطرنج کا کھیل تھا۔ اوروہ کسی ممبر سے پر ہاتھ ر کھنے سے پہلے سو بارسو چنے کا عادی تھا، ٹیپو کے ساتھ س کے سابقہ اختلافات کسی جذباتی ہیجان کا نتیجہ ندیتھ بلکہ اس کی وجہ صرف پیھی کہوہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انگریزوںاورمرہٹوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا تھا۔ اگروہ ٹیپو کے ساتھ نا طہ جوڑنے میں اپنامفادد مکِتانو اُسے تمام دنیا کے طعنوں کی پروانہ ہوتی ۔ کیکن وہ سُلطان ٹیپو کا

دوست بن کرایے چند کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی بجائے انگریزوں اور مرہٹوں کاساتھ دے کرمیسور کی سلطنت کا تیسرا حصہ حاصل کرنا اپنے کیے زیا دہ سُو د مند سمجھتا تھا۔ سطان ٹیپو کے ساتھ دوستانہ بات چیت اس کے نز دیک لارڈ جارنواکس اورنانا فریوبس کی نظروں میں اپنی قیمت بڑھانے کے کیے ایک کامیاب حال تھی۔ ورنہوہ ابتدا ہے ہی انگریزوںِ اور مرہٹوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تا ہم سطان ٹیبو کو دوٹوک جواب دینے کی بجائے وہ کلکتہ میں لارڈ کا رنوالس کے ساتھ میر عام کی بات چیت کا نتیجہ ظاہر ہونے تک سلطان کے ساتھ نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھنا جا ہتا تھا۔ چنا نچیاس نے چندو نغو روفکر کے بعد حافظ فریدالدین کو معاعد ہے کے لیے جوالی تجاویز وی کر سلطان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ میرنظام کے اس اقد اس حیدر آباد میں سلطان تیو کے حامی جس فلرخوش تھای قدرانكروين اورمر ہول كے جائي بيتان اور مغموم تھے۔ ا يك صبح سپه سالار برُ مإن الدين آپنے دفتر ميں بيٹيا کيچھ لکھ رما تھا انورعلی کمر ے میں داخل ہوااورسلام کرنے کے بعد اُس کی میز کے سامنے تھرا ہو گیا۔ کیابات ہے؟ برمان الدین نے سوال کیا۔

مجھےمعلوم ہواہے کہ نظام کاسفیر کل واپس جار ہا ہےاورسلطان معظم صلح کی شرا لط مطے کرنے کے کیے علی رضا خاں اور قطب الدین کواس کے ساتھ بھے رہے

بُر مان الدین نے بے پروائی سے جواب دیا۔"ماں۔ کیکن ان باتوں کے ساتھ تھھا را کیا تعلق ہے؟''

جناب میرض کرنا حابهتا ہوں کہ آپ وفد کے ساتھ فوج کے جو آ دمی بھیجنا جاہتے ہیں ان میں میرے بھائی کانام بھی شامل کر دیں <u>۔</u>'' کیکن میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا میں جانتا ہوں کہ تمھا را بھائی ایک ہونہار سیا ہی کیکن اس کام کے کیے سلطان معظم غالباً کسی تجربہ کا راور عمر رسیدہ افسر کومنتخب کر جناب ایسے معاملات میں بھی جھی واتی تعلقات بہت کام دیتے ہیں اور مرا د علی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ انتیاز الدولہ کو جانتا ہے اور دکن اور میسور میں مصالحت کے متعلق ان کے درمیان کانی باتیں ہو چی ہیں۔" بر مان الدين نے قدرے متعجب موکر کہا کون امتیاز الدولہ نظام کا بھتیجاج ؟" جی بال شاید اس بات پر تعبیب ہولیکن مرا د کا بیرون ہے کہوہ اس کا دوست - - المحالة المحا جناب جنگ ہے پہلے اہا جان کے آیک عریز دوست کی صاحبز ادی کی شادی ادھونی کے ایک با اثر خاندان میں ہوئی تھی اور مراد وہاں گیا تھا برات کے ساتھ ا دھونی اور حیدرآبا دکے بڑے بڑے ارکے ملاوہ امتیاز الدولہ بھی آئے ہوئے تھے و ہاں ایک مجلس میں سلطان معظم کے متعلق بحث ہو رہی تھی اور ، ردیے پچھالیی با تنیں کہی تھیں جن ہےا منیا زالدولہ بہت متاثر ہوئے تھے۔مُر ا دعلیٰ کہت اے کہ سُلطان کے متعلق امتیاز الدولہ کے خیالات بہت اچھے ہیں اور اگر اُسے حیدرآ ہا دجا نے کاموقع دیا جا وہ وہ اس مہم میں اس کا پُورا تعاون حاصل کر سکے گا۔'' بُر ہان الدین مُسکرایا۔ ّامتیاز الدولہ 'تعاوہ ہمیں یا لے ہی حاصل ہے کیکن

تمھا را بھائی اگ وہاں جا کرکوئی مفید کام کرسکتا ہے تو بیں سلطانِ مشم کی خدمت میں اس کانا م پیش کرنے کے لیے تیار بھوں ذاتی طور پر جھے نیچام علی ہے کسی بلائی کی تو قع نہیں ۔ لیکن اگر تمھارہ بھائی امتیاز الدولہ کا تعاوین حاصل کر سکے تو جمارے لیے اس کے تیجے خیالات معلوم کرنا زیادہ آسمان ہوجائے گا۔''
تیسرے دن سُلطان کے سفیر میر نیچام علی کے لیے بیش قیمت تحاکف لے کر روز نہ ہو چکے متھ اور مرادعی ان کے کھا تھے ہیں ہوں کے سالار کی حیثیت میں اُن کے ساتھ سفر کر دہا تھا۔ اُ

## گیا رهوان با ب

حیدرآباد کے ایک عالی شان مکان کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں تنورِ اور ہاشم بیگ بیٹھے ہوئے تھے۔تنور کی گود میں چند ماہ کا بچہ کھیل رہا تھا۔ دو پہر کا وقت تھااوراہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہور ہی تھی۔اخا دمہ کمرے میں داخل ہوئی اوراس

نے کہا۔ "جناب ایک آدی آپ سے لمنا جا ہتا ہے۔" کون ہے دہ؟

اون ہے وہ استہ معلوم ہیں اوکرنے اُسے دیوان خانے میں بینظادیا ہے۔ جنا مجھ معلوم ہیں اوکرنے اُسے دیوان خانے میں بینظادیا ہے۔ ہا۔ تر اجنی کوم مان مجھ لیتے ہو!

جناب اس کے لیاس سے سعکوم ہونا ہے کہ وہ اولی معز زمادی ہے۔ ہاشم بلیک کر سے بیاں واضل میں اورا یک خوش وضع نوجوان کری سے اٹھ کر کھڑا

ہو گیا۔ ایک ثانیے کے کا ہاتھ بلکوائی آفٹوں پراعتبار ندایا۔اور پھرانے آگے پڑھ کرنو جوان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ رادلی آپ یہاں کیسے بھی گئے؟

میں میسوری سفارت کے ساتھ آیا ہوں اور چاردن سی بہا ہوں۔ پچا اکبر خا س کے خط سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان دنوں حیدر آبا دمیں ہیں۔ میں ن بہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے شخ نخر الدین کا مکان تلاش کیا تھا لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جج بر چلے گئے ہیں۔

ہاشم نے کہا۔ااپ کوسیدھامیرے پاس آنا چا ہے تھا۔

میں ایک سپاہی کی حیصیت سے سلطان ک سفیروں کے ساتھ آیا ہوں اور میرا اُن کے ساتھ رہناضروری تھا۔ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟

وہ واپس ادھونی چلے گئے تھے۔ کیکن میں حیدرآ با دآتے ہی نظام کی محافظ

نوج میں شامل ہوگیا تھااور مجھےواپس جانے کی اجازت نہیں ملی۔'' ''اور بہن تنویر کہاں ہیں؟''

وہ یہیں ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بھی تھوڑی پہلے تنویر آپ تنویر آپ کے متعلق ہاتیں کررہی تھی۔''

مرادعلی نے کہا۔'' چند ہفتے تنل بینات میر ہے وہم و گمان میں میں ہیں بھی نہھی کہمیں حیدرآبا دآوں گااور بیمان آپ سے ملاقات ہوگا۔''

ر در تغریر آپ کورین یا دکر دنی تھی۔ آپ کو دیکھ کر بہت خق ہوگ۔" مردر تغریر آپ کورین یا دکر دنی تھی۔ آپ کو دیکھ کر بہت خق ہوگ۔"

ئرادى الى كى ساتھ چل دايا۔ رائے بين بين باشي بيك نے كيا "اگر آپ دومهينے پيلا تے تو شهباز ك

اتعاب كالملاقات والمات

"میں خود جا کرعلاج کے لیے بیتال لایا تھا۔ لیکن کوئی فا مدہ نہیں ہوا۔وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیانی کھو چکا ہے۔"

یں ہوں ہے۔ استہ کوئی بات نہ کی۔ تنویر کے کمرے کے دروازے کے قریب بھٹی کر مائٹ ہات نہ کی۔ تنویر کے کمرے کے دروازے کے قریب بھٹی کر ہاشم بیگ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رو کااورخو دُسکرا تاہُوااندر داخل ہُوا۔

"تنوري!"اس نے کہا۔ "تمھا رابھائی آیاہے!"

''میر ابھائی!''نوکر کتنابرتمیز ہے آھیں سیدھا اُوپر کیوں نہیں لایا۔'' ''عیریہ کہا کر آھی اور بیچے کو ہاشم بیگ کے حوالے کر کے بھاگتی ہوئی با ہر نکل ''آئی۔مرا دیلی نے'' السلام علیم'' کہہ کرآ تکھیں جُھ کا لیں اوروہ تھٹھک کررہ گئی۔ ہا۔" ہاشم نے کمرے سے باہرنگل کرنچے کومرادعلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔" اور بیآپ کا بھانجاہے۔''

مرا دعلی نے پیارے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔"اس کانام کیا ؟''

ہے؟"

"اس کانا م نفرت بیگ ہے۔" ہاشم نے جواب دیا۔ تجلیے اندر بیٹے میں۔"

تھوڑی دیر بعدوہ کر رہے کے اندر ہے تکلفی سے باتیں کر رہے ہے۔ شہباز
ان کی گفتگو کا موضوع شااور مرادعلی توریو تسلی دینے کی گوشش کر دیا تھا۔ "بہن یہ مقدر
کی بات ہے۔ اے مبر اور حوصلہ کے سواکوئی چارہ نہیں ۔ شہباز کو الی کے انسووں
سے زیادہ آپ کی دعاؤل کی ضرورت ہے۔"

سے زیا دہ آپ کی دعاؤل کی ضرورت ہے۔'
جن ریا دہ آپ کی جان آپ کو معلوم تھیں کہ بم کس عقواب میں بہتا ہیں۔ ابا
جان اُس دن سے جارے جا تھ بات جی بین کر تھے۔ ابی جان کی صحبت بھی خراب ہوگئ

ہے۔ ایک دن وہ بھائی جان کا ہاتھ پکڑ کر آنہیں سیر کے لیے با ہر لے جارہ سے سے۔
اور میں نے پہلی باراُن کی آتھوں میں آنسود کیھے تھے۔ ابا جان میر سے ساتھ بات
نہیں کرتے لیکن ان کی خاموش نگا ہیں ہمیشہ مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ
بیس سیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں چاہتی تو بھائی جان کوفوج میں شامل ہوئے
سے روک سی تھی ۔ کاش میں آنہیں اپنی آتکھیں دے سی ۔''
مراویلی نے مغموم لیج میں سوال کیا۔''شمینہ کیسے۔''

وہ سب کوتسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ابا جان اُسے اپنی زندگی کا سب سے برا

سہارا سمجھتے ہیں۔اور بھائی جان بہ کہا کرتے ہیں کہ ثمینہ میری آنکھوں کی روشنی کم س بچہ جواَب تک خاموشی ہے مرا دعلی کی گود میں پڑ اہُوا تھا 'احیا نک ملکنے لگا۔ ہاشم بیگ نے جلدی ہے آہے اٹھالیا اور خادمہ کو آواز دی۔خادمہ کمرے میں کمرے میں داخل ہُو ئی اور بیچے کواٹھا کریا ہر لے گئی۔ " ہاشم نے کہا۔ " را دعلی مجھے اس بات کا فسوں ہے کہ ہماری پہلی ملا قات زیا دہ خوشگوار نتھی ۔اس وقت میرے خیالات کچھاور تھالین بعدے حالات نے بہت ی بانوں میں مجھے آپ کا بم خیال بنا دیا ہے۔اب ابا جان بھی میصوں کرتے ہیں کہ حبوبی ہندے مسلمانوں کی بقائے لیے نظام الملک اور سلطان ٹیپو کا اتحاد ضروری ہے۔ ہم الکریزوں اور مرہوں کے ساتھ مل کر ذات کے سوا پھے حاصل نہیں کیا۔ خدا کاشکر ہے کہ آپ نظام الکا اور سلطان ٹیرا کی دوسرے کی طرف دوی کاماتھ بر حانے پہ آمادہ ہو گئے ایک میں "سلطان ٹیبو ہمیشہ اس اتنحا دے خواہاں رہے ہیں ۔اور بیہ ہماری بدشمتی تھ کہ وه نظام الملك كواينا جم خيال نه بناسكے\_'' '' مجھے یقین ہے کہ اِ**ں مر**تبہ مصالحت کی کوششیں بے نتیجہ بے ثابت نہیں ہوں گی حیدرآ باد کے اُمرا کا ایک بااثر گروہ انگریزوں یا مرہٹوں کی بجائے سُلطان ٹیپو کا طرف دارین چکاہے تھس الامراءاور امتیاز الدولہ تو پورے شدومد کے ساتھ دکن اورمیسور کے اتنحاد کی حمایت کررہے ہیں اوراس نیک کام میں دکن کے ہر را ست با زمسلمان کی دُعا ئیں اُن کے ساتھ ہین ۔'' مرا دعلی نے کہا میں یہاں پہنچنے بیا متنیا زالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مجھے

ڈرہے کہ وہ رہڑے آ دمی ہیں اوراتنی مدت کے بعد شاید مجھے نہ پیجیا ن سکیں لیکن انھوں نے مجھے ویکھتے ہی پیچان لیا میں ان کے ساتھ باتیں کر رہاتھا کہ مس الامراء بھی آ گئے مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے اگر بے تکلیف ہوکر کوئی بات کی تو شایدوہ بُراما نیں کیکن یانچ منٹ کے بعد میں بیمسوس کررہاتھا کہ ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ دونوں سیجے الخیال مسلمان ہیںِ اورا گرجنو بی ہندے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے مقدر میں انگریزون کی غلامی ہیں تو ہمیں صدق دِل سے ان کی مصاحانہ كوكوششوں كى كامياني كے ليے دعاكرني جاہيے۔" ہاشم بیک نے کہا دکن کے افراد میں سے صرف شس الامراء ایک ایسے آ دی ہیں جو بےخوف ہو کرنظام الملک کے سامنے اپنے ول کی بات کہ سکتے ہیں اور نظام الملک نے ان کے اس اور ہی جا فظالدین کو ملطان کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔'' مُر ا دعلی نے کہا میں بہان کے جالات ہے زیادہ واقف نہیں ہوں مس الامرادءاور امتیاز الدولہ کی یا تیل میرے کیے بہت حصلہ افزانھیں لیکن اس کے باوجود میں پیمحسوں کرتا ہوں کہ نظام کے دربار میں ایک بااثر گروہ انگریزوں اور مرہٹوں کاطرف دارہے کاش ہم لوگ بیہ جان سکتے کہا**ں وقت** کلکتہ میں میر اور لارڈ کارنوالس کے درمیان کیابا تیں ہورہی ہیں اور نظام نے کس مقصد ہے اُسے وہاں ہاشم بیگ مسکرایا میرے دوست شمصیں میر عالم کے متعلق پریشان نہیں ہونا جا ہے اب حیدر آبا دے کئی بااثر اُمراءمصالحت کے حق میں ہیں اور میر عالم نے اگر اس نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔'' ہاشم بیگ مسکرایا۔'' ریے دوست شمصیں میر عالم کے متعلق پر بیثانی نہیں ہ ونا

جا ہے۔اب حیدر آبا دے کئی با اثر اُمرا مصالحت سکے حق میں ہیں اور میر عالم نے اگراس نیک کام میں ا کاو ہے خالنے کی کوشش کی بھی تو وہ کا میا بے بیں ہوسکتا۔'' ئر ا دعلی نے کہا۔'' اگر بیر رکاوٹ صرف میر عالم کی طرف ہے ہوتو میرے ہے فکرمند ہونے کی کوئی بات نہیں۔لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میر نظام علی حسب عادت ا*س مرتبہ بھی دو کشتیوں میں یا وُلِ رکھنے* کی کوشش نہ کرے ۔ خُد ا کرے کہ میرابیاندیشه غلط ہو کل جمار ہے سفیراتا مالملک سے ملاقات کررہے ہیں اور ہم جس قدر دکن کی حکومت کے ساتھ دفاعی مُعاہدے کے لیے بِقِرار ہیں اسی قُد رہے معلوم کرنے کیے لیے بے قرار ہیں ہمیئور کے متعلق میر نظام علی سے متح عزائم کیا ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہول کؤمیں نظام کی نبیت کا سی اندازہ لگاتے میں در نہیں لگے گا۔اب مجھاجازت دیجے۔ میں پہان اپنے قیام کے دوران میں بھی المراق ال تنور نے کہا۔ ور بھائی جا ل ہے اے علاے آپ کو ہمارے پاس رہنا '' اگر میں آزاد ہوتا تو یقیناً یہیںٹھپر تا لیکن میرے وتے چندفرائض ہیں ' آپ اس مہم مین جاری کامیا بی کی دعا تیجیے۔اس کے بعدیں بن بُلائے یہا ل چلاآ وُں گااوراگرآپ اصرارکریں گی تو پُورامہینہ یہاں قیام کروں گا۔' تمر اعلیٰ میہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ باشم نے اٹھتے ہوئے کہا۔''بہت اچھا بھائی میں اصرار نہیں کرتا لیکن کل شام

باشم نے اٹھتے ہوئے کہا۔''بہت اچھا بھائی میں اصرار نہیں کرتا۔ لیکن کل شام ہارے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ میرے دوست آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔نواب میں الامراء ہمارے سالا راعلیٰ ہیں اور میں انہیں بھی بلانے کی کوشش کروںگا۔'' مرادعلی نے کہا۔'' ابھی چند دن دعوت کا انتظام نہ سیجیے۔ میں بہت مصروف ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ موقع ملتے ہی یہاں حاضری دینے کی کوشش کیا کروںگا۔ ممکن ہے کہسی دن میں کھانے کے وقت بھی آسکوں ۔اب مجھے اجازت دیجیے۔''

یہ کہہ کرمرادی نے مصافعے کے لیے ہاتھ پرمطایا۔لیکن ہاشم بیگ نے کہا۔" نہیں میں دروان ہے تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔"

ایک دن بیرے بہر سال المرائی یالی نظام کے درواز کے پر ری اوروہ یالی نظام کے درواز کے پر ری اوروہ یالی سے اُتر کرآ سالی نے اُتا ہوا درواز کے کا طرف بردھا ہے اُتا ہوا درواز کے کا طرف بردھا ہے اُتا ہوا درواز کے اسلالی دی اورایک نوجوان انسر اس کا چرہ تمتمار ہا تھا گل کے پہریداروں کے اسلالی دی اورایک نوجوان انسر نے آگے بردھ کرا سے سہارا دینے گاوٹ کرتے ہوئے کہا۔" جناب آپ کوآ رام کرنا جا ہے تھا۔"

ممس الامراء نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔'' میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مم حضور نظام کواطلاع کردو کہ میں ان سے ملاقات کرناچا ہتا ہوں۔'' موں۔ تم حضور نظام کواطلاع کردو کہ میں ان سے ملاقات کرناچا ہتا ہوں۔'' عالیجاہ! میں آپ کا پیغام اندر پہنچا دیتا ہوں۔لیکن اس وقت مشیر الملک اور میر عالم حاضر خدمت ہیں۔''

''مجھے معلوم ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں۔ تم اطلاع بھیج دو۔'' پہریداروں کا انسر سلام کر کے اندر چلا گیا۔ شس الامراءلڑ کھڑا تا ہوا ڈیوڑھی سے آگے ایک کمرے میں داخل ہوااورنڈ ھال ساہوکرا یک کری پر بیٹھ گیا۔

چند منٹ بعد نوجوان افسر واپس آگیا اوراس نے کہا۔'' میں نے اطلاع جھیج دی ہے۔اور میں نے بیجی کہلا بھیجا ہے کہآپ کی طبیعت نا ساز ہے۔'' تھوڑی در بعد ایک سیابی آیا اوراُس نے ا دب سے سلام کرنے کے بعد کہا۔ ''عاليجاه!تشريف لايئے'' عمس الامراء أمح كراس كے ساتھ چل ديا۔ راستے ميں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے تنے اور منس الامراء ہاتھ کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا آ کے بر صربا تھا۔ دوسری ڈیوڑھی برکل کے داروغہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔اورسی مزاج پری کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ سنگِ مرمر کی پیڑو کی پر ایک خوب صورت باغ میں سے روئے کے بعد ایک کشادہ برآمدے میں داخل ہوئے۔ داروغہ نے ماتھ کے دروازے ی طرف اشارہ کیا اور شی الامراء سی تو تف کے بغیر اندر داخل ہوگیا۔ میر نظام علی ایک سنہری کری پر جلوہ افروز تھا۔ اورمشیر الملك اورمير عالم ال كرسامين ووري فحر مع تنص الامراء كورنش بجالانے کے بعد آگے بڑھا۔ نظام علی ذرا سیدها ہو کر بیٹھ گیا۔اوراس نے کہا۔' دہمتہیں اس حالت میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھاتمہارا چہرہ بتار ہاہے کہتمہاری طبیعت زیا دہ خراب ہے۔'' عمش الامراء نے کہا۔" عالیجاہ! اس بے جامدا خلے کے لیے میری معذرت تبول فرمائيئة \_اگر بارخاطر نه ہونو میں تخلیہ میں چند باتیں کرنا جا ہتا ہوں \_'' مير نظام على نےمشير الملك اورمير عالم كى طرف ديكھا اور پھرتشس الامراء كى طرف متوجه هو کرکها \_'' یبهاں انگریز وں یا مرہٹوں کا کوئی آ دمی نہیں ہے مشیر الملک اورمیر عالم کے سامنے ہے تکلفی سے بات کر سکتے ہو۔

''عالیجاہ! مجھاندیشہ ہے کہ میری ہاتیں انہیں ناگوارمحسوں ہوں گی ہہر حال میں اپنافرض ادا کرتا ہوں۔ ٹیپو کے وکیل آپ سے ملاقات کر چکے ہیں اور مجھے سے معلوم ہوا ہے کہ حضور نے ان کے ساتھ کوئی حوصلہ افزا ہات نہیں کی اور وہ بہت مایوں ہیں۔''

"ان کے مایوں ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ابھی تو ہماری گفتگو کی ابتداء ہوئی ہے اورايب مسائل ايك دن كاند و طفيل موجات -"لكين عاليجاه إجراخيال تفاكه سلطان نے آپ كے تمام مطالبات مان كيے ہیں ہمیں ایک نیک کام میں بلامجد تا خیر ہیں کرنی جا ہے۔'' "لیکن جہیں یہ خشجری دیناجا متا ہوں کہ لارڈ کارنوالس نے بھی ہمارے تمام مطالبات مان کیے ہیں۔میرعالم کلکتہ سے جو پیغام لاما ہے وہ بہت حوصلہ افزاہے مجھے افسوس ہے اب تک تمہار کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ورندا کی حالت میں تہیں یہاں آنے کی تکلیف نہ اٹھائی پڑتی سے میں جیاندیشہ تھا کہ اگرمیسورے نیٹنے کے بعد مرہٹوں نے ہارے ساتھ بدعہدی کی تو ہمیں ایک خطرنا ک صورت حال كامقابله كرنارير ع كاليكن المجتهبين خوش مونا جابي كمير عالم كارنوالس كے ساتھالیی شرا نظ طے کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں جن کے بعد بیخد شہ ہاقی نہیں

رہا۔ کہ اگر مرہ ٹوں نے کسی جارحیت کا ثبوت دیا تو کمپنی ہماری مد دنہ کرے گی۔' چند ٹانیے ٹمس الامراء کے منہ سے کوئی بات نہ نکل کی ۔ بالآخراس نے کا نبتی ہوئی آواز میں کہا۔''عالیجاہ! میں نے اپنی زندگی کے بہتری ایام آپ کے خاندان کی خدمت میں گزارے ہیں۔ میں آپ کا نمک خوار ہوں اور میں اتناحق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہ سکوں۔ ہوسکتا ہے اس وقت میری

با تیں آپ کو انتہائی نا گوارمعلوم ہوں۔لیکن وفتت بیہ ثابت کر دے گا کہمیرے خدشات غلط ندیتھے۔ میں حضور کے سامنے میر عالم اور مشیر الملک سے بیہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہٹیو کے ساتھا نگریز وں اورمر ہٹوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ بیہ خہیں کہوہ اس کی غیرت ،اس کی ہمت ،اس کی شجاعت اور اسکے جذبہر بیت کواییخ رائے کا سب ہے بڑا پھر سمجھتے ہیں۔ اور اسکی نگا ہیں کارنوالس اور فرنولیس کی استيول من چھے ہوئے ججر ديکھ جي ايل اور استا " عالیجاہ! نتیج کے ساتھ انگریزوں اور مرہٹوں کی دشتنی کی وجہ سمجھ میں اسکتی ہے۔ وہ ایک اپیا حکمران ہے جس فیسور میں اسلام کابول بالا کیا ہے۔ وہ دلی ی عظیم سلطنت کے زوال ہے بعداش ملک کے کروڑوں مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ وہ بور کے ہندوستان کا آزاری کاروج ہے اور جب پیروح نکل جائے گ تویہ ملک ایک لاش ہوگا جسے انگریز بھو کے گدھوں کی طرح نوچ رہے ہوں گے۔ ان گدھوں کی اشتہا بڑھتی جائے گی۔آج میسور کی باری ہے اور کل شاید ہماری یا مرہٹوں کی باری آ جائے گی ۔اور جب ایساوفت آئے گانو ہم بیمحسوں کریں گے کہ اس ملک کی عزیت اور آزا دی کے وہ دیمن جنہیں ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر کلکتہ اور مدراس سے سرنگا پٹم لے آئے ہیں۔ابوہ دلی کی طرف د مکھرہے ہیں۔اور یونا اور حیدر آبا واُن کے رائے کی منزلیں ہیں۔ انگریزی استبداد کا عفریت مرشد آباد سے اورھ پہنچ چکا ہے اور جنوبی ہندوستان میں صرف میسور کی سلطنت ایک ایسی دیوارہے جو گزشتہ میں برس سے

اس سیلاب کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ میں آپ کوخبر دار کرتا ہوں کہ جب سلطان

ٹیپوکا پرچم ہرگلوں ہوجائے گاتو ہندوستان کے باتی حکمر انوں کے سامنے اس کے سوا
کوئی راستی بیں ہوگا کہ وہ کرنا ٹک کے جمع علی والا جاہ کی طرح انگریزوں کے بےبس
دعا گوہن کر رہیں ۔ان کی علینوں کے سائے میں اپنے دربارلگا ئیں اوراپی ہے بس
رعایا کاخون چوس کران کا پیٹے بھریں ۔"
میر عالم اور مشیر الملک نے سرایا احتجاج بن کرمیر نظام علی کی طرف دیکھا اور
اس نے تلملا کر کہا۔" جمہیں معلوم نہیں گئے کہاں گھڑ سے ہواور کیا کہ درہے ہو۔
ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔"

میر عالم نے گہا۔" عالی جاہ! نیپو کی سب سے بڑی کامیانی ہے ہے کہاس کی سیاست کے زیر ملے انتہات حضور مے دربارتک بیٹے چکے ہیں۔"

مشیر الملک آگیا۔" اس کے ویک ہمارے بازاروں کے گزرتے ہیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہموخا نے ہیں ہماری صاحبہ بیں ای کے لیے دعا نمیں مانگی جاتی ہیں عوام اس قدر بے باک ہوگے ہیں کروہ جنور پر نکتہ جینی ہے بھی در لیخ نہیں کرتے اور جمیں انگریزوں کی کاسہ کیسی کا طعند دیتے ہیں۔"

جائی ہیں۔ عوام اس فدر بے با گاہو ہے ہیں گئوہ مصور پر تاتہ ہیں ہے۔ ی درج نہیں کرتے اور ہمیں انگریزوں کی کاسہ یسی کا طعنہ دیے ہیں۔"
میر عالم نے کہا۔" عالیجاہ! یہاں پہنچتے ہی سرجان کیناوے اور پونا کے سفیر نے مجھ سے احتجاج کیا تھا کہ ٹیپو کے وکیلوں نے حیدر آبا دہیں سازشوں کا جال پھیلا رکھا ہے اوران کے اشاروں پر یہاں کے عوام لارڈ کارنوالس اور نا نافرنولیس کو برملا گالیاں دیتے ہیں۔"
گالیاں دیتے ہیں۔"

مش الامراء چلایا۔ ''میر عالم ابھی تم نے پچھٹیں دیکھا۔ ابھی تم نے پچھٹیں سنا۔ ٹیپو کے ساتھ عداوت نے تمہاری آنکھوں اور تمہارے کا نوں پر پر دے ڈال دیے ہیں۔لیکن اگر نظام الملک نے تمہارے پیچھے چلنے کی غلطی کی تو ایک دن ایسا

آئے گا جب تمہارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں سلطان ٹیپو کے لیے آنسو بہا ئیں گے۔ جب حیدرآ باد کی آئندہ شلیس چلا چلا کر میکہیں گی کہ جارے بزرگوں نے جن تلواروں سے شیرِ میسور کومجروح کیا تھاوہ اب ہماری اپنی شہرگ تک پینچے چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس قوم کے اکار خودکشی پر آمادہ ہو چکے ہوں اُسے تباہی ہے کوئی نہیں بیاسکیا۔'' تنتمس الامراء يبهال تك كهدكر فاموش موكيا \_وه بمت جواسے شديد بخار كي حالت میں یہاں کے آئی تھی۔ اب جواب دے چکی تھی۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی متکھوں ہے نظام الملک کی طرف دیکھنے کے بعد اُس نے ڈوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ " عالیجاه! مجھ معلوم نہیں میں کیا کہ رہا ہول میری ہمت جواب دے چی ہے۔ مجھے اجازت دیجے وہ کورنش بجالائے کے لیے جاتا کی رودانے ہے کالیات اٹھانے کے بعداجا نک منہ کے بل فرش پر گریزا میر نظامی اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہو گیااور میر عالم اورمشیرالملک نے بھاگ کراُسے اٹھانے کی کوشش کی ۔وہ بے ہوش تھا اور اس کاجسم بخارہے پھنک رہاتھا۔ تھوڑی دیر بعد چندسیاہی اسے بلنگ پر ڈال کرمحل سے باہر لے جارہے تھے۔ دو دن بعد سرجان کیناوے، لارڈ کارنوالس کو بیہ خط لکھ رہا تھا کہ آج نظام

میر عالم اور مشیر الملک نے بھاگ کراُ سے اٹھانے کی کوشش کی ۔ وہ بے ہوش تھا اور میر عالم اور مشیر الملک نے بھاگ کراُ سے اٹھانے کی کوشش کی ۔ وہ بے ہوش تھا اور تھوڑی دیر بعد چند سپاہی اسے بلنگ پر ڈال کر کل سے باہر لے جار ہے تھے۔ دو دن بعد سرجان کیناوے، لارڈ کارنوالس کو بیہ خط لکھ رہا تھا کہ آج نظام الملک کی محافظ نوج کا سالا راعلی اور حیدر آباد کا ایک بہت بااثر جا گیر دار جو ہمارا برترین دیمن اور دکن اور میسور کے اتحاد کا سب سے بڑا جامی تھا، وفات باچکا ہے۔ برترین دیمن الامراء کے جنازے کے ساتھ حیدر آباد کے عوام کا ایک بے پناہ بجوم تھا اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے

جنازے کو کندھا دینے کی کوشش کررہے تھے۔جب اس کی لاش لحد میں اُتا ری جا رہی تھی تو مرا دعلی نے امنیاز الدولہ کی طرف دیکھا اوراس کی آنکھوں سے بےاختیا ر ''انسو اُٹھ آئے۔

امتوامدائے۔ امتیاز الدولہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔''میرے دوست! میراہاز وٹوٹ چکاہے۔ہم اپنے مقدر سے نہیں لڑسکتے۔ شس الامراء کی موت میرے نز دیک ان اُمیدوں اور آرزوز کی مولت ہے جو ہم نے دکن اور میسور کے اتحاد کے ساتھ وابستہ کی تھیں ۔'

" لیکن بین اور نہیں ہوں۔ "مرادی نے قدر کے ہمت سے کام لیج ہوئے جواب دیا۔ "شہیں مالوں جیس ہونا جا ہے۔ تم سلطان لیو کے سیابی ہو۔ مایوی صرف ان کے لیے ہے۔ نہیں راشتہ والعائے والا کوئی نہ ہو۔ ممس الا مراء کی موت کے بعد بھی جود کے سفراء کے ماتھ میر نظام علی کی ملا قانوں کا سلسلہ جاری رہا گیکن ان ملا قانوں کا مقصد ایسٹ انڈیا نمینی اور مرہوں

کے ساتھ معاہدے کی شرا کط کواپنے کیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے سوا پچھ نہ تھا۔ قریباً دو ماہ بعد اپنے اتخادیوں سے پورااطمینان حاصل کرنے کے بعد میر نظام علی نے سلطان ٹیپو کے سفیروں کورخصت کردیا۔
علی نے سلطان ٹیپو کے سفیروں کورخصت کردیا۔
حیدرا آباد چھوڑنے سے تھوڑی دیر قبل مرادیلی، ہاشم بیگ کے گھر گیا۔ہاشم اور

حیدرآباد چھوڑنے سے تھوڑی در قبل مرادیلی، ہاشم بیگ کے گھر گیا۔ہاشم اور اس کی بیوی مصالحت کی گفتگو کی ناکامی پر بہت پر بیثان سے۔مراد علی نے اُن کے ساتھ چند منٹ ہا تیں کرنے کے بعد رخصت لی۔ہاشم بیگ گھرسے پچھفا صلے تک ساتھ چند منٹ ہا تیں کرنے کے بعد رخصت لی۔ہاشم بیگ گھرسے پچھفا صلے تک اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔لیکن مراد علی ڈیوڑھی پر پینچ کررک گیا۔اور اس نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔''آپ یہیں رہیں۔''

ہاشم بیگ نے اُس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔''مرا دآپ کو ما پوس خہیں ہونا چاہیے۔ مجھےا ب بھی یقین ہے کہ دکن اور میسور کی بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔اور ہمارے درمیان آگ اورخون کے دریا حائل نہیں ہوں گے۔ہمایک دوسرے پر گولی چلانے کے لیے پیدانہیں ہوئے۔'' مرا دعلی نے ایک کرب انگیز مسکرا ہے ہے ساتھاس کی طرف دیکھا اورا سکے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد لیے لیے قدم اٹھا تا ہواویاں ہے چل دیا۔ تھوڑی در بعدوہ شاہی مہمان خانے میں پینے چکا تھا۔ جہاں اس کے ساتھی سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سلطان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لوٹ نے کے لیے ہندوستان کی تین عظیم طاقتیں متحد ہو چکی تھیں۔ انگریزی میاست کی سب سے بڑی کا میابی بیٹھی کہ انہوں نے نظام اور مرہٹوں کو جنوبی ہندوستان کی وہ آخری دیوارمسار کرنے پر آما دہ کرلیا تھا۔جوبرسوں سے اجنبی اقتد ارکے سلاآب کورو کے ہوئے تھی۔ جنگ نا گزیر ہو چکی تھی۔شیرمیسورپھرایک بارائن گنت بھیٹریوں،گیدڑوںاورگدھوں کے درمیان کھڑا با ہر سے اُسے کسی اعانت کی اُمید نہ تھی۔اس نے مغرب کی جارحیت کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے مطنطینیہ میں سلطان ترکی کے باس جوا پہجی تبصیح تنصے وہ مایوس ہوکر واپس آ گئے تنصے۔ دواتِ عثمانیہا پنی تاریخ کے نا زک تیرن دور ہے گز ررہی تھی۔ روس کی ملکہ کیتھرین ٹانی اورآسٹریا کے شہنشاہ جوزف ٹانی ترکی کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔اور اُن کی طرف سے اس امر کا اعلان ہو چکا تھا۔

کہ وہ عثانی سلطنت کے مغربی ممالک پر قبضہ کے تخت پر کیتھرین کے پوتے قسطنطین کوبٹھا <sup>کی</sup>ں گے۔ یورپ میں طافت کانوازن قائم رکھنے کے لیے برطانیہ کاوزیراعظم پیٹ بنگر فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کررہا تھا۔ ان حالات میں عثانی حکومت انگریزوں کی مرجی کےخلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔سلطان ترکی کے ساتھ ٹیپو کے سفیروں کی ملاقات سے پہلے ہی قسطنطینیہ کے برطانوی سفیر رابر ہے اینسکی کو بیہ ہدایا ت موصول ہو چکی تھیں کہر کی اور میسور کی حکومتوں کے درمیان معاہدہ کی بات چیت کونا کام بنانے کی ہرممکن کوشش کی جائے۔ چنانچی مطانوی سفیر کی کوشٹوں کا بیہ نتیجہ ہوا کہ ترکی خلیفہ سلطان ٹیپو کو سلطان کے لقب، چند بخا کف اور نیک دعاؤں کے سوا پھے ندد کے سکا۔ سلطان نمیت جوسفارت فرانس رواندی تھی اُس کی کارگز ری بھی حوصلہ شکن تھی۔ تو لون کی بندرگاہ پر فرانس کی حکومت اور فرانس مے عوام نے سلطان کے سفیروں کاشاندار خیرمقدم کیا تھا۔اس کے بعد پیرس تک راستے کے ہرشہر میں فرانس کے عوام اور حکومت نے نمائندے ان کاپر جوش استقبال کررہے تھے۔ان کے سفر کے لیے چھ گھوڑوں کی بلھی اورسواروں کا ایک حفاظتی دستہ مہیا کیا گیا تھا۔ راستے ے ہربڑے شہر میں ان کے لیے آتش بازی کی نمائش کی جاتی تھی۔لوگ کئ کئی میل سے انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ پیرس میں شاہ لوئس نے انتہائی گرمجوشی ہے اُن کا خیرمقدم کیا۔لیکن جب دونوں سلطنوں کے درمیان معاہدے کی بات چیت کی نوبت آئی تو اس نے بیہ جواب دیا۔ کہ معاہدہ وارسیلز کی خلاف ورزی کر کے انگریزوں کے ساتھ جنگ کاخطرہ مول نہیں لے سکتے۔

پیرس میں سلطان کی سفارت کی نا کامی کی بڑی وجہ بیٹھی کہاُن ونوں فرانس خود انتہائی مخدوش حالات کا سامنا کر رہا تھا۔حکومت کےظلم و استنبدا داورلوٹ کھسوٹ کے باعث عوام کا پیا نہار ریز ہو چکا تھا۔اورشہنشا ہیت کےخلاف انقلابی طاقتیں حرکت میں آنچکی تھی۔حکومت کے بعض بااثر ارکان انگریزوں کے خلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ معاہد کرنے کے حق میں تھے۔لیکن اکثر ملک کی اقتصادی بد حالی کے پیشِ نظرانگریزوں کے ساتھ جنگ کاخطر ہمول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ شاوِفرانس کو پیمشورہ وے چکے تھے کہ ہمیں اپنی افواج ہندوستان سے نکال کر مریشس اور پورپون کے ا ڈوں کومضبوط کرنے کی کوشش کرنی جا ہیں۔ شاوفرانس نے سلطان کے غیروں کامرف ایک مطالبہ خوتی ہے منظور کیا۔ اوروہ میر کہاس نے ایک تجربہ کار طبیب اور ایک جراح کے علاوہ رنگ سازوں، نجاروں، بافندوں، کھری ساروں اور دوسری صنعتوں کے ماہرین کی ایک جماعت کو اُن کے ساتھ میسور جانے کی اجازت دیں ہے۔ ایسٹ انڈیا تمینی کے ساتھ ٹیپو کے خلاف دفاعی اور جارحانہ معاہدہ کرنے کے

کھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ٹیپو کے خلاف دفا گی اور جارحانہ معاہدہ کرنے کے باو جو دفظام یامر ہے جنگ میں پہل کرنے پرآمادہ نہ تھے۔ گزشتہ جربات نے انہیں کانی مختاط بنا دیا تھا۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مرتبہ جنگ کی ابتداءا تکریزوں کی طرف سے ہو۔ انگریزوں کی افواج کیل کانٹے سے لیس ہو چکی تھی۔ کورگ کے راجبہ اور مالا بارکے فائر پالیگا روں سے ان کے خفیہ معاہد ہے ہو چکے تھے۔ کرنول اور گو پہ کے نواب جومیسور کے باج گز ارتھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اطمینان دلا چکے تھے۔ کرخواب جومیسور کے باج گز ارتھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اطمینان دلا چکے تھے۔ کرجنگ شروع ہوتے ہی وہ سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ اب

معاہدہ منگلور کی اجھیاں اڑانے کے لیے لارڈ کارنوالس کوصرف ایک بہانے کی ضرورت بھی ۔اوروہ بہانہ پہلے ہے موجودتھا۔ٹراونکور کاراجہراما ور ماانگریزوں کی شہ پر ایک مدت سے سلطان کے خلاف معاندان سرگرمیوں میںمصروف تھا۔اوراس کے دیتے میسور کی سرحد پر کئی حملے کر چکے تھے۔وہ تمپنی کا حلیف تھا اورانگریزوں نے اس کی حوصلہ افر ائی کے کیے اپنی فوج کی دو کمپنیاں اس کے حوالہ کر دی تھیں۔ سلطان ٹیپوکو بیمعلوم تھا کیڑ اونکور کے راجہ کے خلاف اس کی جوابی کا روائی انگریز وں سے ساتھ کراؤ کی صورت پیدا کردے گی۔اس کیے وہ مصالحت کے لیے کوشاں تھا کیکن راما ورمانے ملطان کی مصالحانہ کوششوں کے جواب میں اپنی جارحانہ سرگرمیاں تیزیز کر دیں۔ سلطان نے انگریزوں ہے اپیل کی کہوہ اینے حلیف کوان مفسد انسر گرمیوں ہے بازر میں کیکن اس اپیل کا کوئی اثر نہوا۔ میر نظام اور نا نافرنو کی کے ساتھ کی بخش معاہدے ہوئے ی انگریزوں نے را ماور ما کوچیکی دی اوراس نے ٹر اونکورگی دفاعی لائن کے سامنے ایک گھنا جنگل صاف کرنے کے بہانے ایک ہزارسیا ہی میسور کی صدو دمیں داخل کر دیے کیکن سرحد کے محافظ دستوں نے انہیں مار بھاگیا۔ایک مہینہ بعدر اونکورے راجانے دوسراحملہ کیا۔ کیکن اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ سلطان ٹیپو نے جز ل میدوز گورنر مدراس کو اس صورت ِحال کی طرف متوجہ کیا۔او راہے مصالحت کے کیے ایک مشن جھینے کی وعوت دی۔ کیکن جنر ل میڈوزٹیپو کا پرانا دشمن تھااوراُسے کارڈ نوالس کی طرف ہے بھی اس امر کی ہدایت موصول ہو چکی تھی ۔ کہاب ہمارے کیےا نتہائی ساز گارحالات پیدا ہو چکے ہیں ۔اورہمیں کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی چا ہیے۔جو جنگ میں التو ا کاباعث ہو۔چنانچیمیڈوزنے <sup>صلح</sup>اورامن کے لیے سلطان کی اپیلوں کی طرف سے کان بند

کرے مزید تین بٹالین ٹراونکور کی سرحد پر بھیج دیں۔ راجه ٹروکورانگریزوں کی مالی امدا داور جراکل کوئمبٹواور مالا بارکے نائر بالیگا روں کے تعاون سے میسور کی سرحد پر ایک لشکر جمع کرچکا تھا اورانگریز اس کی فوج کے آٹھ ہزارسپاہیوں کے لیے بہترین اسلحہ مہیا کر چکے تھے۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کے لیے پھرایک بارتکوار کاسہارا لینے کے سواکوئی حاع كارنة تفاشيرميسوران كجهار كانكل كرميدان مين آگيا ٹراونكورى نوج ميسور کے طوفانی دستوں کے سامنے تکوں کا انبارثابت ہوئی چند گھنٹوں کے اندر اندر ٹراونکوری سرحدی چو کیوں اور قلعوں پر میسورے پرچم لہرا ہے تھے اور راجا کے سیای بھیز وں اور بکریوں کی طرح جھاگ رہے تھے کرٹل بارڈلے کی ماتحتی میں انگریز وں کی پانچ کمپنیاں اپنے با رو داورا سکھیے و خیرے چھوڑ کر کر مگور میں پناہ لے ربی تھیں ایک انگریز پر چافیاں میدان جنگ ہے مبنی اور مدراس جزل

ميڈوزکوبيلکھرما تھائيں نے جھی ایک شرمناک پیپائی نہیں دیکھی۔'' ٹراونکورکی دفاعی لائن کے پر شنچے اُڑانے کے بعد سلطان ٹیپو کرنگور کی طرف

بڑھا۔کرٹل ہارڈلےنے وہاں بھی پسیائی اختیاری اورسلطان نے قلعے پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد سلطان نے آئیوٹہ اور چند قلعوں پر قبضہ کرلیا اب سارا ٹرانکورسلطان کے قدموں میں تھا۔راما ورما کی طرف ہے کسی میدان میں مزاحمت کی تو تع نہ تھی کیکن ویرابولی پینچ کرسلطان کوبیاطلاح ملی کهلار دُ کارنواس میسور کےخلاف اعلان جنگ کر چکاہے اورا**س** کے اتحادی کئی محاذوں *پر حملہ کرنے کے* لیے تیار کھڑے

ہیں ۔سلطان کومجبوراً پیچھے ہٹمنا ریڑا۔

## بإرهوال بإب

مدراس گورنمنٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں کمپنی کے بڑے بڑے نوجی انسروں کی میٹنگ ہورہی تھی۔ گورز مدراس جزل میڈوز جسے کمپنی کی افواج کا کمانڈ رانچیف مقرر کیا گیا تھا۔ جمبئ اور کلکتہ کی انگریز کی افواج کے نمائندوں کے مشورہ سے جنگ کا پلان تیار کردہا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک کشادہ میز پر جنوبی مشورہ سے جنگ کا پلان تیار کردہا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک کشادہ میز پر جنوبی مندوستان کا نقشہ کھلا ہوا تھا اور جزل میڈوز اور دومرے نوجی انسر میز کے گرد

کھڑے تھے۔
جزل میڈوڑ نے کہا میر اولین مفسد کوئٹوراور پائین گھائے کے علاقوں
پر قبضہ کرنا ہے۔ بیسور کے اہم شہروں اور تعلوں کی طرف پیش قدی کرنے کے لیے
ہمل ان زر خیز علاقوں سے رسد حاصل کرنا بہت آسان ہوگا۔ بیٹی کی فوج کی پیش
قدی مالابار کے سامل سے شروع ہوگی اور وہ سامل کے علاقوں کو فتح کرنے کے
بعد مدراس کی فوج سے آسکیں گے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ٹیپو ہماری پیش
قدی رو کئے کے لیے کرنا ٹک کو میدانِ جنگ بنانے کی کوشش کرے۔ اس لے
جزل کیلی کارومنڈ ل کے وسط سے بارہ کل کی طرف پیش قدی کریں گے۔ تا کہ اگر
کرنا ٹک کو خطرہ پیش آسے تو اُسے ہروقت مدودی جاسکے۔ مدراس سے کوچ کرنے
کے بعد ہمارا پہلامت مقرتر چنا بلی کے آس پاس ہوگا۔"

\_<u>ë</u>

جز ل میڈوزنے قدرے تو قف کے بعد کہا۔'' جنٹلمین! بیراجا ٹرونکور کی کارگز اری کے متعلق ایک تا زہ رپورٹ ہے۔اس کی فوج ہرمحافہ سے بھاگ رہی ہے۔ہم نے جواسلحہاور ہارودمہیا کیا تھاوہ رحمن کے قبضے میں جاچکا ہے۔ کرتل ہارڈ لے نے لکھا ہے کہا گرٹیپو کی توجہ نوراً دوسر ہے محا ذوں پر مبذول نہ کی گئی تو وی سمسی د**قت کے بغیر سارے ٹراونکور پر قبضیہ کرلے گا۔اس خط سےمعلوم ہوتا ہے کہ** بسیائی کی دوڑ میں مارے سیابی ٹراوکوں کے سیابیوں سے سبقت لے جانے کی كوشش كررى إلى ويمين كل مبح تك پيش قدى كے ليے تيار ہو جانا جا ہے۔" سيرراي ني بها- "يورايسيلنسي انواب محرعلى كوكيا جواب دياجائي جز لميدوز يتلما كركها وواقع تك بها مواج؟ "جى بان! آپ نے فرمايا تھا كہ آپ سائنگ سے فارغ موكر اس سے ملاقات " لیکن وہ میراوفت ضالع کرنے پر کیوں معر ہے۔ جب سے میں نے عارج لیا ہے۔ وہ تین بار ملاقات کر چکا ہے۔جاؤ اُسے کہومیں اس وفت فارغ نہیں ہوں \_اگروہ چند گھنٹے او را نتظار نہیں کرسکتاتو واپس چلا جائے \_'' سکرٹری نے کہا پورایکسیسنسی اُسے مایوں کرنا آسان نہیں وہ شام تک آپ کے انتظار میں بیٹیارہے گامدراس کے گورز سے ہرتیسرے حاضے روز ملا قات کرنا اس کی زندگی کی سب ہے بڑی دلچیبی ہےوہ تمینی کاپُرانا وفا دار ہےاور مدراس کے سابق گورزوں کی میرمدایاتہیں کہ اُسے بلاوجہ نا راض نہ کیا جائے۔'' جز ل میڈوزنے کرسی ہے اُٹھ کر کہاجتنامین میں ابھی آتا ہوں ۔'' كرنا تك كاكثر تبلى نواب محمعلى والاجاه ملاقات كے كمرے ميں بيٹيا ہوتھااس

کے چہرے پر پریشانی اوراضطراب کے آثار تھے جنز ل میڈوز کمرے میں داخل ہوا اوراس کی آنکھیں مسرت ہے چبک آخییں وہ جلدی ہے اُٹھ کر آ گے بڑھا اور جنز ل میڈوزنے ایک حقارت آمیز تبہم کے ساتھ سلام کرمصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد علی نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا حضور کا اقبال بلند ہو اور حضور کے دشمن ذکیل وخوار ہوں!'' تشریف رکھے نواب صاحب انجھے انہوں سے کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا ہت مصروف تفایج محرعلی نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا عید کا جاند دیکھ کیاں رمضان کی کلفیتس میں بہت مصروف تھا یا نهول جات بیرت عید کریا ہے اور محلال ان میرسوال کیا ت عاِند ہیں بعن آپ کود کھ کر بھے بہت فوق ہو گا ہے'' ہو میں سمجھتا تھا کہ عیدا گئی ہے۔'' جناب حقیقی عید تو اس دن آئے گی جب آپ کی جوجیں سر نگا پہم پہنچ جا <sup>ئ</sup>یں گی میں آپ کی فتح کی بیثارت لے کرآیا ہوں۔'' نواب صاحب آپ فنتے کی ہاتیں کررہے ہیں ابھی تو جنگ بھی نہیں شروع واہ جناب آپ کا خیال ہے کہ میں پھے بھی نہیں جانتا اب نو خدا کے نضل سے ٹراونکورکائشکر مالابا رمیں داخل ہو چکا ہوگا۔'' جنزل میڈوزنے جھنجھلا کر کہا ٹراونکور کالشکر بھیٹر وں اور بکریوں کی طرح

بھاگ رہاہے چند ٹانیے محمد علی کے مُنھ سے کوئی بات نہ نکل سکی پھراس نے اچا تک اپنی جیب

چند ٹانے محمد علی کے منھ سے کوئی ہات نہ نقل تلی بھراس نے اچا تک اپئی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک سونے کا تعویذ نکالا اور بڑھ کر جز ل میڈوز کے گلے میں ڈال ،

دیا۔

میکیا ہے جزل میڈوزنے اپنا غصر ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

جناب یہ تعویذ ہے آپ اسے گئے ہے نہا تا ریس جھے یقین ہے کہاں کی

برکت سے ہرمیدان دیں آپ کا نتی ہوگ یہ جھے ایک بزرگ نے دیا ہے جس کی ہر

بات بھری کی ہر ہوتی ہے اب آپ خدا گانا ہے کہ کرحملہ کر دیں دنیا کی کوئی طافت سر

نگاہم تک آپ کا راست نہیں روک سکے گئی میں نے سنا ہے کر انسی یا نڈی چری

خالی کررہے ہیں بات کی بہلی رہے ہے گئی میں نے سنا ہے کر انسی یا نڈی چری

جز ل میروز نے اختان فرت اور تھا اور کہا نواب صاحب میں ڈرک کے کہ ال عادی جنگ سروع ہوتے ہی کہیں اسے حالات پیدا نہ وجا ئیں کہ آپ کوار کا نے خالی کرنا پڑے!"

محرعلی چند ٹانیے سکتے کے عالم میں جزمیڈوز کی طرف دیکھتارہا۔ بالآخراس نے کہا۔ گورزصاحب! اگرٹراونکورے کوئی خبر آئی ہے تو آپ کواس قدر پر بیثان ہیں ہونا جا ہے سلطان ٹیپواب اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ میں صرف بیچا ہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت با توں میں جائع کرنے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں!

جنر ل صاحب میں بیتو بوچھنے آیا تھا کہ میری فوج کوکوچ کا کب تھم ملےگا؟ آپکی فوج کو کوچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر صرف کرنا ٹک کی

حفاظت کرسکین توبیجی جاری بہت بڑی مدد ہوگی ۔اب مجھے اجازت دیجئے میں بہت مصروف ہوں \_ جزلمیڈوزیہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ۔نواب مجمعلی بہت کچھ کہنا جا ہتا تھا۔ کیکن کرنا ٹک کیفا کھتکے مئسلے نے اس کے خیالات پریشان کر دیے تھے۔وہ ہا دل نا خواستہ اُٹھااور جنز ل میڈوز اُس کے ساتھ مصافح کرے سے باہر نکل گیا۔ تمرے سے باہرانے سکوٹری کو ویکے کرجز کمیڈوزنے محمطی کاعطا کر دہ تعویز نوچ کراس کے ہاتھ یک دے دیا اور کہا۔ بیاب یاس رکھواور کیے وقو ف کو بیسمجھاؤ كەدە جنگ كے اختتام تك مجھے پریشان كرنيكي كوشش نەكرے۔ پیر گدھا مجھے فتح ی خبرسنا نے آیا تھا۔ مئی ۔ و بے ایک آخری ایا م میں جنزان میڈوز نے مددان سے پیش قدی ی اورز چنا یلی کے قریب وار سے وال دیے ۔ جو ل میڈوزی کمان میں پندرہ ہزارسیا ای بہترین، ہتھیاروں ہے گا تھے ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بل کسی ا یک محا ذیر انگریز وں کیاتنی بڑی فوج و کیھنے میں نہیں آئی تھی۔سلطان ٹیپو کے لیے ابکسی علاقے کے شہروں یا فلعوں کی صفا ظت کی بجائے پوری سلطنت کا مسئلہ تھااور میسور کی تمام سر حدو پر دعمن کے اجتماع نے اسے اپنے لشکر کوکئ حصوں میں تقسیم کرنے پرمجبور کر دیا تھا۔ جز ل میڈوزنے ۵ائو ن کو کرور کی طرف پیش قدمی کی اور چند ہفتوں میں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر کروراور دھا را پورم کےعلاوہ چند اور قلعوں پر

الیا۔ سلطان ٹیپو ڈٹمن کےعز ائم سے خبر دارہوتے ہی ٹراونکور کا محاصر ہ چھوڑ کر کوئمبٹور پہنچ گیا اس اثنا میں دوسرے محاذعس پر بھی انگریز ی ا**ن**واج جمع ہو رہیتھیں اور سلطان نے قریباً ایک مہینہ کوئمٹور مین قیام کرنے کے بعد ایک وسیعے پیانے پر جنگ کے کیے تیاری کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے سرنگا پیم کا ڑخ کیا کو مبٹو سے کوچ کرتے وفت سلطان نے اپنے جار ہزارسوارمیرمعین الدین نُر ف سیدصاحب کی کمان میں دیےاوراُسے ہدایت کی کتم اِکا دُ کاحمکوں سے دعمن کو ہرسال کرےاس کی پیش قدمی رو کنے کی کوشش کرونا کہ مجھے تیاری کے کیےوفت ل جائے۔ میرمعین الدین کی مختصر سی فوج کسی میدان میں ڈیسے کرانگریزوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔لیکن برسات کاموسم شروع ہو چکا تھا۔اور آگروہ سلطان کی ہدایات پیمل کرنا تو بیچار ہزار سوار جو گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں دشمن کے رسل ورسائل کا نظام ورہم برہم کرئے اس کے لیے شاررو کا ویش پیدا کر سکتے تھے۔ کیکن میرمعین الدین جیسے جہا تاریدہ ہاتا کے جس نا املیت اور بر دلی کا مطاہرہ کیاوہ سلطان کی فوج کے سے اوٹی افسر سے بھی غیر متو قع تھی اس نے کرنل فلائڈ کے دستوں کے ساتھ چند جھٹر یوں کے بعد بھوانی کے شال کی طرف بیا بی اختیا رکی اور جنوب کے تمام علاقے رحمن کے لیے کھلے چھوڑ دیے۔ میرمعین الدین کی بیکوتا ہی فوجی لحاظ ہے میسور کے لیےانتہائی تباہ پیدا کرسکتی تھی کیکن خوش قشمتی ہے جولائی کے مہینے میں برسات کاموسم شدت اختیار کر چکا تھا جنزل میڈوز نے میدان خالی د کھے کر کوئمبٹو پر قبضہ کرلیا اور کرنل اسٹورٹ کو پال گھاٹ کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا لیکن موسم برسات کی شدت کے باعث وہ زياده دُورنه جاسكا\_ اگست کے دوسرے ہفتے کرتل اسٹورٹ نے دوبارہ پیش قدمی کی اور ڈنڈیگل

کے قلعے کا محاصرہ کرلیا بیۃ للعہ ایک بلندچٹان پرواقع تھا اور دفاعی لحاظ ہے۔ سلطنت ميسورك مضبوط فلعول ميسء ايك تفا قلعى محافظ نوج كى تعدادآ تصسوسيا هيوس پرمشتل تھی اوران کا کمانڈ رحیدرعباس سلطان کا ایک نڈ رسیا ہی تھا انگریزی توپ خانہ حیارون تک قلعے پر آگ پر ساتا رہااور بانچویں دن کرنل اسٹورٹ نے عام حملے کا حکم دیا لیکن اُسے شدید نقصانات اٹھانے کے بعد پیچھے بٹمنا پڑا حیدرعباس ہ خری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن اس کے بیشتر سیابی اورانسر کمک نہ پہنچنے کے باعث ہمت ہار چکے تھے چنانچہ ۲۲ اگست کے وال اس کے اس شرط پر قلعے کا دروازه کھول دیا گیلعہ خالی کرتے وقت اس ہے۔ یا ہیوں کاراستہ رو کئے کی کوشش کی جائےگا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اس عرصه من جزل ميذوز كي دوسري انواج دره مجل سي چوكيوں پر قبضه كر لینے کے بعد انگریز وں کے ماتھ میں ورکی شرک تک پہنچ کے تھے تھے کوئمبٹور کا زرخیر صوبہ جہاں ہے انھیں فرا دانی کے ساتھ رسول سی تھی اے مکمل طور پران کے قبضہ میں تھااوروہ کرروہے لے کجل ہٹی کے در ہے تک چو کیا قائم کر چکے تھے۔ دوسرے محاذ پر کون کیلی کی کمان میں کلکته کی دیں ہزارفوج جسے بار پچل فتح کرنے کی مہم سوینی گئی تھی،اگست کے شروع میں تنجی درم پہنچ چکی تھی جنز ل اسٹور ٹ کوتین اطراف سے سرنگا پٹم کی طرف بڑھنے کے لیےاب صرف مالا بار کے محافریمبیئی کی افواج کی آمد کا انتظارتھا۔میسُور کی شالی سرحد پر نظام اورمر ہڑوں کی افواج جمع ہورہی تھی کیکن جنگ کےابتدائی دور میں اُن کی حیثیت خاموش تماشائیج ں سے زیدہ نہ تھی۔ لارڈ کارنوالس اور جزل میڈوز کی ہے در ہے یا دوہو نیوں کے میدان میں کود نے سے نانا فرنولیں اورمیر نظام علی کی بچکچا ہے گی سب سے بری وجہ بیہ کہان میں اس

سسی کوسلطان ٹیپو کے صحی ۸ ح عز ائم کاعلم نہ تھا۔ نا نا فرنو لیس اورمیر نظام علی اگر اس بات کا یقین ہوتا کہوہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر پیش قدمی کر سکتے ہیں تو اٹھیں فیصلہ کرنے میں کوئی دِقت محسو**ں** نہ ہوئی ۔لیکن سُلطان ٹیپو نے سرنگا پٹم پینچ کر جہا ں جنگی تیاریوں کے لیے دو ماہ کاوقفہ حاصل کرلیا تھا۔وہاں نثام اورمرہٹوں کے لیے ا یک پرلشان کن مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔اٹھیں ا**س بات کا یقین تھا کہا گرسُلطان نے**سر نگا پٹم سے نکل کر جنوب جمیں انگریزوں کا سامنا کرنے کی بجائے شال کی طرف توجه پھير دي تو ان کي حالت قابل رحم ہوگ جنگ کی ملان میں حیدرآیا دکاشکررا پئو رکے مقام ریڑاؤ صالے ہُوئے تھااور أسے ضرور بكرايا ہے والينے كے ليے مير نظام على بھى وہاں بن چكا تھا۔ ايك دن مير نظام على الي حيم مين مهابت جنك كرساته فطرني كيل رباتها كمايك افسرخيم میں داخل ہُوااوراس نے کورنش بجالات کے بعد کہا۔'' عالی جاہ! سرجان کیناوے پہنچے گئے ہی اورانھوں نے آنے ہوحضور کی خدمت میں با زیابی کی اجازت طلب کی میر نظام علی نے بد دل ہوکر افسر کی طرف دیکھا اور کہا۔'' بہت اچھا، اسے کے آؤ۔'' پھروہ مہابت جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔''اس مرتبہ تمہاری ہار لیکنی تھی۔ کیکن کیناوے ہمیں شطرنج کھیلتے نہیں دیکھنا چاہیے۔'' مہابت جنگ کے تالی بجانے پر ایک نوکر خیمے میں داخل ہوا اور نظام کے اشارے ہے شطر نج کاسامان اٹھا کرلے گیا۔ نظام نے جھک کریاس ہی قالین پر پڑے ہوئے کاغذات میں سےایک نقشہ

الھایا اوراسے تیائی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔'' اس مرتبہوہ کمبخت ہمیں بہت پریشان مہابت جنگ نے مسکرا کر جواب دیا۔'' مجھے یقین ہے کہ آپ اسے زیا دہ یر بیثان کرسکیں گے۔'' نظام نے کہا۔'' متہبیں اپنی پیش قدمی میں تا خیر کے لیے کوئی معقول وجہوج لینی جاہیے۔'' مہابت جنگ کے جواب دیا۔'' جناب گزشتہ تین بختوں میں کیناوے کے پانچ ایلجی میرے پاس اا چکے ہیں اورمیری عقل جو بہانے تلاش کر سکتی تھی وہ انہیں بیش کیے جا مجلے ہیں۔اب تو میں بیروری رہاہوں کہ جھے اس ملاقات سے بیخے کے لے بہاری کے بہانا ہے جی بی ایس فانا جا ہے۔ مرنظام فالرواد كيناوے فيے يوں واقل ہوا مہابت جنگ في اٹھ كراس كا خير مقدم كيا کیکن میر نظام علی نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مہابت جنگ نے ایک کری گھییٹ کر آگے کر دی اور میر نظام علی نے کہا۔" مجھےافسوس ہے کہآ پکواس موسم میں سفر کی تکلیف اٹھانی پڑی تشریف رکھے۔" کیناوے نے کری پر بیٹھے ہوئے کہا۔''موجودہ حالات میں میرے کیے حيدرآ بادکھهرنا زيا ده تکليف ده تھا۔ مجھےاپئے کسی خط کاتسلی بخش جواب نہيں ملا۔جز ل میڈوز اور لارڈ کارنوالس آپ کی تاخیر کے باعث بہت پریشان ہیں۔فرمایئے آپ نے کیا فیصلہ کیاہے؟ میر نظام علی نے جواب دیا۔'' اگر ہری پنت آج پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر

لے نو ہماری طرف سے ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ہم نویہاں بیٹے بیٹے تنگ آ ڪيے ٻيں \_''

'' یور ہائی نس ہر چارکس *میلٹ نے مجھے ب*یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہری پنت اور نا نا فرنولیں اس تا خیر کی ذمہ داری آپ پر ڈالتے ہیں۔آپ نہایت فیمتی وفت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ کوئمٹبور کا سارا صوبہ جارے قبضے میں آچکا ہے۔ مشرق میں ہماری افواج بارہ کل پر قبضہ کرنے والی ہیں۔ اور چند دنوں تک جمبئی کی نوج مالا با رمیں داخل ہوئی جا تیگی ۔اگر آپ نو را حملہ کردیں تو سلطان ٹیپو کوسرنگا پٹم ہے باہر کسی محاذر جو ابی کاروائی کی جرات نہیں ہوگ۔''

" ہاں اگراس میں اڑائی کی ہمت ہوتی تو وہ کالمثبو جیساز رخیز صوبہ ہمارے لیے

كالمجور كريرنكا في المان " آپ کا خیال غلط ہے۔ غیوسر نگا پٹھ میں بیٹھ کر آپ کا انظار نہیں کرے گا۔ اُسے تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ وی ایک خونناک آندھی کی طرح اجا نک میسور سے نکلے گا اور ہم ہرمحا ذیر آنی سابقہ تنجاویز میں ردوبدل کی ضرورت

محسوں کریں گے۔''' " يور ہائی نس \_آپ کوٹيپو کی قوت ہے اس قدر خوف ز دہ نہيں ہونا جا ہے۔ مجھے یقین ہے کہا گرائپ نوراً حملہ کر دیں نو اُسے سرنگا پٹم سے نکلنے کی جرات نہیں ہو گی اوراگراس نے بیجرات کی بھی تو اس کارخ شال کی بجائے جنوب کی طرف ہو گا۔اورآپ کسی مزاحمت کاسا منا کے بغیر سرنگا پٹم پہنچ جا ئیں گے۔''

''لیکن اس بات کی کیا ضانت ہے کہ وہ آپ سے پہلے ہمارے ساتھ نیٹ لیما بہتر خیال ہیں کرے گا؟" آپ کاخیال ہے کہ وہ ہماری طرف ہے آئکھیں بند کرے آپ پر حملہ کردے گا؟" " ہاں اوراگر آپ نے ان دنوں سر جارلس میلٹ سے ملاقات کی ہوتی تو وہ آپ کو ہتاتے کہ ہری پنت کا بھی یہی خیال ہے۔'' " بور مائی نس۔ مجھے معاف سیجھے ٹیپو اتنا نا دان نہیں۔اُسے ہماری قوت کی برتری کا احساس ہے۔ اور یکی وجہ ہے کہ اُسے سرنگا پٹم ہے باہ رنگل کر ہمارا سامنا كرنے كى جرات جيس ہوئى۔ بيد فقيقت اس كى نگاہوں سے پوشيدہ نہيں ہوگى كه جب وہ شال کارٹ کرے گاتو اس کی تنگیجدرہ پہنچنے سے پہلے ہم سرزگا پٹم پہنچے جا کیں ے۔'' میں جانتا ہوں کا پیم زگا ہے ان اول کے ایس کے لیکن بیل میں جانتا ہوں '' میں جانتا ہوں کا پیم زگا ہے ان جانتا ہوں كاس وفت تك ماري ما منا المنا المنا المناس المناس الناس الناس المناس المن کیناوے نے بدول ساہوکر کہا۔'' جناب آپ جنگ میں ہمارے حلیف ہیں اور جنگ کواختنام تک پہنچانے کے لیے ہم سب پر ایک می ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔آپ اور مرہٹوں کے تذیذ ب کا نتیجہ اس کے سوالیجھ نہیں ہوسکتا۔ کہ جنگ کمبی ہو جائے۔اور ہم آپ سے مایو**ں** ہو کرٹیم ہے ساتھ صلح کرلیں ۔اوراینے اتحا دیوں

ہوجائے۔اورہم آپ سے مایوں ہو کر بیپو کے ساتھ کی کریں۔اوراپنے اتحادیوں کو ہمیشہ کے کیے ٹیپو کے رحم وکرم پر چھوڑ دیں۔اس کالاز می نتیجہ یہ ہوگا۔ کہوہ مزید چند برس تک تیاری کرنے کے بعد ہم میں سے ایک ایک کونگل جائے گا۔'' میر نظام علی نے قدر برم ہو کر کہا۔'' آپ کو ہمارے متعلق اس قدر بدخن نہیں ہونا چاہیے۔'' ''یور ہائی نس۔ میں بدخن نہیں ہوں لیکن میں آپ کے تذیذ ب کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔''

" یور ہائی نس بظاہر اس بات اکا کوئی امکان ٹیس کے وہ بارہ کل اور مالا بارکا خیال چھوڑ کر آپ کی طرف توجہ کر ہے لیکن فرض تیجے کہ اگر ایک صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب بیو نہیں ہوسکتا کہ آپ سرے سے جگ میں حصہ ہی نہ میں۔"

میر نظام علی ہے جواب دیا۔ " اس صورت میں ہاری جنگ مراسر مدافعا نہ ہوگی۔ ہمیں سرنگا پڑے کے معلق ہونے کی بجائے ہونا اور جیردا آبا دی فکر کرنا پڑے گی۔ ہم پوری قوت سے لائے کی بجائے کئی ایک جگہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں جہاں سے ہماری رسنداور کمک ہے راستہ محفوظ ہوں ۔ بیآ پی خوش قسمی کی ٹیپوکو ٹمٹبور ٹیل ہماری رسنداور کمک ہے راستے محفوظ ہوں ۔ بیآ پی خوش قسمی کی ٹیپوکو ٹمٹبور ٹیل آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور آپ کسی دفت کے بغیر ایک وسیع علاقے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور آپ کسی دفت کے بغیر ایک وسیع علاقے

، کیناوے نے کہا۔''نو آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تک سرنگا پٹم سے ٹیپو کی نوج نقل وحرکت نہیں کرتی آپ یہیں پڑے رہیں گے۔''

پر قبضه کرلیا ہے۔لیکن اگر ہم میسور کی سرحد پراپنی فوجیس جمع نہ کرتے تو ٹیپو ہرقدم پر

بورى شدت كے ساتھ آپ كامقابله كرتا۔"

'' میں صرف بیر کہنا جا ہتا ہوں کہ ہم دشمن کے ارا دے سے باخبر ہونے سے

پہلے اس کے خلاف کوئی موثر کا روائی نہیں کرسکتے۔" "فرض کیجئے کہا گرٹیپوسر نگا پٹم میں ہی اپنی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرلیا تو آپ کا روبیہ کیا ہو؟"" نظام مسکرایا۔" آپ حیدرعلی کے بیٹے کوئیس جانتے۔ مجھے یقین ہے کہوہ سری جاریس نگا پٹم سرکہ چرک سرگلاہ ماس کی پہلی ضربہ خوادہ و جمع میں سرکسی م

نظام سرایا۔ آپ حیدرس کے بیتے لوہیں جائے۔ بھے بیتین ہے کہوہ بہت جلدس زگا پٹم سے کوچ کرے گا اور اس کی پہلی ضرب خواہ وہ ہم میں سے کسی پر ہوں کا قدم نہیں لے سکتا کے کہوں کا قدم نہیں کے سکتا کے کہوں کا قدم نہیں کے سکتا کے کہاں میری طرف سے ااپ اور اکارٹوالس کو بیا طریقان دلا سکتے ہیں۔ کہمیری افوائ چند دن کے اندر اندر میدان میں ارز جا گیں گی ۔ اگر شال کی طریف ایس کے متو تع جملے کے پیش نظر ہمیں میدان میں ارز جا گیں گی ۔ اگر شال کی طریف ایس کے متو تع جملے کے پیش نظر ہمیں

تیار یوں کاموقع ند سکے '' تھوڑی دیر بعدمسٹر کیناو ہے میر نظام علی سے رخصت ہوکر مرہٹوں کے پڑاؤ کا رخ کر رہا تھا۔اور میر نظام علی مہابت جنگ سے بید کہہ رہا تھا۔" مجھے یقین ہے کہاب چند دن تک بیدلوگ ہمیں پر بیٹان نہیں کریں گے۔لیکن تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ٹیپو اب زیادہ عرصہ مرفکا پٹم میں نہیں بیٹھ سکتا۔اگر اس نے جنوب کی طرف پیش قدی کی لؤ ہمیں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم مرہٹوں سے پیھے نہیں رہیں گے۔''

## تنيرهوان باب

جین اجین! جین! اینچ آو!" لیگرانڈ نے مکان کے حن ہے آواز دی۔ جین الیگرانڈ نے مکان کے حن ہے آواز دی۔ جین لیگرانڈ کی آواز سُن کر گیلری میں نمودار ہوئی۔ ینچ حن میں لیگرانڈ کے ساتھا یک عمر رسیدہ آدی کو دیکھ کروہ چند ٹانے تذہذ ب کی حالت میں کھڑی رہی ۔اور پھر" کیپٹن فرانسسک!" کہہ کرزینے کی طرف بڑھی آور تیزی ہے نیچ اُر نے لگی۔
کیتان فرانسسک!" کہہ کرزینے کی طرف بڑھی آور تیزی ہے نیچ اُر نے لگی۔
کیتان فرانسسک ایک کے لیا تھے میں کی اور تیزی ہے اور جین نے اُس

پیمان پر است کے اور بین کے اور میں ان کے ماہ کھیں اور بین کے اس پر سوالات کی اور چھاڑ کر دی۔''آپ کی آشریف لائے ؟ آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ ۔ ہم سوچا کر تے تھے کہ آپ میں بھول گئے۔ ترانس میں ان دنوں کیا ہور ہاہے؟

يبان ايك المحتاج المحت

کیراند کے آبات میں اطعینان ہے باشیں کرتے ہیں۔'' وہ نجل منزل کے ایک کشادہ کرے شان اخل ہوئے اور کرسیوں پر ہیٹھ گئے۔

کپتان فرانسسک نے کہا۔ ' میں آئے بی سرنگا پٹم پہنچا ہوں اور آتے ہی میں نے موسیولالی سے تمہارا پتا کیا تھا۔خوش قسمتی سے لیگر انڈ بھی کیمپ میں موجود تھا۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی خبر لا یا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمہیں شادی کی مبارک با دوینا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں عمد أخط نہیں لکھا۔

انسپٹر برنارڈ کوئبہ ہوگیا تھا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے اوراس نے پانڈی چری سے واپس جاتے ہی مجھے انقلابی جمعت کے ساتھ ہمدر دی رکھنے کے الزام میں قید کروا دیا تھا۔

بسثيل كے قيد خانے ميں وہ اکثر مجھ سے ملاكرتا تھا اور ہر بار بيرکہا كرتا تھا كہ

اگرتمام واقعات ظاہر کر دواورمجرموں کو پکڑوانے میں ہمارے ساتھ تعاون کروتو حمہیں آ زا دکر دیا جائے گا۔میرے انکار پراس نے مجھے ہرممکن افیت پہنچانے کی کوشش کی ۔بسٹیل کی ایک زمین دوز اور ننگ و تاریک کوٹھڑی میں میرے لیے قید کے ہمخری چند مہینے انتہائی کرب انگیز تھے۔ باہر سے سی دوست رشتہ دار کومیرے ساتھ ملاقات یا نامہو پیام کی اجازت نہ تھی۔ جو پرے دارمیرے کیے دووفت کھانا لے کراتے تھے انہیں بھی میر ہے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر ا یک دن حکومت کے باغیوں نے بسٹیل کے درواز لے نور دکیئے اور مجھے معلوم ہوا كفرانس على انقلاب آچكا جین نے مغموم لیج میں کہا۔ بچھے فسوس ہے کہ آپ نے مارے لیے اتی ا ذبیت اٹھائی اور بہر نگا پٹم میں محفوظ تنے ۔اگر آپ پوکیس کو بتا دیتے کہ ہم یہاں عَنْ عِيمَ مِن وَوهِ شَايراً بِإِلَا لَقُولُونِينَ هُوكِيا تِير فرانسسك نے كہا۔ اگر ميں بات طاہر كرد تانو جھ سے باتی تمام باتيں أكلوا لیتے۔ مارسیزے یا نڈی چری تک کے سفر کے حالات بتا کران تمام دوستوں کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا جنہوں نے ہمارے ستھ تعاون کیا تھا۔ یہاں تک کہ مریشس میں کیگرانڈ کے بہنوئی کوبھی ایک پریشان کن صورت حال کا سامنا کرنا ر ہے تا۔ پھراگر میں بیہذلت گوارا کر لیتا تو بھی پیر**ں** کی پوکیس سے بیتو قع عبث تھی تھی کہ وہ مجھے کسی اچھے سلوک کامستحق سمجھیں گے۔ کیکن بیتمام باتیں ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ میں تمہیں حال اور مستقبل کے متعلق کچھ بتانے آیا ہوں قید ہے رہاہوتے ہی میں انقلابیوں کے جن لیڈروں سے ملاوہ سب تمہارے بھائی کو جانتے تھے اور جب میں نے انہیں بیہ بتایا کہتم زندہ

اورسلامت ہواور میں نے تمہاری مد دکرنے کے جُرم میں تید کائی ہے تو وہ مجھے اپنا مخلص سأتقى تبجھتے تتھے۔وہ کیگر انڈ کوبھی اپنا دوست بمجھتے ہیں اور بیہ جا ہے ہیں کہتم فوراً فرانس واپس آجاؤ۔ حکومت نے تمہاری جوجائیداضبط کی تھی وہ واگز ارکر دی جائے گی ۔موسیولالی کے نام انہوں نے بیہ پیغام بھیجا ہے کہوہ تمہیں کسی تاخیر کے بغيريہاں سے روانہ کر دیں تہاری جلاوطنی کا زمانہ گز رچکا ہے۔اب جبتم پیری میں پہنچو گی تو ہزاروں انسان تہارے کیے چتم براہ ہوں گے۔ میں یہاں موسیولالی کیس اتھ بات چیت کرچگاہوں اورانہیں کیگر انڈے واپس جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں جس جہازیر بانڈی چری پہنچا تفاوہ واپسی پر منگلور پہنچ کر ہمارا انتظار کرے گا۔ میں سیرچا ہتا ہوں کہ بھے دو دن کے اعدراندر بہاں ہے منگلور روانہ ہو جائیں لیکن میں کیا اعلا ہے تذیذ ب اور پیشائی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔اس نے ابھی عک بھے کی جوائے اس مالے اس مال جین سرنگا پٹم کی نضا میں اپنے وطن کی خوشگوار ہوا دی ہے جھونے محسوں کر ر ہی تھی ۔وہ پیرس کے کشا دہ با زاروں کی سیر کرر ہی تھی ۔وہ اینے اجڑے ہوئے گھر کود مکھر ہی تھی۔اس کے نوکراس کے سامنے کھڑے تصاوراس کی سہیلیاں آگے بڑھ چڑھ کراس ہے گلے رسی مل رہی تھیں۔ پھراجا نک اُسے سرنگا پٹم کا ایک گھریا د آیا اور پیرس کے دکش نظارے اس کی آتھوں سے محوہونے <u>لگے۔</u>وہ تصور کے عالم میں انور،مرا د اور اُن کی والدہ ہے رخصت ہو رہی تھی، اس کے ہونٹو ں کا تبہم رخصت ہو چکا تھااوراس کی آنکھوں میں آنسوجع ہورہے تھے۔ کپتان فرانسسک نے کہا۔ جین تم کیاسوچ رہی ہو۔ میں تمہارے تعقیم سُننے کی بجائے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھر ہاہوں؟

جین نے چونک کرفر انسسک کی طرف دیکھااور پھر پچھ کیے بغیرلیگر انڈ کے چېرے پرنظر گاڙ ديں۔ لیگرانڈ نے کہا۔ موسیوفرانسک میری گردن آپ کے احسنات کے بوجھ ہے ہمیشہ جھکی رہے گی لیکن موجودہ حالات میں میں فرانس جانے کا فیصلہ نہیں کر فرانسسک کواپی کانون پر اعتبارین آیا اوراس نے بدحواس ہوکر کہا۔لیکن کیوں؟ لیگراند نے جواب دیا۔ میں جنگ کے اختیام تک فرانس جیس جا سکتا۔ میں ان لوگوں کو پیشے پیس دکھا سکتا جنہوں کے ایک غریب الوطن کو پنا دوست، اپنا بھائی اورا پنا بیٹا سمجھ کر سیارا دیا۔ میری زندگی کے ناریک ترین دو ریٹیں سرنگا پٹم میرے کیے دشنی کا مینا رتھا۔ اور کئے سرنگا ہم ان لاکھوں انسانوں کی آخری اُمید ہے جو میری طرح امن وسکونء عزشت اور آزادی کی زندگی کے طلبگار ہیں۔ ٹیپو اب

میرے نز دیک ایک اجنبی حکمران نہیں ہے۔ بلکہ میں اس کے لیےایے سینے میں ا طاعت اورمحبت کے وہی جذبات محسوں کرتا ہوں جواس ملک کے ہر باشندے کے سینے میں موجزن ہیں۔میرے نز دیک اس کی فنتج انسا نبیت کی فنتج اوراس کی شکست انسا نىيت كى تئكست ہوگى۔ کپتان فرانسسک نے لاجواب ساہو کر کاہ۔ اگر تمہارے جذبات بیہ ہیں تو

میںاس سلیلے میں مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا مجھے یقین ہے کہ اگرتمہاری جگہ میں ہوتا تومیر ابھی یہی فیصلہ ہوتا۔ موسیولالی نے مجھے کہا تھا کتم ایک اچھے سیا ہی بن سکتے ہواو رمیسور میں اچھے سیا ہیوں کے کیے ترقی کے دروا زے کھلے ہیں۔ کیگرانڈ نے کہا۔میرایہمطلب نہیں کہ میں مستقل طور پریہاں رہنے کا فیصلہ کر چکا ہوں جنگ ختم ہونے کے بعد ہم اپنے وطن چلے جائیں گے۔ فرانسسک نے کہا۔ میں بیک<sup>وشش</sup> کروں گا کہتمہاری غیرحاضری میں تمہاری جائدا د کی حفاظت کی جائے۔اس سلسلہ میں مجھے شاید تمہاری کسی تحریر کی ضرورت لیکرانڈنے جواب دیا ہے دونول کی پوختا سامہ لکھ دیں گے۔ لیکن تمہیں اچھی طرح سوچ لینا جا ہیں۔ میں کا کا دن کیہاں ہوں گا اوراگر اس عرصہ میں تمہاری رائے بدل جائے ت وجھے تم کوالیے ساتھ لے جانے میں خوشی ہوگ البھی تک جین نے اس مسلط میں پھیلیں کہا۔ جین نے کیا۔ لیکراٹ کا فیصلہ میرا فیطلہ ہے۔ مجھے سرف اس بات کاافسوس ے کیسوری و ج میں موروں کے لیے کونی جگنیں۔ فرانسسک نے کہا۔ انورعلی بھی تک نہیں آیا۔ میں جاہتا ہوں کہ آج شام ہے پہلے پہلے سرنگا پٹم میں چنداور دوستوں کو دیکھ لیتا۔ جین نے یو چھا۔انورعلی کوآپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے؟ ہاں میں نے کیمپ سے روانہ ہوتے وفت اُسے پیغام بھیج دیا تھا۔ کیگرانڈنے کہا۔مجھے یقین ہے کہوہ آبی رہاہوگا۔ جین نے کہا۔موسیوفر انسسک میں آپ کی وساطت سے پیری میں اپنی چند سہیلیوں کے نام خط بھیجنا جا ہتی ہون۔ بہت اچھاتم خطاکھ حچھوڑو میں لے جاؤں گا۔کیگر انڈ میں غالباً میریشس کے راستے جاؤں گااس کیتم بھی اپنی بہن کے نام خط لکھر کھو۔

یتو بہت ہی اچھی بات ہوگ ۔ میں نے یہاں آ کربہن کوکوئی پیغام نہیں بھیجا۔ کیگرانڈنے کہا۔انہیں یہاں لے آؤ۔نوکر چلا گیا۔ ا یک منٹ بعدا نورعلی کمرے میں داخل ہوا۔ فرانسسک اورکیگرانڈ اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اوروہ ان کے ساتھ یکے بعد دیگرے مصافحہ کرنے کے بعد ایک عمری پر بیٹھتے ہوئے بولا موسیوفرانسسک میں صرف چند منٹ کے کیے آیا ہوں۔ آج یا نج بجسپہ سالار بربان الدین نے نوج کے انسروں کوستفر میں حاضر ہونے كاحكم ديا ہے۔ جھے آتے ہے بہت سے باتيں كرتى بيں۔ ال كيے ميں بير جا ہتا ہوں كة پرات كا كھانا ميرے بال كھائيں اور اگر آپ قيام بھی و ہيں كريں تو مجھے بہت خوشی موگ ۔ نرانسسک کے کہا لیکن آج تو عین موسولان کی دبوت قول کر چکا ہوں ۔ لیکرانڈ بولا۔ اور کا رونوں وقت کے لیے بیری کے ممان ہیں۔ آپ کی باری پرسوں آئیگی بشرطیک میدیمان سے فیلے ندگئے۔ انورعلی نے فرانس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ آپ پرسوں کہاں جا رہے میں پرسوں واپس فرانس جارہا ہوں۔ کیکن اتنی جلدی کیوں؟ سرنگا پٹم میںمیر ا کام ختم ہو چکا ہے اورجلد ازجلدوالیں لوٹنا جا ہتا ہوں ۔

سرو ہا ہیں ہرات نہ ہوتو میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ وہ کیا کام تھا؟ اگر بیکوئی راز کی بات نہ ہوتو میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ وہ کیا کام تھا؟ میں جین اورکیگر انڈ کو بیخوشخری دینے آیا تھا کہان کی جلاوطنی کا زمانہ تم ہو چکا ہےاوراب اگر بیر جا ہیں تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں فرانس کے انقلاب نے ان کے رائے کے تمام پھر ہٹا دیے ہیں۔ انورعلی نے ایک مغموم سکرا ہٹ کے ساتھ جین اورلیگر انڈ کی طرف دیکھا اور کہا۔ میں آپ کوئمبارک دیتا ہوں ۔

جین نے کہا۔ آپ کاشکر یہ لیکن ہم یہیں رہیں گے ۔ہم میسورے ہراُ فق پر جنگ کی مہیب آندھیاں دیکھ کر بھا گئے کی کوشش نہیں کریں گے۔

کیچے دریا نورعلی کے منھ سے کو کی بات نہ نکل سکی کھراس نے فرانسسک کی طرف متوجه ہوکر کہا۔اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں یہیں رہوں گاتو ہیں بات پراصرار نہ کرتا کہ آپ آج ہی میری دعوت قبول کریں کیکن ہمیں ہروفت کوچ کے لیے تیار رہنے کا تھم مل چکا ہے۔ میر ابھائی مُر اوعلی اپنے دستے کے ساتھ آئ علی الصباح روانہ ہو چکا ہے میں ہے کہ پر ہان الدین نے ہمیں بھی کوئی ہم فیصلہ سنانے کے کیے بُلا یا ہواور جمیں آئ عروب آفا ب سے پہلے یہان سے فوج کا حکم مل جائے۔ اس صورت میں شاید آئے ہے دو باری خال سکون بصورت دیگر آج میرے ہاں آب سب کی دعوت ہوگی۔ میں آپ کی طرف سے موسیو لالی کومعذرت پیش کر دوں گااورانہیں بھی و ہیں بُلا لوں گا۔ پھروہ جین کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ضرور ہ منیں ۔امی جان آ پ کو بہت یا د کرتی ہیں۔

میں میں ہوت ہے۔ یہ ہے۔ یہ استان کے استان کی استان ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
ان السسک نے کہا۔ اگر موسیولا کی خفانہ ہوں گے۔ انہیں اس بات کاعلم ہے
کہ آپ کی میز بانی کے لیے میر ہے حقوق اُن کی نسبت زیادہ ہیں۔ اگر مجھے فوراً نہ جانا پڑاتو آپ کو تھوڑی دیر تک اطلاع پہنچ جائے گی۔ اب مجھے اجازت دیجے!
انورعلی سے کہہ کراٹھا اور خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہرنکل گیا۔

فرانسسک نے کہا۔موسیولالی بھی کہتے تھے کہانہیں <sup>ع</sup>وچ کے لیے تیار ہے کا تحكم مل چکاہے \_معلوم ہوتا ہے کہا ب بہت جلد کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے کیکن میں حیران ہوں کہ سُلطان نے اتنا وفت کیوں ضائع کیا۔کومُبٹور کاعلاقہ انگریزوں کے تبضے میں چلے جانے ہے میسور کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ کیگرانڈ نے جواب دیا۔سلطان کا کوئی اقدام حکمت سے خالیٰ ہیں ہوتا انہوں نے یہاں بیٹھ کرایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہے۔ آب تک اُن کی جنگی حال بہت کامیاب ہے۔ اس میں شک تہیں کہ نظام اور مرہ ٹوں سے ان کی مصالحانہ کوششیں كامياب نبيل ہوئيں ليكن سُلطان كويبال موجود يا كروہ ابھى تك شالى سرحد يرحمله كرنے كى جرات نہيں كر ملے اور تكريز جنہوں نے اُن كى اعانت كى اميداير بڑے جوش وخروش کے ساتھ پیش قندی کی تھی اب تنیا آ گے بیز صفے میں خطرہ محسو*س* کر رہے ہیں کہ اس عرصہ میں مشاطات نے حرنگا پٹم کے دفا می استحامات استے مضبوط کرلیے ہیں کہ اگر ہمیں ہر کا ایسے چھے بہتا پیانو بھی ہم ایک طویل عرصہ کے کیے انگریزوں کے ساتھ لڑسکیں گے ۔ مجھے یقین ہے کہ سُلطان اب یوری تیاریوں کے بعداجا نک سی محاذیرانی قوت کا مظاہرہ کرکے دشمن کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں گے۔اورسلطان کاحملہجس قدرغیرموقع ہوگا۔ای قدرشدید ہوگا۔اگروہ انگریزوں کوعبر تناک شکست دے سکے تو نظام اور مرہبے جنگ کے نقصانات میں حصہ دار بنیا پیند نہ کریں گے اور وہ مصالحت پر ہمادہ ہوجا ئیں گے۔ فرانسسک نے کہا۔لیکن ا**س** صورت میں انگریز خاموش نہیں بیئے ہیں گے وہ یوری قوت کے ساتھ سرنگا پٹم پر بلغار کریں گے۔ لَیگرانڈمُسکرایا۔سُلطان اس خطرے سے عافل نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا

ہوں کہاں خطرے سے بچنے کے لیے جواحتیا طمکن تھی کی جا چکی ہے۔ گجل ہی گے در سے سے آگے انہیں ہرقدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سلطان کا اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ وہ نظام اور مرہٹوں سے فارغ ہوکر انگریزوں کوراور است پر لاسکیں۔

لیکن تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ شلطان ایک لا متناہی عرصہ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہندوستان کی دوظیم طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟

انڈیا کمپنی اور ہندوستان کی دوظیم طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟

لیگر انڈیے جواجہ دیا۔ جب میں پیرس میں نورجی اسکول میں تعلیم یا تا تھا تو

لیگرانڈ کے جواب دیا۔ جب میں بیری میں نوری اسکول میں تعلیم یا نا تھا تو میراصرف بین خیال تھا کہ جب میں بیری میں نوری اسکول میں نیماں آکر میں اس خیال تھا کہ جب میں نے ایک نیا میں نے ایک نیا میں سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے بعض مقاصد ایسے بھی ہیں جوانسان کوئے وگا گئے ہے۔ بین ان مقاصد پر بھیں رکھے ہو؟

ہاں اگر میں ان مقاصد پر بھیں نے رکھتا تو آپ کا پیغام شننے کے بعد نوراً یہ جواب دیتا کہ ہمیں آج ہی بیماں سے روانہ ہوجانا چا ہے۔ میں شلطان کی نے کے مودود متعلق بھی مایوں نہیں ہوں۔ کیا یہ ایک مجمزہ نہیں کہ میسور کی سلطنت اپنے محدود مسائل کی اور کی میں اور کی میں اور کی میں نظام اور مربطاں کی ہوتے دود

جواب دیتا کہ ہمیں آئے ہی یہاں سے روانہ ہوجانا چاہیے۔ میں سلطان کی فتح کے متعلق بھی مایوں نہیں ہوں۔ کیا ہے ایک مجز ہ نہیں کہ میسور کی سلطنت اپنے محدود وسائل کے باوجودگر شتہ جنگ میں نظام اور مرہٹوں کی متحدہ قوت کوشکست دے چکی ہے اورانگریز جنہوں نے کلکتہ سے لے کراو دھ تک اپنے پنج گاڑ دیے ہیں اور جن کی فوجی قوت نے ہمیں شرق سے اپنے پاؤں سمیٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حیدرعلی کے کی فوجی قوت نے ہمیں شرق سے اپنے پاؤں سمیٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حیدرعلی کے زمانہ سے لے کرائ تک در پے مملوں کے باوجوداس کا پچھنیں بگاڑ سکے۔ مجھے مرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اس جنگ میں اس شخص کے حلیف نہیں بن سکے جوانگریزوں کے خلاف ہمارا بہترین ساتھی بن سکتا تھا۔ سلطان ٹیپو کا انجام خواہ جوانگریزوں کے خلاف ہمارا بہترین ساتھی بن سکتا تھا۔ سلطان ٹیپو کا انجام خواہ

کچھہوایک ہات یقینی ہے کہاب مشرق میں فرانس کامستفتل تاریک ہو چکا ہے،ہم یانڈی چری سے اس وفت اپنی فوجیس نکال رہے ہیں جس کہان کی اشد ضرورت تھی۔ ہمارے غیر جانبدا ررہنے کی صورت میں بھی وہاں فرانس کے آٹھ دیں ہزار سیاہیوں کا اجتماع انگریز وں کو جنگ ہے بازر کھسکتا تھا۔ میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ ہم نے سُلطان کے ساتھ بدعبدی کی ہے اور قدرت جارایہ جُرم معاف جیس کرے گی۔ اس مسئلہ میں فرانس کا ہر دُوراند ایش آدی تمہارا جم خیال ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب انگریز بایٹری جری پر قبضہ کرنے کی ضرورت محسوں کریں گے تو اُن کی نگاہوں میں معاہدہ وارسلیزی تقدیس معاہدہ منگلور سے زیادہ جیں ہوگ \_ رات کی وفتت انورعلی کے گھر قرانسسک کی وعوت تھی موسیولای ہیگر انڈ اور فوج کے چند اور دینی اور فرانسیسی انسر وستر خوان پر مُو جود منظے جین زنان خانے میں انورعلی کی والیدہ اور چند افسروں کی بیوانوں کے ساتھ کھانا کھاری تھی ۔ ا نورعلی کے ایک دوست کی بیوی نے فرحت سے کہا۔ چی جان آپ بھائی انور کی شادی کب کریں گی؟ فرحت نے جواب دیا۔ تمہاری بھائی کی شادی سے پہلے مجھے کسی لڑکی کو تلاش کنایڑےگا۔ ایک اورعورت بولی۔ پچی جان سرنگا پٹم کوہ کون ساخاندان ہے جو آپ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے فخر محسو*ں نہیں کرے* گا؟ فرخت نے جواب دیا۔رشتے تو بہت ہیں کیکن ابھی تک میرے بیٹے کوشا دی کے متعلق سوچنے کاموقع ہی نہیں ملا۔اب اس نے بڑی مشکل سے بیوعدہ کیاہے کہ جنگ کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔

ایک شوخ لڑ کی نے آ ہستہ ہے جین کے کان میں کہا۔ جین اگر میں مر دہوتی تو تتهمیں دیکھ لیتی تو مجھے تمام عمر کوئی لڑکی پسند نہ آتی۔ جین نے قدرے تلخ ہوکر کہا۔ میں تمھارا مطلب نہیں مجھی؟ میرا مطلب بیہ ہے کہتم بہت حسین ہواور اگر انورعلی بیہاں کی لڑ کیوں کو تمہارے معیار پر بر کھنے کی کوشش کی تو چچی جان کے کیے اس کی پیند کارشتہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جین نے کہا۔ لیکن شہیں بیرخیال کیسے آیا کہ بچھے دیکھتے ہے پہلے انورعلی کا بہت قا۔ جین بٹی کیابات ہے؟ فرحت کے دیم خوان کے دوسرے سے سوال چند عورتیں کھاتا کھاتے ہی ایک کھرول کو چکی سیر لیکن باقی وہیں ہیٹھی رہیں ، نوبجے کے قریب فرحت کاچہرہ مغموم دکھائی دیتا تھااورجین مہمان عورتوں میں دلچیبی لینے کی بجائے بارباراس کی طرف دیکھ رہی تھی ۔بالآخروہ اپنی جگہ سے آٹھی اور آگے بڑھ کرفرحت کے قریب بیٹھ گئی۔ ہ پکومرا دیلی کے متعلق فکرمند نہیں ہونا جا ہیں۔اس نے کہا۔ فرحت نے شفقت سےاس کی طرف دیکھااور بولی۔ بیٹی اس عمر میں ایک بیوی کے لیے بیہ آ زمائش بہت کڑی ہے۔میرا خیال تھا کہ شاید انورعلی چند دن میرے پاس رہے گالیکن وہ بھی آج ہی جارہاہے۔ کب؟ جین نے چونک کرسوال کیا۔

ابھی تھوڑی دریتک وہ یہاں ہے روانہ ہوجائے گا۔ کیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔

بیٹیاس کاخیال تھا کہعض مہمانوں کے لیے بید جوت بےلطف ہوجائے گی۔ پھروہ کسی الییمہم پر جار ہاہے جس کے متعلق کوئی خبر ظاہر کرنا مناسب نہ تھا۔

خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے فرحت کے بازو پر ہاتھ ر کھ کر اُسے

ا پی طرف متوجه کیا۔ فرحت ای ہے کھ کو چھے بغیر اٹھی اور کمر سے مصل برنگل گئ

جین نے اپنے دل میں ناخوشگوار اور دھ کنیں محسوں کیں کے چند منٹ تو قف کے بعدوہ آئی اور کمرے ہے باہرنگل کریر آمدے میں آئی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ صحن میں انور علی ایک ماں ہے سامنے کھڑا تھا۔وہ جھکبتی ہوئی آگے براھی اوران سے

تھوڑی دُور پر آما ہے گے ایک منتوں کے چھے کھڑی ہوگئے۔ انورعلی کہہ رہاتھا۔ ای جان آپ گوکر مندنجیں ہونا جا ہے مجھے یقین ہے کہ بیہ جنگ بہت جلدختم ہو جائے گی اور ہم سرخر و ہوکرواپس ہے 'میں گے۔میراخیال ہے کہ ہاری فوج کے پورپین سیابی بھی بہت جلد یہاں سے کوچ کرجائیں گے۔ میں سے جا ہتا ہوں کہیگر انڈ کی غیر حاضری کے دوران میں جین کواینے یاس بُلا لیں \_اب مجھےاجازت دیجیے۔

ماں نے کہا لیکن تم جین کوالوداع نہیں کہوگے؟

ا می جان اب وقت نہیں آپ میری طرف سے معذرت کردیجے گا۔

جین آگے بڑھ کر کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی

انورعلی نے اپنی ماں کوخدا حافظ کہا اور تیزی سے قدم اٹھا تا ہواضحن سے باہر ل گیا۔

فرحت دریا تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔

جین قدر نے قف کے بعد آگے بڑھی اوراس نے فرحت کے قریب پینچ کر میں ایم میں کا میں میں جوا

مغموم کہجے میں کہا۔امی جان چلیے ۔ فرجہ میں این کر اور کی طرف کی مکہ ان اکتر کا اس کر کن مصر کرد ا

فرحت نے مُوکران کی طرف دیکھا اور ایناماتھا کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر مہمان خانے میں افور علی کے دوست کھانا کھانے کے بعد خوش گیوں میں

مصروف عض ایک وجوان نے پوچھا۔ بھی انورعلی بہت در لگائی وہ کہاں چلے گئے

المرامز في المحار المرامز المحار الم

نے بہت دیرِلگائی۔ انورعلی نے جواب دیا۔معاف سیجیے میں پانی امی جان سے رخصت لینے گیا

آپ کہیں جارہے ہیں؟

ہاں۔ ک

یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں صرف بیہ جانتا ہوں کمہ مجھے دیں ہے متعقر میں حاضری دینی ہےاوراس کے بعدرات کوسی وفت ہمیں یہاں سے ٹوچ کرنا ہے۔ کیکن آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا ورنہ میں آپ کواس تکلف کی اجازت نہ

میں نے کوئی تکلف نہیں کیا۔افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کا زیادہ موقع نہیں ملا۔

لیکراند نیال کات بہت جلد ہوگ۔

موسیولال نے مجھے بتایا ہے گاؤی کو دن کے اندراندر بہاں ہے کوچ کرنا را سے گا۔

بہت اچھا۔اب مہمانوں کورخصت کرنا آپ کے ذمے ہے۔

انورعلی کا نوکر پاس ہی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔وہ آگے بڑھا اور گھوڑے پرسوار ہو گیا۔شوخ اور تند گھوڑا چھلانگیں لگا تا ہوا رات کی تاریکی میں غائب ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعدلیگرانڈ، فرانسسک اورجین کے ساتھائے مکان کا رُخ کر رہا تھا۔رائے میں فرانسسک نے بوچھا۔ لیگرانڈ جب انورعلی کھانا کھاتے ہی اُٹھ کر با ہرنگل گیا تھانو شمصیں معلوم تھا کہوہ اپنی والدہ سے رُخصت لینے گیا ہے؟ جی ہاں ۔اس نے مجھے بتایا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہی کسی مہم پر روانہ ہو جاؤنگا۔

ليكن تم نے مجھے كيوں نہ بتايا؟

انورعلی نے مجھے نع کیا تھا۔ بیلوگ کھانے کے وقت اپنے مہمانوں کو پریشان

کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔

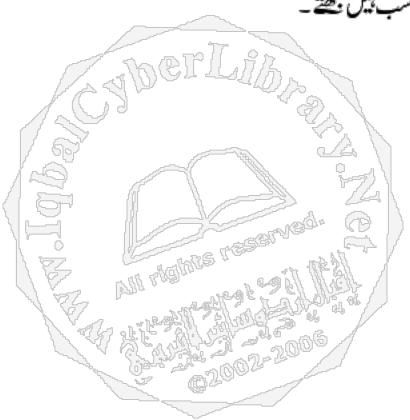

## چو دھوال باب

'' وشمن ہمارے جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے ہمارے سر پر پہنٹی چکا ہے۔ کرنل فلائڈ کے دستے اس کا راستہ نہیں روک سکے۔ ہمارے لیے کوئمبٹور کی طرف پسپا ہونے کے سواکوئی چاہزہیں''۔

پیشتر اس کے کہ جزل میڈوزاں شم کی نا قابلِ یقین اطلاعات کی نفیدیق کر سکتا۔ سُلطان ٹیپوکی افواج ایک جیرت آنگیز رفتار کے ساتھ پلغار کرے سیتامنگام کے قلعے پر قبضہ کر چکی تھیں اور کرنل فلائڈ اپنانو پ خانہ اور سامان رسد کی سینکڑوں گاڑیاں وشمن کے قبضہ میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ستیامنعلم سے أنیس میل دور انگریزوں کی شکست خور دہ نوج مکمل طور پر وشمن کے زیجے میں آچکی تھی۔ کیکن جین اس ونت جبار ميسور كيطوفا في وي فيصله كن حمله لريجه بيخ اورانكريزوں يمل تبای یقینی ہو چی تھی۔ میسور کی توج کا قابل ترین جرثیل اور سُلطان کا ہرادرنسبتی ہر مان الدین شہید ہوگیا اور وہ <del>سیابی اور افسر جواسے سُلطان ٹیپ</del>و کے بعد میسور کے اسلحہ خانے کی بہترین ملوار سجھتے تھے، دشمن کے بچے کھیجے دستوں کا تعا قب کرنے کی بجائے اس کی لاش کے گر دجع ہورہے تھے۔

سرنگا پٹم سے سلطان کی روائل اور انگریزوں کی اس عبر تناک شکست کے درمیان صرف بارہ دن کا وقفہ تھا اوران بارہ دنوں میں کم از کم آٹھ دن ایسے تھے جب کہ انگریز کی نوج سلطان کی پیش قدمی سے قطعاً بے خبرتھی اور باتی چار دنوں میں انگریز اتنا نقصان اُٹھا چکے تھے کہ ان کی جارحانہ جنگ مدا فعاند لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی ۔تا ہم سُلطان کے نز دیک کوئی بڑی سے بڑی کامیا بی بھی بر ہان الدین کا بدل نہیں ہوسکتی تھی۔

عشرہ محرم میں دریائے بھوانی کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کے بعد سلطان نے پیش قدمی کی اورار وڈیر قبضہ کرلیا۔اس عرصہ میں کرنا فلائڈ کے بقیۃ السیف دستے کوئمبٹور میں جزل میڈوز کی فوج کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور پال گھاٹ سے انگریز ی نوج کی ایک اور ڈویژن بھی ، جسے سُلطان کی اچا تک پیش قدمی کے باعث واپس بُلالیا گیا تھا۔کوئمبٹور پہنچ چکی تھی۔سلطان نے ایروڈ سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اوراجا تک انگریزوں کی اس توج کاراستہ روگ لیا جو کرورے رسداور جنگی سامان کے بہت بڑے و خیرے لے کر کوئمبٹور کا زُرج کر رہی تھی۔ جز ل میڈوز نے بداطلاع ما تے بی کوئمبورے پیش فذی کی کیکن کوئمبٹورے چند منازل دُور پہنچ کر اُسے بیاطلاع می کہ علطان نیپوای کی رسد اور کمک سے قافلے رہملہ کرنے کی بجائے را تو ان را سے مینار کر کے کوئمبٹور بھٹی چکا ہے۔ جنزل میڈوز بد حواس ہو کرا ہے ہیڈکواٹرکو بچائے کے لیے والی کو الیکن است میں ایسے اطلاع می کہ میسور کالشکر كوتمباثورى بجائے وهاراليورم كے دروازول يروستك و حروا دو دن بعد اُسے بیاطلاع ملی کی دھارا پورم کے قلعے پراب ایسٹ انڈیا تمپنی کی بجائے سلطان کارچے کہرا رہاہے۔اس کے بعد جنز ل میڈوزکو بیمعلوم نہ تھا کہ سُلطان ٹیپو کا اگلا قدم کیا ہو گا۔کوئمبٹور میں ٹھہر نا کوئمبٹور سے با ہرنکل کرکسی اورمیدان میں سُلطان کا مقابلہ کرنا اپنے لیے بکسال خطرنا کشمجھتا تھا۔کوئمبٹور کی جنگ کا نقشہ سراسر بدل چکا تھااور پہل اب مکمل طور پر سلطان ٹیپو کی ہاتھ میں تھی ۔جنر ل میڈوز کے لیےصرف ایک خبر حوصلہ افزائقی اوروہ بیا کہ بنگال کی جس فوج نے بارہ محل کی طرف پیش قدمی کی تھی وہ میسور کی چندسرحدی چو کیوں پر قبضہ کرنے کے بعد کرشن گرى تك پہنچ چكى تقى۔ سُلطان ٹیپو ،قمر الدین خال کی کمان میں نوج کے چند دستے چھوڑ کراچا نک دھارا پورم سے لکلا اور چند دن بعد جز ل میڈوز حیرت واستجاب کے عالم میں پیخبر سن رہا تھا کہ کرشنا گری کی طرف پیش قدمی کرنے والی انگریزی سیاہ کا ہراول سلطان کے طوفانی دستوں کے ہاتھوں بُری طرح بیٹ چکاہے۔اور بنگال سے آنے والی کمک کے دیں ہزار سیا ہیوں کے مکمل طور پر کٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جزل میڈوز نے نوراً ہارہ کل کی طرف پیش قدمی کی سلطان ٹیپوانگریزوں کی دو طاقت ورانواج کے درمیان گرجانے کاخطرہ محسوں کرتے ہو کئے مغرب کی طرف بڑھا۔اس کی تیز رفتاری کا بیرعالم تفا کہ چوہیں گھنٹوں کے اندرا بدراس کی نوج اپنے بھاری تو پ خانے اور پورے جنگی سازوسامان کے ساتھ پہاڑوں اور جنگلوں کے رائة بينتاليس ميل مي بالاكذه كالاست بينتاليس ميل جزل میڈوزی افواق کاویری بنام کے مقام پر بنگال کی افواج سے ہملیں اور متحدہ کشکر نے سلطان کے ساتھ فیصل کن جنگ کڑنے کی نبیت سے درہ تھو بو کی طرف پیشی قدمی کی ۔ جز ل میڈوز نے یوری شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ کیکن اسے سلطان کاراستہ رو کئے میں کامیا بی نہ ہوئی ۔اس نا کامی کے بعد جز ل میڈ وزسر ہے حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ سُلطان اجا تک درہ عبور کر کے ایک آندھی کی طرح کرنا ٹک کےطرف بڑھا۔اورجز ل میڈوز جومیسور کے وسطعی اصاباع کی طرف د مکیرمها تھا۔ پھرایک بارایک غیرمتو تع صورت ِحال کا سامنا کررمها تھا۔ چند دنوں میں کئی اہم قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد سُلطان کالشکرتر چنا ملی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جز ل میڈوز کے وسطی اصلاع پر حملے کاخیال جھوڑ کرتر چنا یکی کی حفاظت کے کیےمغرب کی طرف بڑھالیکن اس اثنا میں ایسٹ انڈیا تمپنی کا پیانہ صبرلبریز ہو چکا

تھا۔ جنگ کے آغاز میں جزل میڈوز نے جوشا ندار کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ اب عبر تناک شکستوں میں تبدیل ہورہی تھیں۔ انگریزوں کے لیے اب بیخ طرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے نوراً کوئی شاندار کامیابی حاسل نہ کی تو نظام اور مرہ نے مایوں اور بددل ہوکران کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ چنانچے ترچنا پلی سے تھوڑی دُور جنزل میڈوز کو بیا اطلاع ملی کے لارڈ کارنوالس فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مکلکتہ سے مدراس بینجے چکا ہے کا ارد کا تھا جزل میڈوز کی مطلبی فوج کی محافوں پر فکست جنگ کا پہلا دور فتم ہو چکا تھا جزل میڈوز کی مطلبی فوج کی محافوں پر فکست

جنگ کا پہلا دور خم ہو چکا تھا جزل میڈوز کی تظیم لوئی گئی جا ذوں پر شکست کھا چکی تھی۔ اس کے جہزین جنیل سلطان ٹیبو کی جنگی جا لول کے مقابلے میں عاجز سے ۔ شیر میسلوں کے جنے میں اسلوں ٹیبو کی جنگی جا لول کے مقابلے میں عاجز اعانت حاصل کر لے گئی امید پر یا نڈی جن کی کے قریب بیٹی کر پڑاؤ ڈال دیا اور کارنوالس ارکاک سے کے گرداز کی تنگ خوبی ساحل پر ایے تمام اہم قلعوں کے کارنوالس ارکاک سے کے گرداز کی تنگ خوبی ساحل پر ایے تمام اہم قلعوں کے لیے خطرہ محسوں کرنے لگا۔ انگر بڑوں نے گرشتہ چند ماہ میں اگر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کی تھی تو وہ یہ تھی کہ شرق اور مغرب کے گئی محاذوں پر سلطان کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر جمبئی کی نوج نے کنا نور اور مالا بار کے چند اور قطعوں پر کسی قابل ذکر مدافعت کا سامنا کے بغیر قبضہ کرایا تھا۔

کسی قابلِ ذکرمدافعت کاسامنا کے بغیر قبضہ کرلیا تھا۔
شال کے بحاذ پر نظام اور مرہٹوں کی افواج نے سرنگا پٹم سے ٹیپو کی پیش قدمی کی
اطلاع پاتے ہی جملہ کر دیا تھا۔ لیکن ابھی تک انہیں کوئی خاص کامیا بی حاصل نہ وہئی
تھی۔ مرہے چند غیر اہم سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی ساری قوت
دھاڑ واڑ کا قلعہ پر قبضہ کرنے پر صرف کررہے تھے اور یہاں بدرالز ماں خاں کی
قیا دت میں سُلطان کے دُی ہزار جا نباز مسلسل چار ماہ سے انہیں عبر تناک شکستیں

دے رہے تھے اور نظام کی فوج کی کارگز اری کا بیہ عالم تھا کہ وہ اپنی ساری قوت صرف کرنے کے ہاوئو وکو بال کا قلعہ فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوسکی۔ ایک رات بانڈی چری ہے کچھ دُورسُلطان کے بڑاؤ میں چندسر پیٹ سوار داکل ہوئے وہ سلطان کے خیمے کے قریب پیٹنج کر گھوڑوں سے اُتر ہی ہے اور ان میں ے ایک تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا آگے برٹے حا۔ بیا نورعلی تھا۔ وروازے پر پیرے داروں نے اسے سلائی دی اور ایک انسر نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا راہتہ رو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ پچھ در انتظار کریں سلطان معظم اس وقت بہت مصروف ہیں۔ ليكن انورغلى نيرنم بوكرجواب ديائم ميرا وفت ضافع كرر بهون-اور کسی جھیک سے بغیر فیصل کے اعمر داخل ہو گیا ہے۔ سلطان ایک کشاوہ میز کے سامنے پیچاہوا تھا اور اس کے دائیں یا ئیں اور سامنے فوج کے آٹھ چیدہ چیرہ افسر کھڑتے تھے انور علی نے آگے بر ھاکرسلام کیا وروہ انسر جوسلطان کے سامنے کھڑے تھے ایک طرف ہو گئے۔ سلطان نے کہا۔ انورعلی تمہارا چہرہ بتار ہاہے کتم کوئی اچھی خبر نہیں لائے ہو!

ا نورعلی نے کہا۔عالیجاہ! کارنوالس چتوڑ ہے صرف بارہ میل دُوررہ گیاہے ہم نے کل شام ارکاٹ اور چتوڑ کے درمیان اس کی رسد لے جانے والی فوج برحملہ کیا تھااور پساا گاڑیاں چھین لی تھیں۔ ہمارے آٹھاور دھمن کے ڈیڑھ سوآ دمی ہلاک ہو ئے۔ سیدسالا رکاخیال ہے کہ کارنوالس بنگلوراک راستہ صاف کرنے لے کیے کولا ر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر یگا اور کولار کی فوج موجودہ نفری کے ساتھ چند گھنٹوں سے زیا دہ اس کاراستہ نہیں روک سکتی ۔

میں تبہارے آنے سے پہلے سیدا حدکو بیٹکم بھیج چکا ہوں کہا سے سر دست دعمن کاسامن کرنے کی بجائے صرف اس کے عقب میں حملہ کرنے پراکتفا کرنا جا ہیے۔ کیکن عالیجاہ منگلور کے لیےخطرہ پیداہو چکاہے۔ ہمیںمعلوم ہے۔ کیکن ہمارے سامنےصرف ایک خطرہ نہیں۔ تم ایسے وفت آئے ہو جب ہمیں کولا رہے زیادہ اہم محاذ پر تمہاری خدمات کی ضرورت ہے ہم تنہیں دھاڑواڑ بھیجنا جائے ہیں ۔ بدرالزمان نے اطلاع بھیجی ہے کہ دھاڑواڑ میں بارُود کے ذخیر کے حتم ہونے والے ہیں اور وش کے محاصرے نے اکثر سامیوں کو بدول کر دیا ہے۔تم یہاں یا پی سوسیا ہی لے کرانے ہی پیچھلے پہر روانہ ہو جاؤ۔ بارود اور سرک گاڑیاں معمیں راست میں بتل ڈرگ سے مہیا کی جائیگی۔ وصارُوارُ میں چند ﷺ کے نور کی ضرورت ہے اور لالی ایج تو ہے خانے کے چند آدی تمہارے رائے روا در کا ایک اے تبارے فیصے دو کام ہیں۔ایک میر کہتم جلدا زجلد پتل ڈرگ سے اسلحہ اور ہارو دیے کر وصافہ واڑ پینے جاؤ۔ دشمن کی نظروں ہے چے کر قلعے میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہے کیکن میں تمہاری ذہانت اور فرض شناسی پراعتاد کرسکتا ہوں تمہارے ذمہ دوسرا کام بیہ ہے کہتم قلعے کے محافظوں کے حوصلے بلند رکھواور بدرالزمان کومیر ےطرف سے بیہ پیغام دو کہ میں دھاڑواڑ کو سرنگا پٹم کا دروازہ سمجھتا ہوں۔ بیاس کافرض ہے کہوہ دھاڑواڑ کو بیجانے کی ہرممکن کوشش کرے، اُسے بیٹہیں سمجھنا جا ہے کہوہ صرف ہمارے ایک دُورا فیا دیلعے کی حفاظت کررہا ہے بلکہ بیسمجھنا جا ہیے کہوہ مرہٹوں کو دھاڑ واڑ میں روک کرہمیں انگریزوں کے ساتھ نیٹنے کاموقع دے رہاہے۔اگراس نے دھاڑواڑ کا قلعہ خالی کر د یا تو مرہبے تمام شالی اصلاع میں تباہی کاطوفان کھڑادیں گے۔

چتل ڈرگ ہے آگے دشمن کی نظروں سے پچ کر دھا ڈواڑ پہنچنے کے لیے شہیں ایک تجربہ کار رہنما کی ضرورت پڑے گی۔اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہتم ڈھونڈیا داغ کواپنے ساتھ لے جاؤ صبح روانہ ہونے سے پہلے تمہیں تحریری احکام مل جائیں گے۔ رات کے پچھلے پہرکسی نے انور علی کوبازو سے پکڑ کرجھنجو ڈااوراس نے گہری

رات کے پیچلے پہر کسی نے انورعلی کو ہا زو سے پکڑ کرجھنجو ڑااوراس نے گہری بنیند سے بیدار ہو کرائٹ کھیں کھول دیں نے بیے کے ایک کونے میں چراخ روش تھا۔ اس کاارد لی اور ڈھونڈیا ڈائ اس کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ جار بچنے والے ہیں۔ ڈھونڈیا نے کہا۔

چار تھے والے ہیں۔ ڈھونڈیا ٹی نے کہا۔ تم نے بچھے تین کے کیوں ہیں جایا؟ انور علی نے غطے ہے ردلی کی طرف د کھتے ہوئے کہا اردل کی بچائے ڈھونڈیا دائ نے جواب دیا جھے معلوم تھا کہ

میں اندرآ سکتا ہوں؟ کسی نے باہر سے فرانسیسی زبان میں کہا۔ کون؟ کیگر انڈ آئے! لیکن آپ اس وقت؟ انورعلی نے اسکی طرف جواب طلب نگا ہوں سے دیکھتے

وئے کاہ۔ وئے کاہ۔ میں آپ کیس اتھ جا رہا ہوں۔اور مجھے آپ سے شکایت ہے کہ رات آپ

نے موسیولالی سے جوسات آ دمی مائے تھےان میں میر انا منہیں تھا۔ موسیولا ی نے اپنے مرضی ہے آ دمیوں کا احتخاب کیا تھالیکن اگر وہ مشورہ لیتے تو بھی میں انہیں بینہ کہتا کہ مجھے اس مہم کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ کیوں؟

اس کیے کہ وسیولالی کو یہاں آپ کی زیا دہ ضرورت ہے اور مجھے یقین تھا کہ وہ آپ کو کہیں اور بھیجنالپندنہیں کریں گے۔

۔ لیگرانڈ نے کہا۔موسیولالی ہے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے

تھوڑی در بعد افریکی کی مان میں پانچ ہوسوار شال مغرک کا رُخ کر رہے تھے۔ڈھونڈیا داغ کا کھوڑا سب سے تھا اور اس کے ساتھ سی بیا انسر کو یہ جانبے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ کون ساراستہ اختیار کر رہے ہیں۔

جائے کی صرورت ندی دوہ ہون ساراستہ احدیار سررہے ہیں۔

ڈھونڈیا داغ چھینا گری سے ایک مرہ ہندخاندان کاچہم و چراغ تھا اور وہ ان

حریت پسندوں میں سے ایک تھا جو حیدرعلی کو ہندوستان کی آزادی کا پاسبان سمجھ کر

اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے میسور کی پنڈارہ نوج کے ایک دستے کی کمان

حاصل کرنے کے بعد وہ انگریزوں اور مرہ ٹوں کے خلاف کئ معرکوں میں حصہ لے

چکا تھا اور سلطان ٹیپو کے ایک جاں شار کی حیثیت میں اس نے غیر معمولی کا میابیاں

حاصل کیں ۔ انو لے رنگ اور میانے قد کا بیانسان جس کی آئکھیں چیتے کی طرح

عرصل کین ۔ انو لے رنگ اور میانے قد کا بیانسان جس کی آئکھیں چیتے کی طرح

چکتی تھیں اپنے دوستوں اور شمنوں کے لیے ایک معما تھا۔ جنگ اس کے لیے ایک

تھیل تھا۔ وہ کئی کئی میل پیدل بھاگ سکتا تھا اور تھکا وے، بھوک، پیاس اور منیند کا احساس کئے بغیر پہروں گھوڑے کی پیٹے پر بیٹے سکتا تھا۔اسے دن کی روشنی کی بجائے رات کی تا ریکی زیادہ پسند تھی میسور کے جنگلوں اور پہاڑوں کے تمام راستے اس کے دل پرتقش تھے۔مریٹے جنہیں اس نے گزشتہ جنگلوں میں سب سے زیا دہ نقصان پہنچایا تھااس کےسرے کیے انعام مقرر کر چکے تھے اوراب وہ انورعلی کے ساتھ دھا ڑوا ڑکا رُخ کرتے ہوئے آئی بات پرمسر و رقعا کہ اُسے ایک ایسے محاذر بھیجا جا رہا ہے جہاں گے آپنے جو ہر دکھانے کے لیے بہتر این موقع میسر آسکتے ایک مدی جورکرنے کے بعدائ نے اپنا کھوڑا انورعلی کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا میں بہاں کے کارتھا۔ رات کے وقت پہریداروں میں شامل ہو کروشن کے ری<sup>ہ</sup> اوک سیر کرنامیری زندگی کی سب ہے بڑی وکچیسی ہے بین چیز ہے رہا زہ ل کر بھی انگریزوں کودھو کانبیں دے سکتا کیونکہ مجھے اُن کی زبان نبیل آتی کیکن مرہوں کے یر اوُمیں نو میں دن کے وفت بھی می<del>مسوں</del> کیا کرتا ہوں کہ میں اینے گاوُں میں پھررہا

ہوں۔
ارڈ کار نوالس نے مختلف محاذوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکست خوردہ
افواج کوجع کرنے کے بعد پیش قدمی کی اورولور، چتوڑا اور پامانیر کے درمیان ایک
طویل چکر کاٹنے کے بعد میسور میں داخل ہو گیا۔اس کے بعد اس کا رُخ منگلور کی
طرف تھا۔ سُلطان ٹیپور چنا پلی سے یلغار کرتا ہوا منگلور پہنچا۔راستے میں ہی اسے سے
اطلاع مل چکی تھی کہ منگلور کا فوجد ارسید پیراور ایک اور فوجی انسر راجہ رام چندر دو ٹمن
کے ساتھ سازباز کررہے ہیں۔سلطان نے منگلور پہنچتے ہی آئیس گرفتار کرلیا اور بہادر

ان پر حملہ کیااور میسور کے سوار کچھ دریخی سے مقابلہ کرنے کے بعد جنوب مغرب کی طرف ہٹ گئے ۔فلا کلا نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔لیکن تھوڑی در بعد اُسے بیہ معلوم ہوا کہ وہ سلطان کی پوری فوج کی زدمیں آچکا ہے۔ سلطان کا حملہ اس قدر شدید تفا کہ آن کی آن میں انگر پر سواروں کے دینتے جارسولاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔فلائڈ بذاتِ خُودزخمی ہوگر گھوڑے ہے۔گر بڑا۔لیکن اس کے ساتھی اسے زکال کرلے گئے۔انگریزوں کی خوش قشمتی سے رات ہو چکی تھی اورمیسور کے سواروں نے تا ریکی میں دشمن کا تعا قب کرنا مناسب خیال نہ کیا۔اگلی صبح ایک سوزخمی انگریز جنہیں سلطان کے سیاہیوں نے قید کرایا تھالا رڈ کا رنوالس کے بمپ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ سلطان نے ہماری مرہم پٹی کرنے کے بعد ہمیں رہا کر دیا ہےاور ہمیں بخشیش کے طور پرایک ایک روپید دیا ہے۔ کارنوالس کے میدان میں آتے ہی جنگ ایک نے دور میں داخل ہو چکی تھی

اورنظام

اے یہاںمیسورہے ُمرادسلطنتِ خدادا ذہیں بلکہ میسور کاضلع ہے۔ اورمر ہے انگریز وں کو اپنی نمائش کا رگز اری دکھانے کی بجائے بوری قوت میدان میںلا چکے تھے۔سلطان ٹیپو نے اپنی فوج کاایک حصہا ہم قلعوں کی حفاظت کے کیے شال کی طرف منتقل کر دیا۔اب وحمن کے ساتھ کسی ایک میدان میں جم کے لڑنے کی بجائے اس کی کوشش بیتھی کہاہم ترین محاذوں پراس کی رسداور کمک کے رائے مسدو دکردیے جاتیں اوراس کے بعد مے در کے حملوں سے اسے ہراساں کیا جائے۔چنانچہ بگلور کے سامنے ڈررہ ڈالنے کے بعد لاارڈ کارنوالس میمسوں کررہا تھا كدوه ايك دلدل ميں پھنس چكا ہے۔ اركائ سے اس كے طور وں كے ليے جارے اورسیاہیوں کے لیے غلے کی جو گاڑیاں آتی تھیں۔ان میں سے بیشتر میسور کے چهاپه اروستول کو تف شی یی جاتی شین د سُلطان نے قلای کے ویتوں وہ سے دیے بعد منگور سے چندمیل دُور ہد كركتگرى ميں اپنا عارضي مستقر بنائيا۔ كارنوالس نے اس اميد يرمنگلوركي طرف پیشقد می کی تھی کہ نظام اور مرہ ٹول کی فوجیس منگلور کی فنٹے میں حصہ دار بننے کے کیے پینچ جائیں گی کیکن وہ الٹا اسے اپنی مد د کے لیے شال کا رُخ کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔وفت اب لا رڈ کا رنوالس کےخلاف جار ہا تھااو رأسے اپنی ابتدائی کامیابیاں اینے تا زہ نقصانات کے مقابلے میں بے حقیقت معلوم ہوتی تھیں۔رسد اورحارے کی تمی یورا کرنے کے لےوہ منگلور پر فوراً قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ فوجی لحاظ ہے بھی جنوب مشرق کے ہرشہر کے مقالبے میں منگلور کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ منگلور کی کشادہ سر کمیں، عالیشان مکانات اور تنجارتی منڈیاں ہندوستان بھر میں مشہور تھیں ۔صنعت وحرفت کے لحاظ ہے بھی بیشہرسر نگا پٹم کے سوا ہندوستان

کے تمام شہروں سے آ گے تھا۔سلطان کی فوج کے لیے اسلحہ اور بارو دکی ضرورت کا ایک بڑا حصہ یہیں کے کارخانوں ہے پُورا ہوتا تھا۔اس شہر کے فیصل کے گر دہیں فٹ گہری خندق تھی جو ہانس اور خار دار جھاڑیوں کے گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی۔شہرکے جار دروازے کافی مضبوط تھے، قلعہشہر کے جنوبی کنارے پرتھا جس کا رقبه قريباً ايك مربع ميل تفااوراس كي بلنداور كشاده قصيل پرچيبيس بُرج عقےاور ہر بر ج میں تین تین نو پیں نصب تھیں۔شہر کی طرح قلعے کی محدق بھی کا فی گہری تھی۔ ے مارچ کے دن مگریزوں نے شہر پر حملہ کیا اور منگلور کی فضا انگریزوں کی بھاری تو پول کے دھماکوں ہے گونے آتھی۔ پھر ایک سمسان کی جنگ اور شدید نقضانات کے بعد انگریزوں نے شہریر فیضنہ کرایا اور محا فظانوج قلعے کے اندریناہ لینے ر مجبور ہوگئ کے شدر کی بیشتر آبادی انگر بروں کے حملے سے پہلے ہی وہاں سے بھرت كريجى تقى يتاجم اب تك بزارون مرواه رفورتين انكريزون كي وحشت اوربر بريت کا مظاہرہ دیکھنے کے کیے موجود تھے ارڈ کارٹوانس آئی اسکھوں سے ہے س عورتوں پر اپنے سیاہیوں کی دست اندازی دیکھ رہاتھااورا پنے کانوں سےان کی چیخ و پکارسُن رہا تھااس کے ساتھ مورخ بھی تھے جنہیں لارڈ کارنوالس کو ہندوستان کا نجات دہندہ اور سُلطان ٹیپوکو ایک جابر اور ظالم حکمران ثابت کرنے کی خدمت سو نیں گئی تھی لیکن انگرریزی **نوج کی لوٹ مارء سفا کی اور بربریت کے متعل**ق کے متعلق ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ کارنوالس کی فوج نے مال غنیمت میں لا کھوں رو ہے کے زیورات جمع کیے۔ غلے اسلحاور بارود کے چند بڑے بڑے و خیرے بھی ان کے ہاتھ آ گئے کیکن میسور کے سیا ہی جا رے کے بیشتر درختوں کو آگ لگا چکے

سُلطان ٹیپو کے لیےمنگلور کے شہر کا اتن جلدی گنتے ہو جانا غیرمتو قع تھا۔اس نے فوراً کنگری ہے پیش قدمی کی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر منگلور کے سامنے پہنچ کے گیا۔ پہلے حملے میں جھ ہزارسیا ہی شہر میں داخل ہو گئے کیکن انہیں زیا وہ دریشہر پر قبضه رکھنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ تا ہم شہر پرسلطان کا پہلا حملہ بسیا کرنے میں لارڈ کارنوالس کی خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ سلطان ٹیپو نے شہر کی گلیوں اور بإزاروں میں لڑنے کا خیال چھوڑ کر ہا ہر قلعے کی جنوب مغرب کی طرف ان بلند ٹیلوں ر قضہ کرایا جہاں سے مگریز پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جاسکتی تھی۔ لارڈ کارنوالس اپنی تمام طاقت قلع کی طرف مرکوز کرچکا تھا کیکن پندرہ دن کے بے در یے کوشفول کے بعد ایمی اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی تو یوں نے مسلسل گولہ باری کے بعد قلعے کی قصیل کے آیک حصے میں چوشگاف ڈالاتھاوہ باہر ے اس ٹیلے کی زومیں تھا جہاں شاطان کی تو پیں نصب تھیں اور بینو پیں شاف کی طرف دھاوابولنے والی فوج پر گامیا بی کے ساتھ کولہ باری کرسکتی تھیں۔ لارڈ کارنوالس این خواہش کے بغیر مدا فعانہ جنگ لڑنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طرف قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف سلطان کی فوج کے ہاتھوں محصور تھا جوضرورت کے مُطابِق ہروفت اپنی پوزیشن بدل سکتی تھی۔ایک طرف قلعے کے محافظ اس کی فوجوں پر گولہ باری کر رہے تتھے اور دوسری طرف باہر ہے۔ سُلطان کا توپ خانداُن پر آگے برسا رہا تھا۔ شہر میں جارے کی تمی کے باعث انگریزوں کے گھوڑے اور بیل بھوکے مررہے تھے اور لارڈ کارنوالس کے لیے بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ چند دن بعد اس کی بہترین سوار فوج گھوڑوں ہے محروم ہو جائے گی اور منگلور سے کسی دوسرے محاذ کا رُخ کرتے وفت اسے اپنے سامان کی

گاڑیاں سہیں چھوڑنی ریڑیں گی کیکن جہاں جنگی قابلیت اور مردانگی جواب دے چکی تھی وہاں عیاری کام آئی۔ جہاں قلعے کے مٹھی بھرمحا فظ آخری فتح کی اُمیدیر پوری جرات کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے وہاں چندغداروں نے دعمن کی کامیا بی کا راستہ کھول دیا ۔ان غدا رو ں کاسر غنہ کرشن را وُ تھا۔ حملے سے پہلے انگریز وں کوکرشن راؤ کی طرف سے ہدایا ت موصول ہو چکی تھیں کتم فلاں رات فلاں وفت قلع ی فصیل کے فلاں جھے پرحملہ کر دوتو مجھے اپنے استقبال کے کیے موجودیاؤ گئے۔ پہرے داروں کو نوماں کیے ہٹا دیا جائے گا۔ كارنوالس نے اس كى ہدايات يوس كيا قلعے ہے جا فظ كواس غدارى كا اس وقت پية لگا جب آ دھی رات کے وقت انگرین کوئی ہے چند داستے قلع میں داخل ہو چکے تھے۔ بہا درخان اوراس کے ساتھا یک ہزار جانبازار کے ہوئے شہیدہو نے۔ تین سومجاہد جن میں سے بیٹنز زخی تصنید کر کیا گئے انگریزوں نے اس لتح کی جو قیمت ادا کی وہ بھی کم نہ تھی تیر کو جب اس غداری کاعلم ہواتو اس نے نوراً دو ہزارساہی قلعے کے محافظین کی مدد کے لیے روانہ کیے۔لیکن اس عرصہ میں قلعے پر انكريزون كانكمل قبضه و چكا تفا\_ منگلور کا انگریزوں کے ہاتھ میں چلے جانا سُلطان کے لیے نا قابلِ تلا فی تھا کیکن اس سے بڑا نقصان بہا درخان کی موت تھی ۔بُر مان الدین کے بعدوہ سلطان کی فوج کا سب سے زیا دہ قابلِ اعتما داورو فا دا رافسر تھا۔ یہ بلند قامت اور درولیش

خصلت انسان سترسال کی عمر میں بھی اس قدر تندرست اور توانا تھا کہ جوانوں کواس یر رشک آتا تھا۔ اس کے رُعب وجلال کو بیرعالم تھا کہلارڈ کارنوالس جبیہاانسا نبیت وتمن شخص بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ چنانچہاس نے سلطان کو بیہ پیغام بھیجا کہا گر

آپ جا ہیں تو میں بہا در خان کی لاش آپ کے پاس جھیجنے کے کیے تیار ہوں۔ سلطان نے جواب دیا آپ کی میہ پیش کش قابلِ تعریف ہے۔اگر آپ بہا درخاں کی لاش منگلور کے مسلمانوں کے حوالہ کر دیں تو وہ اُسے بوری عزت اور احز ام کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ منگلوری فنتے کے لیے لارڈ کارنوالس کوجو قیمت ادا کرنی پڑی وہ اس کی تو تع سے زیادہ تھی۔ پھراس کامیانی نے انگریزی فوج کے سنفتل کے متعلق چندا ہے خطرات پیدا کردیے تھے جومنگلوری طرف پیش فلڈی کرتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی ندھے۔منگلور ہے باہران کی رسداور کمک کے تمام راستے کٹ چکے

تھے اور رسد اور چارہ کی پڑھتی ہوئی قلت کے باعث اس کے لیے ایک طویل محاصرے کا سامنامکن نہ تھالیکن شال کی طرف میں جوں کے حملوں کی شدت اورمیر

نظام کے بیدرہ ہزارسواروں کی بیش نندی نے علطان ٹیپوکومنگلور کامحاصرہ اٹھانے پر

کرشن راؤ بھی انہی لوگوں کے ساتھ قلعہ ہے نکل چکا تھا لیکن وہ سلطان کے یاس جانے کی بجائے سرزگا پٹم پہنچ گیا۔اس ا ثنا میں منگلور سے کسی افسر کا خط پکڑا گیا جس ہے بیہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کرشن راؤ کوسر نگا پٹم میں بھی سلطان کےخلاف سسی سازش کاجال بچھانے کی مہم پر مامور کیا گیا ہے۔سلطان نے میرمعین الدین عرف سید صاحب کواس کے پیچھے روانہ کیا اور اس نے کرشن راؤ اور اسکے تین بھائیون کوسازش میں حصہ لینے کاثبوت فراہم ہونے کے بعدموت کے گھا ٹ اتار

## يندرهوال بإب

بدرالزمان خاں دھاڑواڑ میں ڈٹا ہوا تھا۔ شہر کی آبا دی مرہٹوں کی آمد ہے بہلے ہجرت کر چکی تھی۔مرہٹہ لشکر کامتنقر جنوب مغرب کی طرف یا پنچ میل کے فاصلے پر تھا۔وہ ہرروزیڑاؤے چندتو پیں تھینچ کرشہرے آس یاس کےٹیلوں پر لے آتے اور شام تک گولہ باری جاری رکھتے۔ رات کے وقت وہ شہر سے میسور کے سواروں کاخطرہ محسوں کر کے اپنی تو پیس دوبارہ پر اؤسیں کے جاتے لیکن چند ہفتے بعد کمینی کی فوج کے چند وستے ان کیمد دے لیے پینچ گئے اور جنگ میں تیزی آگئے۔ مرہٹوں اور انگریزیوں کی طرف سے گولہ باری کی پڑھتی ہوئی شدیت کے جواب میں شهر کے محافظوں نے بھی جواتی محلے شروع کردیے سیسور کے سوار کے شام کسی وقت ا جا نک شہر سے نگلتے اور آن کی آن میں دشمن کوشد بدنقصان پینچنے کے بعدوا پس چلے -26 بالآخرایک دن مرہٹوں نے ایک گھسان کی جنگ کے بعد شہریر قبضہ کرلیا اور

بالآخرایک دن مرہ طوں نے ایک گھسان کی جنگ کے بعد شہر پر قبضہ کرلیا اور شہر کے کا فظ قلع میں بناہ لینے پر مجبور ہو گئے ۔لیکن اگلے دن بدرالز مان نے اچا تک قلع سے نکل کر جوابی حملہ کیا اور مربئے دھاڑواڑ کی گلیوں اور بازاروں میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلے ۔ پاپنے دن بعد مرہ طوں نے پوری قوت کے ساتھا ایک اور حملہ کیا اور دوبارہ شہر پر قابض ہو گئے ۔لیکن قلع سے شدید گولہ باری کے باعث انہیں شہر کے قریب قدم جمانے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ وہ شہر کی فصیل کو بارو دسے اثرانے اور مکانات میں آگ لگانے کے بعد دوبارہ اپنے پڑاؤ میں آگئے ۔اس کے ابعد قلعے کی نا کہ بندی شروع ہوئی۔ لیکن مربئے جس بدلی کا مظاہرہ کررہے تھے وہ انگریزوں کے لیے بہت پر بیثان من شمی ۔

جنوب میں لارڈ کارنوالس کی افواج کوخطرے سے بیجانے کی یہی ایک صورت تھی کہر ہٹوں اور نظام کی افواج کسی تا خیر کے بغیر سرنگا پٹم کا رُخ کریں۔ کیکن مرہبے دھاڑ واڑکے قلعے کواپنی شاہ رک پر ایک خبر سمجھتے تتھاوروہ اُسے فتح کیے بغیر کسی اورمحاذ پر توجہ دینے کے کیے تیار نہ تھے۔ پھر جب جمبئی ہے انگریزوں کا ایک اور دستہ بھاری توبوں اور ہارو د کا ایک معقول ذخیرہ لے کرمرہ ٹوں کی اعانت کے لیے پینچ گیااورانہوں نے پُوری شدت کے ساتھ قلعے پر گولہ باری شروع کر دی تو اس عرصہ میں بدرالزماں ہے۔ یا ہوں کی حالت نا زک ہو چکی تھی ۔رسداور ہا رو دے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔اور قلعے کایانی صرف چندون کے ضرورت کے کیے گائی تھا۔ انگریزی و سنته کاایک لیفشینٹ مورم و تول کی اس جنگ کے چشم دید حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب کئی کیاتے ہے۔ بیس بازود ڈالا جاتا ہے توپ خانے کا سارا عملے تربیباً کردھ سی الاس سے بیٹر تمباکونوشی کرتا ہے۔ پھر توپ چلاتے وفت ہے بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کانشا نہ کہاں لگے گا۔اگر خاصی مقدار میں گر د اُڑے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ بارود ڈالا جاتا ہے تو اس طرح تمباکونوشی اورگپ ہازی شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے دو گھنٹے کھانے اور آرام کے کیےوقف ہوتے ہیںاور جنگ بندرہتی ہے۔ بیتو پیںاتنی پُرانی اور ناقص ہیں کہ بسااو قات چلتے وقت بھٹ جاتی ہیں۔ایک اورمضحکہ خیز بات بیہ ہے کہ شام ہوتے ہی مریٹےاپی تو پیں دھکیل کرواپس پڑاؤ میں لے جاتے ہیں اور دشمن کورات کے وفت اطمینان ہے نصیل کی مرمت کامو قع مل جاتا ہے۔ بارو د کی سخت کمی ہے اور پونا ہےاس کی سپلائی اتن قلیل اور ہے قاعدہ ہے کہ بینو پیں کئی دن خاموش رہتی

بي پيل -

" ایک رات قلعے کے جنوب مشرقی کونے کے ایک بُرج کے قریب سکے بعد دیگرے دو چھوٹے چھوٹے پتھر گرے اور پہریدار ہندوقیں سنجال کر باہر کی طرف حجا نکنے لگے۔

تاریکی میں انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ میں ڈھونڈیا داغ ہوں جلدی سے بھونا

سیرهی پهیکو-شیرهی پهیکو-تم کهاں جا چهو؟

بوقو نو بھے بادشاہ نے جیجا ہے۔ جلدی سے سیرسی چینکو ورند میں او پر پہنچتے

ى تم سب كوگلا كونت الول كات تفهرونم اليفي خيد اركواطلات دينة اين

کوئی دی منٹ بعد جمعد الرکے علاق فوج کے چند اور اندر وہاں پہنچ بھے تھے اور ڈھونڈ یا داغ ری کی سیر ھی کے ساتھ فیسل پر جم صربا تھا۔

> بدرالزمان خان کہاں ہیں؟اس نے نصیل پر پہنچتے ہی سوال کیا۔ س

میں ان کاا نتظار نہیں کر سکتا ۔ چلو مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے اس وفت واپس جانا ہے۔

عمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کسی نے بُرج کی طرف سے نمودار ہو کر ا

> ڈھونڈیا داغ نے کہا۔آپ بدرالزماں خاں ہیں؟ کہوکیا پیغام لائے ہو۔

جناب کلرات پچھلے پہرانورعلی یانچ سوسیاہیوںاوررسداور ہارود کی ڈیڑھ سو گاڑیوں کے ساتھ بیہاں پہنچ جائے گا۔ میں قلعے سے باہر دعمن کے تمام مورچوں کا جائزہ لے چکا ہوں ۔مریبے کافی دور ہیں اور ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیکن انگریزوں کےموریے بہت قریب ہیں اور کمک کا راستہ صاف کرنے کے کیے انہیں چیچے ہٹانا ضروری ہے۔آپ کل سارا دن دھمن پر شدید گولہ باری کرتے رہیں تا کہاس کی اوجہ سی اور طرف میڈول نہ ہو ۔ اس کے بعکر ات کے تھیک دو ہے آپ اس پر حملہ کر دیں۔ ہم شر تی دروازے ہے داخل ہول کے اور ہمارے سوا دشمن کو اس پاس کے مور پول سے بیچے مٹانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔اب مجھے اجازت دیجیے مجھا ہے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیےواپس پینچنا ہے۔ بدرالزبان في كما ملطان معظم وهاروارك حالات ي بي بي-کیکن میں حیران ہوں کہ نہوں کے اس قلع کو سوسیا تی جھیجے ہیں۔اس قلعے کو بچانے کے لیے بچھے کم از کم دی بڑار الیامیوں کی ظرورت ہے۔ ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا۔ بیہ بات سلطان سے زیا دہ کوئی نہیں جانتا کہا*س* جنگ میں کسی جگہ کتنے آ دمیوں کی ضرورت ہے۔انورعلی آپ کو بتا دے گا کہا س محا ذ پر زیاد ہ نوج نہ جیجنے کی وجوہات کیا ہیں۔ میںصرف اتناجا نتاہوں کہر دست آپ کو مزید کمک کی تو تع نہیں رکھنی جا ہے اور سُلطان معظم بیرجا ہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیا دہ عرصہ دعمُن کواس محا ذیرِمصروف رکھیں ۔ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ملا قات پر ہم اس کے متعلق زیا دہ اطمینان سے باتیں کرسکیں گے۔اب مجھے اجازت دیجیے۔ بد الزمان نے خدا حافظ کہہ کراس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور ڈھونڈیا داغ مصافحہ کرنے کے بعدری کی سیڑھی کے ساتھ لٹک گیا۔

ا گلی رات ایک پہرے دارنے مر ہٹے فوج کے سپہ سالا ریزیں رام بھاؤ کو گہری نیند سے بیدا رکیااورکہا۔سرکارا یک انگریز افسر خیے کے باہر کھڑا ہےاوروہ اسی وفت آپ سے ملناحیا ہتا ہے وہ کہتاہے کہ دعمن نے حملہ کر دیا ہے۔ بھاؤ آئکھیں ملتا ہوا خیمہ سے با ہر لکلا ۔ایک انسر گھوڑے کی باگ تھا ہے کھڑا تھااورمر ہٹسیا ہی جوق درجوق اس کے گر دجمع ہورہے تھے۔ انكريز انسر نے كى تمبيد كے بغير كہا ۔ ثمن نے قلعے سے با ہرنكل كر مارے کیپ پر مملہ کر دیا ہے ہائے گی نوج کے جو دستے ماری ساتھ تھے وہ بھاگ گئے ہیں اور ہم پیچھے بینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ " بہر ہیں جس رہنا جا بینے قال میں نے تمہارے کرال کو بیا شورہ دیا تھا کہ رات کے وقت قلعے کے قریب رہنا خطرنا کی ہے۔ لیکن تم کیب کی سنتے ہو!" جب آب کوصورت حال کا پید چلے گا تو آپ کو مانزار کے گا کہ مارا فیصلہ سے تھا۔آپ کی غلطی کی وجہ ہے ہم وہن کی نا کہ بندی میں کامیاب نہیں ہوئے اوروہ رسداور ہارو دلا تعدا دگا ڑیاں لانے میں کامیا بہوگیا ہے۔ کیکن کرتل صاحب پی کہتے ہیں کہاگر آپ اب بھی فوراً حملہ کر دیں تو ہم بہت سی گاڑیاں قلعے میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ایک ثانیہ کے لیے بھاؤا یک سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ انگریز انسرنے کہا۔ جناب اب سوچنے کا وفت نہیں ۔ جونوج آپ نے دشمن

کی رسداور کمک کے راستوں کی د کھیے بھال کے لیے متعین کی تھی وہ انتہائی ٹا کارہ ثابت ہوئی ہے کیکن ابھی اگر آ ہے جلدی کریں تو بہت حد تک اس کوتا ہی کی تلافی ہو

سکتی ہے۔

حمہیں اس بات کاعلم ہے کہ جونوج رسد کی گاڑیوں کے ساتھ آئی ہے۔اس کی تعداد کتنی ہے؟

جناب رات کے وقت بیا ندازہ کیسے لگایا جاسکتا ہے۔لیکن اُن کی تعداد زیا دہ نہیں ہوسکتی آپ جلدی کریں۔

سی ٹیو جیسے دشمن کے معالمے میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں ہے اپنے دستے

یہاں لے آؤاورا پنے کنال صاحب سے کھو کہ بم صحبے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر
سکتے۔

سکتے۔ من کے وقت پی رام ماؤے نہے۔ کرنل فریڈرک انہائی غصے کی حالت کیل پرتی رام بھاؤے مخاطب موکر کہدر ہاتھا۔ آپ کے سیاری جنگ کانداتی بھتے ہیں۔ اگر میکنی کے سیاری ان قدر غیر ذمہ داری

آپ کے سیائی جگا کوند اق محصے ہیں۔ ان پیٹی کے سیا بھی ان فراری کا شوت دیے تو ہم آئیں گولیوں ہے اللہ دیتے۔ ریے لکتے شرم اور انسوس کی بات ہے کہ دشمن کی رسمداور بارود کی گاڑیاں دھا ڈواڈ کے تربیب بھی چکی تھیں اور راستے

میں آپ کی چوکیوں کے محافظ بے خبر تھے!

رس رام نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھیے کرنل صاحب اب بحث سے کوئی فا مدہ نہیں جو ہونا تھاوہ ہو چکا۔ لیکن اگر آپ کو بیدو عویٰ ہے کہ آپ ہم سے زیا دہ باخبر تھے تو آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ دشمن کی گاڑیاں آپ کے مورچوں کے سامنے سے گزر کر قلعے میں داخل ہو کیں اور پھر بھی آپ ہمیں بنہیں بناسکتے کہ ان کی صحیح تعدا دکیا تھی۔

آپ کومعلوم ہے کہرات کے وقت دعمن کا اچا تک حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہمیں مجبوراً قلعے کے آس پاس اپنے مور ہے خالی کرنے پڑے لیکن اگر آپ ہماری

مد دکو پہنچ جاتے تو ہم انکی بیشتر گاڑیاں قلعے میں داخل ہونے سے روک سکتے تھے۔ یں رام نے قدرے زم ہوکر کہا۔ کرنل صاحب اب میں میں جھڑ نے سے کوئی فائدہ نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راستے کی چو کیوں کے محا فظوں کو سخت سزا دی جائے گی۔لیکن اس وقت ہمارے سامنے قلعہ ننتج کرنے کا مسکلہ ہے۔ کرنل فریڈرک نے کہا جناب موجودہ حالات میں پی قلعہ گئے کرنے کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ میں آپ کو پیمشورہ کر ہے آیا ہوں کہ اب ہمیں سی تو نف کے بغیر جنوب کی طرف کوچ کر دینا جا ہیں۔اگر دشمن کے چند کیائی اس قلع میں رہے ر ہیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جنوب میں دشمن کی طاقت تحلنے سے بعد سی مزاحت کا سامنا کیے بغیروالیں آ کر قلعہ فنچ کرسکیں گے۔لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے رہے تو ہمار سے جنگی منصوبے خاک میں کی جائیں گے۔ ہمارے وثمن کا مقصداس کے سوالی چھاپیل کے سازی قوت مختلف محاذوں پر بنی رہے اور ہم کسی ایک میدان میں جمع ہوکراس پر فیصلہ کن فترت نہ لگا تھیں۔ یرسراؤ بھاؤنے کہا۔ ہمارے کیے بیقلعہ فتح کیے بغیرا گے بڑھنے کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ دھاڑواڑکواس حالت میں چھوڑ کرآ گے بڑھنے کا نتیجہاس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ بدرالزمان کوعقب سے ہمارے رسداور کمک کے راستے کا شنے کا موقع مل جائے ۔ مجھے جنر ل میڈوز کی مشکلات کا احساس ہے کیکن ہمیں پیشوا اور نانا فرنویس کا حکم ہے کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے بیا چھی طرح دیکھیس کہ ہما را عقب کس صد تک محفوظ ہے، اگر آپ ہمت سے کام لیں تو ہم چند دنوں میں قلعہ فتح کر سکتے ہیں ۔اس کے بعد مجھے آپ کی ہدایات برعمل کرنے میں کوئی اعتر اض نہیں ہو

كرنل فريڈرک نے کہا۔ اگر آپ كاليمي فيصلہ ہے تو ميں آپ سے تعاون كرنے كے كيے تيار ہوں كيكن اس بات كى كيا ضانت ہے كداب آپ كے سيا ہى چوکس رہیں گےاور دعمن کومزید کمک جھیجنے کاموقع نہیں ملے گا۔ میںاس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہا ب دخمن کا ایک سیا ہی بھی اس علاتے میں داخل نہیں ہو <u>سکے</u>گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہن کس راستے سے یہاں پہنچا ہے اور آپ کی محافظ چو کیوں کے سیابی گہاں تھا گررسد کی دو جیار گاڑیاں ہوتیں تو علیحدہ بات تھی کیکن ہمارا اندازہ ہے کہ راہ کے وقت جو گاڑیاں قلع میں داخل ہوئی ہیں اُن ى تعداد سو سے زيادہ تھى اور ہمارى نبيت قلعے كے محافظ اس قدر باخر تھے كه انہيں رسداور كمك ى أمد كالمحج وقت تك كاعلم تقال الم یں رام بھاؤٹے لہا۔ کا صاحب اب اس مسئلے رہے کہ وشمن کس راستے سے بیمال پہنچنا ہے۔ میں نے چند ہوشیار آ دمیوں کا گا ژبوں کے نشان دیکھنے کے لیے بھیج دیا ہے اور اُن کی تحقیقات کے بعد جن چو کیوں کے سیا ہی مجرم ثابت ہون گے انہیں بدترین سزائیں دی جائیں گی ۔ میں اس بات کا بھی ذمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بدرالزمان کی **نوج با**ہر سے اناج کا ایک دانہ تک حاصل نہیں کر سکے گی ۔اب بیرقلعہ فنتح کرنا ہماری عزت کا مسئلہ ہے ۔ میں نے بیر فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج ہی اپناریٹ اوُ قلعے کے قریب لے جائیں تا کہ آپ کو ہا رہاریہ کہنے کاموقع نہ ملے کہ ہم جنگ میں شجیدہ تہیں ہیں۔ دھاڑواڑے محاصرے کو چھ ماہ گزر چکے تھے اور قلعے کے محافظ ایک غیرمعلولی عزم و استقلال کے ساتھ دیمن کے بے در بے حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔

انگریز وں اور مرہٹوں کو بمبئی اور پونا ہے کسی دفت کے بغیر رسداور کمک پہنچ رہی تھی کیکن بدرالزمان کوستفتل قریب میں سی بیرونی اعانت کی اُمید ندختی قلعے کے اندر رسداور بارود کے گودام بتدریج خالی ہو رہے تھے۔ دشمن کی شدید نا کہ بندی نے أجڑے ہوئے شہر کے کنوؤں کا تازہ یانی حاصل کرنا ناممکن بنا دیا تھا اور قلعے کے اندر جوتالا ب تنے وہ آ ہستہ آ ہستہ خالی ہور ہے تنے اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قلعے کے محافظوں کو مٹنی برھ سبلے جاول یا جوار کی ایک سوتھی روٹی اور پانی کے ایک پیالے یرگزارہ کرنا کڑتا تھا۔ اور انتہائی ضرورت کے بغرے انہیں بارود استعال کرنے کی آجازت نہ تھی۔ تا ہم وہ ڈیٹے رہے اور تلعے کے باہر دشمن کی گولہ باری اور قلعے کے تدریجوک پیای اور پیاریاں ان جا نبازوں کے حوصلے متزلزل نہ كرسكيں جنہوں في سلطان نتج على نيبو مسازندگي كي اخرى آداب سيلھ تھے۔وہ جن کے چروں یر زندگی کا خون دوڑ تا تھا اب بلایوں کے ڈھا کے نظر آتے تھے۔انورعلی جے چند مفتے قبل وہ صرف ایک بہا دراہ فرض شاس افسر کی حیثیت سے جانتے تھے اب ان کی انکھوں کا تا راہن چکا تھا۔ بدر الزماں سے لے کرایک معمولی سیاہی تک اس ہے محبت کرتے تھے۔وہ بھی مریضوں کی تیمار داری اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتا اور بھی رات کے وقت قلعے ہے باہر نکل کر دھمن کے بمپ پر حملہ کرنے والے جانبازوں کی کمان سنجال کیتا۔وہ قلعے کی مسجد کے منبر پر کھڑا ہوجا تا اوراس کی رُوح پر ورتقر بروں سے قلعے کی شکنتہ دیواروں کے اندر حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دُنیا آبا د ہو جاتی۔ ڈھونڈ یا داغ سلطان کی ہدایات کے مطابق انور علی اور اس کے سأتھیوں کو قلعے میں پہنچانے کے بعد دوسرے محاذوں پر دکن اور بونا کی افواج کی نقل وحرکت کے متعلق معلو مات حاصل کرنے کے لیےواپس جاچکا تھا۔

کیگرانڈ نے دھاڑ واڑ پہنچنے کے بعد چند ہفتے انتہائی جوش وخروش کا مظاہرہ کیا تھا۔لیکن اب اس کی صحت پرمسکسل بھوک پیاس اور ہے آ رامی کے اثر ات ظاہر ہو رہے تھے۔ دن بھر لے لیے یانی کی مقداراب ایک کٹورے کی بجائے نصف کٹورا کردی گئی تھی۔ایک دن اس نے اُسلے ہوئے حاول کے چند لقیم حلق سے اتا رنے کے بعدایے حصے کا یانی پیا۔ کیکن اس کی تفتکی دُور نہ ہو گی۔ خالی کٹورانیچے رکھتے وفت أسے اس بات كالهمان هوا كيا بھي ياني كي چند بونديں باتى روگئ ہيں چنانچہ اس نے دوبارہ کوراا کا کرمنہ سے لگالیا۔انورعلی اس سے چند قدم دور بیٹا تھا۔وہ اینا کورا اُٹھا کرجلدی ہے آگے بڑھا اور مسکراتا ہوالیگر ایڈے قریب بیٹھ گیا۔ جب کیرانڈ نے یانی کا ہم خری قطرہ حلق میں اُنڈیلئے کے بعد کٹورا نیچےر کھ دیا تو انور علی نے اپنے صفی چند کھینٹ اس میں ڈال دیے۔ کیرانڈ نے اس کی طرف د يكهااور يريشاك ساموكر يولا فير حدوست مين اييخ تصيكاياني بي چكامون اور آپ کے ہونٹ جھے سے زیادہ خشک این میگے شرمندہ نہ بھیے۔ انورعلی نے اپنا کٹورا اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔میرے کیے بید دو گھونٹ کا فی ہیں اور خمہیں اس وقت زیا دہ یانی کی ضرورت ہے۔ کیگرانڈنے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں شاید مجھے بخار ہور ہاہے۔ تم به یانی بی کرلیٹ جاؤ میں ابھی طبیب کوئلا تا ہوں۔ کیگرانڈ نے تشکراوراحسان مندی کے جذبات سےمغلوب ہوکرانورعلی کی طرف دیکھااور چند ثامیے تذبذب کے بعد کٹورا اُٹھالیا۔ دُوس ہے کا ذوں پر انتحادی نوج نے اپنے لامحدو دجنگی وسائل کے باوجود کوئی قابلِ ذکر کامیا بی حاصل نہیں کی تھی۔ جنوب کی طرف میر نظام علی کے لشکر کی پیش

قدمی نے سلطان ٹیپوکومنگلور کامحاصرہ اُٹھا کر پیچھے بٹنے پر مجبور کر دیا تھااورو ہسرنگا پٹم کی طرف دشمن کی متوقع بلغار کے پیش نظر تمام راستوں کی چو کیوں اور قلعوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لا رڈ کا رنوالس کومیسور کی سر زمین کے ایک ایک انچ پر شدید مزاحمت کی تو قع تھی اوروہ اپنے ساتھ مر ہیٹائشکر کوشامل کیے بغیر آگے برُ صناخطرنا ك سمجھتا تھالىكىن برس رام بھاؤ كالشكر دھاڑ واڑ میں پھنسا ہوا تھا۔اور دوسرامر ہٹلشکرجس نے ہری پہت کی قیادت میں کرنول کی طرف پیش قدمی کی تھی قدم قدم پرشدیدمزاحت کا سامنا کررما تھا۔ان کے متعلق ایک دن پی جرآتی کہ انہوں نے فلاں چوگی، فلاں پر یافلاں قلعے پر قبضہ کرلیا ہے تو ال گلے دن پی خبر شنی جاتی کرمیسور کی فوج نے انہیں فلال مقام پر فلسٹ وے کرائے کو سیجھے دھیل دیا ہے۔ پیصورت حالات لاور کاروائی کے لیے غیر متو تی گیا ہم وہ زیا دہ پریشان نہ تھا۔میر نظام علی اور مرہوں کے متعلق اس کا پیضر شہو چکا تھا کہوہ کسی وقت بھی میدان میں تنہا حچوڑ کر جنگ ہے کنارہ کش ہوجا ئیں گے۔ دکن کالشکراس کے ساتھ مل ہو چکا تھا اور مرہٹوں کے متعلق بھی اسے بیہ یقین تھا کہ دھاڑوا ڑے محافہ سے فارغ ہوتے ہی پرس رام کی افواج ہری نیت کے تشکر ہے ہملیں گی۔اور پھر بیہ ٹڈی دل شکرسرنگا پٹم کی طرف بلغار کر دےگا۔ لارڈ کارنوالس کو فیصلہ کن جنگ کے لیے سلطان ٹیپو کی تیاریوں کاعلم تھالیکن اسے بیجی احساس تھا کہ موجودہ حالات میں جنگ کاطُول تھینچنا اس کے کیے جس قدرنقصان دہ ہوسکت اہے اس ہے کہیں زیادہ سُلطان ٹیپو کے کیےنقصان دہ وہ سکتا ہے۔میسور کی نسبت وہ بجاطور پر اپنے اور اپنے اتنحاد یوں کے وسائل کی برتر می پرفخر

کرسکتا تھا۔ایسٹ انڈیا کمپنی کا بحری ہیڑا بمبئی اور کلکتہ سے مشرق اور مغرب کے ساحلوں کی بندرگاہوں پرتازہ دم افواج اور جنگی سامان اتار نے ہیں مصروف تھا اور اس کے حلیف بونا اور حیدر آبا دسے ایک لامحد ودعرصہ کے لیے تو بوں کا چارہ مہیا کر سکتے تھے۔
اس کے حلیف بونا اور حیدر آبا دسے ایک لامحد ودعرصہ کے لیے تو بوں کا چارہ مہیا کر ان تمام باتوں کے باوجود جبوہ جنگ کے آنے والے دور کے متعلق سوچنا تو بھی اس تم کے سوالات اسے پریشان کرنے گئے۔ ٹیپواس وقت کیا سوچ رہا ہو گا ؟ وہ کہاں جمل کر ہے گا ؟ وہ اتنا نا دان نہیں کہ سے ہمارے جنگی و سائل کا علم ندہو۔ بھروہ کس اُمید پراٹرہ ہے ؟ ابھی تک اس جو صلے بست کیون نہیں ہوئے ؟ بھی تک اس جو صلے بست کیون نہیں ہوئے ؟ بھر جب آنے اچنک کی دن سے اطلاع ملتی کا میسور کے طوفانی دستوں نے کسی بھر جب آنے اچنک کی دن سے اطلاع ملتی کا میسور کے طوفانی دستوں نے کسی

جرجب ہے ایک کردیے مقام پر حملہ کر کے ایک ایک کردیے مقام پر حملہ کردیے مقام پر حملہ کردیے ایک ایک کردیے ہیں اور رسداور باردود کا ایک کا لیال جی ایک کردیے ہیں۔ اور رسداور باردود کا ایک کا لیال جی ایک کردیے ہیں۔ مواے میا کا دکا جھو نے کئی بڑے طوفان کا جی ہیں۔

لیگرانڈ چند دن سے بیاروں اور زخیوں کے ساتھ قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ایک کشادہ کمرے میں برانورعلی کمرے میں داخل ہوااوراس نے لیگر انڈ کی نبض پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ آج آپ کی حالت بہتر معلوم ہوتی ہے!

ہاں میں محسوں کرتا ہوں کہ میرا بخار اُر رہا ہے۔لیکن آج کیابات ہے مجھے چند گھنٹوں سے دشمن کی تو پوں کی آواز سنائی نہیں دیتی ۔ کیا ہوسکتا ہے کہ کل کے حملے میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے اس محافہ سے منہ پھیرلیا ہو۔ میں کئی آدمیوں سے پوچھ چکا ہوں لیکن کسی نے مجھے تملی بخش جواب نہیں دیا۔ آدمیوں سے پوچھ چکا ہوں لیکن کسی نے مجھے تملی بخش جواب نہیں دیا۔ انور علی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر تے ہوئے تھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

خہیں بیہ بات نہیں۔ رحمن کو ہمارے حالات کا بخو بی علم ہے اور اُسے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہوہ مزید نقصانات اٹھائے بغیر ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرسکتا ہے۔ ہج علی الصباح انہوں نے ہمارے کمانڈ رکے پاس اپنے ایکجی بھیجے تھے اور بدر الزمان خاں بعض شرا بَط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اورانہوں نے مزید گفتگو کے کیے حارانسر برس رام بھاؤ کے ایلچیوں کے ساتھ روانہ کر دیے ہیں اور يى وجه ہے كەن سے دشمن كانوپ خاندخاموش ہے۔ بہب من معنو کے میں کہا میرا خیال ظا کے لکھے کے کہانڈنٹ آپ کے مشورہ پڑمل کی گئے۔ انور علی نے جواب دیا۔ مجھے ان سے کوئی شکامیت نہیں ہیں ہے جس سے بل وشن دع بار جنگ بند کرنے کی پیش کر چکا ہے اور بدر الزمان صرف میری مخالفت کے باعث قلعه خال كرنے معلق أن في الفاعرا بي مين الكين اب حالات ايسے یں کان کے فیطے پرار انداز جیل ہوگا۔ ا یک سیا ہی کمرے میں داخل ہوا اور اُس نے انورعلی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آپ کوقلعہ دار صاحب بُلاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہما راوفدوا پس آگیا ہے۔ بیہ کہہ کرا نورعلی اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہرنکل گیا۔ دومنٹ بعدوہ بدرالزمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں چندانسر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بدرالزمان کے سامنے ایک چھوٹی سی میزیر ایک کاغذیرہ اہوا تھا۔انورعلی نے اس کے ہاتھ کا اشارہ یا کراُس کے سامنے ایک کری پر بیٹھ گیا۔ بدرالزمان نے میز سے کاغذ اُٹھا کراس کی طرف بڑھاتے ہوئے کاہ۔ لیجے بیہ

رور کیجے۔ آپ کے خدشات بالکل بے بنیا دیتھ۔ پرس رام بھاؤنے میری تمام شرائط مان لی ہیں۔ ہمیں قلعہ چھوڑے وقت اپنااسلحہ اور تمام سر کاری روپہیساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی اور جب تک ہم دریا کے بار نہیں پینچ جاتے ریس رام بھاؤ کے خاص دیتے ہماری حفاظت کریں گے ۔ دخمن کواس بات پراصرار ہے کہ ہم سات تو بوں سے زیا دہ اس قلعے سے با ہر جیس نکال سکتے لیکن جارے کیے بیسو دا مہنگانہیں ہماری بیشتر توپیل نا کارہ ہو بچکی ہیں۔ انورعلی معاہد کے گئر ریر پڑھنے کے بعد بد رالزمان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا۔ موجودہ حالات میں آپ اس سے بہتر شرا نطانبیں منو سکتے تھے۔لیکن اس بات کی کیا ضافت ہے کہ انگریز اور مرجے ان شرا اَطاکو پُورا کریں گے اور جو دستے ہماری حفاظت کے لیے متعین کیے جاتھیں گے آنہیں سے ہدایت نہیں ہوگی کہوہ قلعے ارموالي المحالية المح بدالزمان نے جواب دیا۔ اس بات کی کوئی ضاخت جیں کیکن موجودہ حالات میں ہارے کیے دخمن کی شرافت اور نیک نیتی پر اعتاد کرنا ایک مجبوری ہے۔تم جانتے ہو کہ بیمعاہدہ میں نے اپنی جان بیجانے کے کیے نہیں کیا۔میرے سامنے ان انسا نوں کا مسکہ ہےجنہیں قلعے کے اندرا ب موت کے سوالیچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری رسدختم ہو چکی ہے تالا ب جن میں ہم نے گذشتہ بارش سے پچھ یانی جمع کیا تھا پھر خشک ہورہے ہیں۔ میرے دی ہزارسیاہیوں کی تعدا داب تین ہزار تک پہنچ چکی ہے اور رسداور یانی کا ذخیرہ ہمارے یاس موجد ہے وہ یا پچے چھد دن سے زیا دہ ان م دمیوں کوزندہ جیس رکھ سکتا۔ قلعے سے باہر نکلنے کی صورت میں اگر دعمن نے بدعہدی کی تو بھی اس بات کا امکان ہے کہ کچھآ دمی زندہ چکے کرنگل جائیں۔ کیکن چند دن

بعد قلگے کے اندرلاشوں کے سوا پچھنیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ سُلطان معظم مجھے بیہ خہیں کہیں گے کہ میں نے ان کی حکم عدولی کی ہے اور آپ میں سے بھی کوئی مجھے ہے غيرتي يا بُرد لي كا طعنة بين دے سکتا۔ ميں وُحمن كوبيہ پيغام بھيج رما ہوں كہ ہم يا پچ دن کے اندرا ندر قلعہ خالی کر دیں گے۔اس معاہدے کی رُوسے ہم قلعہ خالی کرنے تک با ہر سے اپنی ضروت کے مطابق یانی حاصل کرسکیں گے اور جمیں وُسمن کے پڑاؤ سے اناج خریدنے کی بھی اجازت ہوگی۔ آپ پھھاور کہنا جا بہتے ہیں؟ انورعلی نے جرائی ہوئی آواز میں کہا نہیں ، مجھ میں اب کچھ کہنے کی ہمت باقی نہیں رہی میں آپ سے میدرخواست کرتا ہوں کہ آپ قلع سے باہر نکلنے کے بعد مر ہٹوں کے تعلق چوکس رہاں۔ بدرالرمان خال نے جواب دیا۔ قلعے سے یا ہر نکانے کے بعد اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو کسی سیابی یا افسر کو بیانو قع نہیں رسنی جا ہے کہ میں اس کی کوئی مدد کرسکوں گا۔ ہمارا بیفرض ہوگا کہ ہم اپنی ایک جانتیں بچاہلے کی کوشش کریں ۔ میں نے دشمن

بدرالزمان خال نے جواب دیا۔ قلع سے با ہر نکلنے کے بعد اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو کسی ہاتی یا افر کو پیو تھ نیں کہنے جائے کی کوشش کریں۔ میں نے وشمن کا۔ ہمارایہ فرض ہوگا گئے ہم اپنی آبی جائی ہے کہ پیاس اور فاقہ مشی کے باعث میرے سے پانچ دن کی مہلت اس لیے مائل ہے کہ پیاس اور فاقہ مشی کے باعث میرے ساتھی نڈھال ہو چکے ہیں اور میں بیچا ہتا ہوں کہ قلعہ خالی کرنے سے پہلے وہ چلنے میں۔ پھرنے کے قابل ہوجا کیں۔ اور میں معاہدے کے انور علی نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اس معاہدے کے انور علی نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اس معاہدے کے

مطابق تو آپ کوکل ہی قلعے ہے باہر نکلنا پڑے گا۔ بال بھاؤ کوائل بات پراصرار ہے کہ میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے کل ہی اپنے آپ کوائل کے حوالے کر دول ۔ میں اپنے ساتھ صرف چند آ دمی لے جاؤں

ہی آپ آپ وا س سے تواسے سردوں۔ یں اپ س سے سرک برت پیدو رک ہور گااور میری غیرحاضری میں نوج کی کمان آپ کے سُپر دہوگی۔اگر دیمن نے میرے ساتھ بدعہدی نہ کی او تتہیں اطلاع مل جائے گی اورمیر سے طرف ہے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب ہیہو گا کہ میں وحمن کی قید میں ہوں یافٹل ہو چکا ہوں۔ پھر بیسو چنا آپ کا کام ہوگا کہ آپ کو کاے راستہ اختیا رکرنا چاہیے۔ ا گلے دن مرہشہ فوج کے چند افسر قلعے سے باہر کھڑے تھے۔ بدرالزمان بچاں آ دمیوں کے ساتھ قلعے سے باہر لکلا۔ ایک انسر نے آگے بڑھ کراہے سلام کیااورکہا۔مہاراج بھائی صاحب نے آپ کے کیا لکی بھیجی ہے۔ بدرالزمان پیدل چلنا جا ہتا تھالیکن مر ہشانسر کے اصرار کیرو ہیا لی پر بیٹھ گیا۔ کہاروں نے پاکئی گھائی اور پیقافلہ مرہ ہے کی طرف روان ہوا۔ مرہ ٹوں کے برٹاؤ میں داخل ہوتے ہی سینکڑوں آدی آئٹانی جوش وخروش کی حالت میں نعرے لگاتے اور گالیاں دیتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔اور زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر بدر الزمان كى يالكى يرجينكني لك إن اشتعال كيزما حول مين ميسور كي سياميون كاضبط وسكون قابل ديد تفاليعض مربط الصلة كودية اورنا يخ موئ آك براسة اور ا بنی تکواریں ان کی آنکھوں کے سامنے گھمانے لگتے بعض اپنے جنجر ان کی گر دنوں پر ر کھ دیتے اور بعض اپنی ہندوقوں کی نالیاں ان کے سینوں تک لے جاتے ۔احیا نک ا یک طرف ہے چند ہندوقیں جلنے کی آواز آئی اور چوم اِ دھراُ دھرسمٹنے لگا۔ پرس رام بھاؤ فوج کے چندسر داروں اوراینے محا فظ دستے کے ساتھ نمودارہوا۔کہاروں نے بدرالزمان کی یالکی نیچےر کھدی۔ برس رام نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلو کی کی ہے۔ انہیں بدرترین سزائیں دی جائیں گی۔ بد رالزمان خاں اپنی قباہے گر د حجھاڑتا ہوا پاکلی ہے اتر ا اور بولا۔ مجھے ان

لوگوں سے کوئی شکامیت نہیں میرے ساتھان کی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سُلطان کا ایک وفا دارسیا ہی ہوں۔
میں سُلطان کا ایک وفا دارسیا ہی ہوں۔
لیکن ایک بیان اور شریف ڈیٹرین سربراتھ اس طرح پیش آٹ ڈائی زوالوں

لیکن ایک بہا در اورشریف دشمن کے ساتھا اس طرح پیش آنا ائتہائی ز دالت ہے۔ میں نے آپ کا خیمہا پنے قریب نصب کروایا ہے اور اب آپ کی حفاظت میر ا ذمہ ہوگا۔

مہ ہوگا۔ شکر یہ لیکن مجھے اپنے ہائی رکھار آپ کو اپنے سیاہیوار

شکریدلین بچھانے باس رکھ کرتے کواہے سیابیوں پر بہت می یابندیاں مائد کرنی پڑے کے بڑاؤ سے بچھ دُور مائد کرنی پڑے کی داور سے بچھ دُور کھیرنے کی جانے دی جائے گئی اس کے باتا اس امری صانت ہے کھیر نے کی جانے دی جائے گئی اور ایس کے باس کے بات اس امری صانت ہے کہ در کے باس کے بات کی حالیات ہو کہ کہ میں کریں گئے۔ تا ہم آپ کو کہ کو کہ

بھے پر اعتاد نہ ہوتو کے اس میں میں اعتاد نہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوتے ہوئے ہوئے اور پیاس سے مر بدر الزمال نے کہا۔ ملے کے اور ٹیمر سے سائی جموے اور پیاس سے مر

رہے ہیں اور آپ نے میدوعدہ کیاہے کہ میرے میہاں پہنچتے ہی آپ ان کے لیے رسداور پانی کا انتظام کردیں گے۔

## سولہواں باب

یا نچویں دن سے پہر کے وقت انورعلی اور اُس کے باتی ساتھی دھاڑواڑ کا قلعہ خالی کررہے تھے۔سات تو پیں اور فرزاند دو دن قبل بدرالز مان کے کیمپ بین پہنچایا جا چکا تھا۔ بیاروں اور زخمیوں کو کھاٹوں پر ڈال کر قلعے سے باہر زکالا گیا۔لیگر انڈگز شتہ بیار کے باعث کافی کمزور ہو چکا تھا۔لیکن وہ کھاٹ پر لیٹنے کی بجائے پیدل چلنے پر مصرتھا۔

جب بینافلہ تلافے ہے باہرنکل کراپے کیمپ کی طرف دوانہ ہورہا تھا تو انگریز
اور مربیرسا ہیوں کے چند دینے ورواز ہے کے فریب کھڑے ہو نے قلعے کے اندر
دستہ قافلے کے ساتھ چل دیا اور باتی میر ہے گئے ہو نے قلعے کے اندر
داخل ہونے لگے چھ دور کیلئے کے بعد انور علی نے مراکر دیکھا تو قلعے میں تھوڑی دیر
بعد بہلے جس جگہ میسور کا جھنڈ الرا رہا تھا انگریزوں اور مرہٹوں کے جھنڈے نصب
بعد بہلے جس جگہ میسور کا جھنڈ الرا رہا تھا انگریزوں اور مرہٹوں کے جھنڈے نصب
کے جارہے تھے۔اس کی نگاہوں کے سامنے انسووں کے پر دے حاکل ہو گئے اور
وہ چند ثانیہ ہے جس وحرکت کھڑا رہا۔ بھروہ اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر
بولا۔ میرے دوستواپی گردنیں اُونچی رکھو۔اگر خدانے چاہا تو ہم بہت جلد واپس
ہوں گے۔

۔ یں ۔۔۔
رات کے وقت نوج کے چند افسر بدرالز مان کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور
وہ اُن سے کہہ رہا تھا۔ مرہٹوں نے ہمارے ساتھ جنگ کے دوران میں پہلی ہار
انسا نیت کا ثبوت دیا ہے۔
انسا نیت کا ثبوت دیا ہے۔

ایک انسر نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہاریں رام بھاؤایک شریف دشمن ہےاور مجھےاس کی طرف سے کسی بدسلو کی کی تو تع نہ تھی۔اور پھرکئی انسر یکے

بعد دیگرے ریس رام کے طرزعمل کے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کگے۔انورعلی کیچھ دریرخاموش بیٹھا رہا۔ بالآخراس نے کہا بھاؤ کا سلوک واقعی غیر متو تع ہے کیکن جب تک ہم کسی محفوظ حگہ نہیں پہنچ جاتے مجھے اس کی انسانیت یا شرافت کایقین نہیں آئے گا۔مرہٹوں کو ہمارے متعلق اپنے ارادے بدلنے میں دہر خہیں لگے گی۔اس کیے میں پھرایک بارآپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں کسی تا خیر کے بغیریہاں سے کوچ کروینا جا ہیں۔ بدرالز مان خان نے کہا۔ بھاؤنے مجھ یقین دلایا ہے کہ ضروری انتظامات کے بعد تین جاردن تک ہمیں بہاں ہے روا نہ ہونے کی اجازت ل جائے گ<sub>ی</sub>۔ ا نورعلی نے کہا۔اگر میہ ستاخی نہ ہوتو کیا میں او چھسکتا ہوں کہوہ انتظامات کیا یں؟ بم گاڑیوں کے لیے اور ایال کے نیجر اینا سامان اور اپنے زخی اور بیار ساتھیوں کونہیں لے جاسکتے۔ بھاؤٹ وعدہ کیا ہے کہمیں یہاں سے بیلوں کے علاوہ چند گھوڑے بھی خرید نے کی اجازت ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ بیا نتظامات کل ہی مکمل ہوجا ئیں اورہمیں کسی تا خیر کے بغیریہاں سے کوچ کرنے کی اجازت مل جائے کیکن بھاؤنے اگر ہمیں ایک دو دن اوریہاں تھہرانے پر اصرار کیا تو اس ہے کیا فرق ریٹ تا ہے۔ بھاؤ کو بیاندیشہ تھا کہ راستہ میں مرہشہ چو کیوں کے سیاہی ہمیں پریشان کریں گے۔ چنانچے ہمیں دھاڑواڑ کے علاقے سے گز ارنے کے لیے اس نے مارے ساتھا بے سیا ہی جھینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انورعلی نے کہا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ بھاؤ کے بیسیا ہی جمارے کیے راستے کی مر ہشچو کیوں کے سیا ہیوں کی نسبت زیا دہ خطرنا ک ثابت ہوں گے۔

بدرالزمان نے جواب دیا۔ میں یہ بیں کہوں گا کہ تمہارے اندیشے بے بنیا د ہیں کیکن ان حالات میں ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ ایک افسرنے کہا۔ کاش ہم دریا ہے آس باس اپنی چو کیوں کوان حالات سے باخبر کر سکتے۔ ہے ہمیں ڈھونڈیا داغ کی ضرورت تھی۔ بدرالزمان نے کہا موجودہ حالات میں مرہوں کی اجازت کے بغیر جارے سی وی کا بہاں سے نکلناممکن میں انہوں نے تمام راستوں کی ممل نا کہ بندی کر ر کھی ہےاور میں پیخطرہ مول نہیں لے سکتا کہ ہمارا ایکی پیمال کے نکلتے ہی گرفتار ہو جائے اورمر ہوں کو میں موت کے گھائے اُتار نے کابہان اُل جائے۔ انورعلی نے کہا۔اگر ہم دریا تک بھی سکیں نو اسے ہمار سے لیے کوئی خطرہ نہیں موگا۔ ماری چوکیال ماری جو کیال م چکاہوں۔ كب؟ بدرالز مان نے حيران ساموكرسوال كيا۔ آپ کے قلعہ خالی کرنے سے اگلی رات میں نے ایک ایکی بھیجے ویا تھا۔ خدا کاشکرہے کہ تمہاراا پیچی پکڑانہیں گیا۔ وہ ڈھونڈیا داغ کے انتہائی قابلِ اعتماد ساتھیوں میں سے تھااور میں نے اس بات کے انتظامات کر کیے تھے کہوہ پکڑا جائے تو مرہٹے پیشبہ نہ کریں کہوہ ہماری مرضی سے فرار ہوا ہے۔ میں نے اسے خزانے سے رویوں کی ایک تھیلی نکال کر دے دی تھی تا کہا گر ضرورت ریڑے تو وہ اینے آپ کو ایک کامیاب چور ثابت کر

اور تنہیں یقین ہے کہوہ پکڑانہیں گیا؟ ماں کیکن اگر وہ بکڑا جاتا تو بھی ہمارے لیے سی خطرے کاباعث نہیں ہوسکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مربہ پہرے دار اسے گرفتار کر کے بیس رام سے شاباش حاصل کرنے کی بجائے چوری کے مال میں حصہ دار بنیا زیا دہ سُو دمند مجھیں گے۔ ایک افسرنے کہا۔ کیکن اس ہے کیافا ئدہ ہوگاجب تک ہم اس علاقے سے با برنبیس نکلتے ماری چوکیاں ماری کیالد دکر سکتی ہیں؟ ا نورعلی نے جواب دیا۔ میں نے پہیں کہا کہ ہماری چو کیوں سے سیا ہی اس علاقے میں ہماری مدوکر سکتے ہیں۔ میں نصرف بیہوجا تھا کدرا ستے میں مرہوں ی نبیت خراب ہو جائے نوشاید چند آدی اور تے بھرائے دریا کی طرف نکل جائیں اور و ہاں ہمار ہے۔ ایول کی پروفت مداخلت ہے ان کی جانبیں نکے جا کیں۔ بھاؤ کے سیای اگرہمیں کسی خاص رائے یہ کے جانے کے کیے مطرنہ ہوں تو ہارے کیے جنگل اوریها ژکاراسته اختیار کرنا بهتر وگایه

## اورتلوارتو ط گئی



## فهرست

| سترهوا لباب          | 18  |
|----------------------|-----|
| الشاروان بإب         | 42  |
| انيسوال بإب          | 55  |
| بيسوال بإب           | 79  |
| اكيسوال بإب          | 97  |
| با كيسوال بايد       | 116 |
| تيسوال الم           | 130 |
| چوبيدوان<br>چوبيدوان | 147 |
| يجيبوال بالت         | 172 |
| چېيسوال باب          | 187 |
| ستائيسوا لباب        | 209 |
| الٹھائیسواں ہاب      | 232 |
| انتيسوال بإب         | 260 |
| تيسوال بإب           | 273 |
| اكتيسوال بإب         | 292 |

برس رام نے تین دن کی ٹال مٹول کے بعد بدر الزمان کو کوچ کرنے کی اجازت دے دی اور بیر قافلہ مر ہٹہ سیا ہیوں کی حفاظت میں روانہ ہوا۔ قافلے کے ساتھ تمیں بیل گاڑیاں تھیں جن میں ہے بعض پر تو پیں اور دوسرا سامان لدا ہوا تھا اور باقی زخیوں اور بیاروں ہے بھری ہوئی تھیں۔ بدر الزمان کے علاوہ یا بچے بڑے افسر کھوڑوں پرسوار تھے لیکرانڈ کی حالت قدرے بہتر تھی لیکن دو تین میل چلنے ہے بعد اس کی ٹائلیں لڑ کھڑا رہی تھیں۔ انورعلی نے اس کے قریب ایک کورا رو کا اور اُر تے ہوئے کہا۔ لیکرانٹر گرتم بیاروں اور زخیوں کے ساتھ بیل گاڑی پر سفر کرنا پسندنہیں کرتے تو میرے طوڑ سے پرسوار ہوجاؤے بھی تم پیدل جانے کے قابل نہیں کیکرانڈ نے پچھ دریاں وہیں کیا گیاں اور علی کے اصرار پر وہ کھوڑے برسوار

ہو۔

کیگرانڈ نے کی کھ دریاں وہیش کیا گیاں افریکی کے اصرار پر وہ گھوڑ ہے پر سوار

ہو گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد بدر الزمان نے انور علی کی تقلید کی اورا پنا گھوڑا ایک

نجیف اور لاغر ساتھی کے حوالے کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باتی انسر بھی اپنے

گھوڑوں سے اُر پڑے اور انہیں زیادہ ستحق ساتھیوں کے حوالے کرنے کے بعد

قافے کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔

قافے کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔

سے کوئی چالیس سر پیٹ سے سے کوئی چالیس سر پیٹ سوار نمودار موردار ہوئے اور کا فظاد ستوں کا افسر قافے کو کہ کے کا تھم دے کران کی طرف متوجہ ہوا۔
ان بچاس سواروں میں سے ایک مر ہٹے نوج کا بااثر سر دارتھا۔ اس نے قافے کے قریب بہتے کرائے ساتھیوں کو کہ کے کا تھم دیا۔ پھر آگے بڑھ کرمحافظ دستوں کے افسر کے ساتھ کوئی گفتگو کی اور بالآخر بدر الزمان کے قریب آگر کہا۔ آپ کو پچھ دیر افسر کے ساتھ کوئی گفتگو کی اور بالآخر بدر الزمان کے قریب آگر کہا۔ آپ کو پچھ دیر

يہاں رُكناريا ہے گا۔

بدرالزمان نے بوچھا۔ یہ آپ کی خواہش ہے یا بھاؤ صاحب کا حکم ہے؟ سچھ بھھے۔

آپ کوئی معقول وجہ بیان کے بغیر مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہمیں خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے قلعہ خالی کرتے وقت بارو دکا بہت بڑا او خیرہ ضا کع کر دیا

يفلط عي الريمار عيان بارودونانو بمقلعه خالى فكرت -

آب فی اور قبی اور ورق ضائع نیس کیا ملک ایہت ی فاتو بندوقیں بھی سی جگہ جھیا دی ہیں۔ ان گل تھوٹ ہے۔ ہیں نے جھیا دی ہیں۔ ان گل تھوٹ ہے۔ ہیں نے تمام فالتو بندوقیں کی گرائے ہو سکتے ہو مارے سی سیانی کے بائی ایک سے تم دیکھ سکتے ہو

سردار نے کہا۔ بھاؤ صاحب کا تھم ہے کہ آپ اپنی بندوقیں اور تلواریں ہارے حوالے کر دیں اور یہاں تھہر کر ان کے تھم کا انتظار کریں۔وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کہ ہے تو آپ کو محوچ کی اجازت مل جائے گی۔

بھاؤ صاحب کا بی خیال غلط ہے کہ ہم لڑائی میں شکست کھانے کے بعد بے وقوف بھی بن گئے ہیں۔اگر تمہاری نبیت بدل گئی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم صرف لاشوں کے انبار سے بندوقیں تلاش کرسکو گے۔میرے ساتھی تمہارے تم صرف لاشوں کے انبار سے بندوقیں تلاش کرسکو گے۔میرے ساتھی تمہارے تم دمیوں کے گئیرے میں ہیں۔لیکن مرنے سے پہلے وہ آخری ہارا پی بندوقیں اور

تلواریں استعال کرنے کاموقع کھونا پسندنہیں کریں گے۔ مرہٹے ہمر دارنے قدرے زم ہوکر کہا۔ بھاؤ صاحب نے ہمیں آپ سےلڑنے کی اجازت نہیں دی۔

بدرالزمان نے جواب دیا۔ میں بھاؤ صاحب کو بلاوجہ نا راض نہیں کرنا چا ہتا۔ لیکن ہمارے لیے سفر جاری رکھنا ضروری ہے۔

آپ کی مرض کیکن آپ کافا کرہ آئی میں ہے گرآپ یہاں رُک جا کیں۔ اگر بھاؤ صاحب کی نتیت خراب ہے تو ہمارے رُکنے یاسٹو کرنے سے کوئی فرق نہیں رہ تا۔ وہ جب جا ہیں ہم پر چمالہ کرسکتے ہیں۔

نہیں پر تا۔ وہ جب جا ہیں ہم پر ملکہ کتے ہیں۔ آپ کو جا و صاحب کی نیت کے تعلق فرانیس کرنا جا ہے۔ وہ صرف آپ سے اس بات کی تعلق مال کرنا جائے ہیں کہ آپ نے قلعے قالی کرنے کے متعلق

معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی میں ان ہے۔ میں آپ کو جواب و سے چکا ہوں گئی ہم سے سی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی ہے لیکن اگر آپ ریہ جواب تسلی بخش نہیں مجھتے تو میں آپ کے ساتھ بھاؤ صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔

آپ اس سے زیادہ نیک نمتی کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سے ہا تیں کرنے کے بعد بھاؤ صاحب مطمئن ہوجا ئیں گے۔ انورعلی نے مضطرب ہوکرکہا۔آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں۔

لیکن بدر الزمان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے مر ہٹے ہر دار سے مخاطب ہوکر کہا۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ پہلے اپنے سپاہیوں سے اس بات کی تسلی کرلیں کہ و میرے واپس آنے تک قافلے کورو کنے کی

کوشش نہیں کریں گے۔ بھاؤ صاحب سے ملا قات کے بعد میں فوراً واپس آنا جا ہتا ہون میرے بیں سیاب**ی میرے** ساتھ جائیں گے اور آپ کو ہم سب کے لیے گھوڑے مہیا کرنے رٹ<sup>ی</sup>یں گے۔ مر ہشہر دارنے کہا۔ چھ گھوڑے آپ کے پاس ہیں اور پانچ چھ گھوڑوں کا ا نظام ہوسکتا ہے۔ آپ کواس سے زیا<u>دہ</u> آ دمی ساتھ لےجانے کی ضرورت نہیں۔ بدرالزمان نے جواب دیا۔ مجھے زیا دہ آ دی ساتھ لے جانے کاشوق نہیں کیکن میرا محافظ دسته کسی صورت میرا ساتھ چھوڑ ناپسند نہیں کرے گائے بہر حال آپ کوکوئی اعتر اض ہوتو میں ان کی تعداد کم کئے کیے تیار ہوں۔ مجمل المرابين نو آپ مودول کا نظام میجیا میں آئی دیر میں ایج ساتھیوں کوضروری ہدایا ت دیتا ہوں لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارے پاک جو گھوڑے تھے وہ ان لوگوں کودے دیے گئے ہیں جو پیدل کے قابل نہ تھے۔ بہت اچھا آپ تیارہو جائیں میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔سر دارنے بیہ کہہ کراپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور مرہٹہ فوج کے افسروں اور سیاہیوں سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ انورعلی نے بدرالزماں کاباز و پکڑ کرسر گوشی کے انداز میں کہا۔ آپ بیا ملطی نہ

بدرالزمان نے جواب دیا۔ان واقعات کے بعد مجھے تمہاری نفیحتوں کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بھاؤمیر ہے ساتھا چھاسلوک نہیں کرے گا۔لیکن میں تم لوگوں کوموقع دینا جا ہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہوہ حملہ کرنے کے لیے تیار

ہیں۔ میں بھاؤکے پاس اس کیے جارہا ہوں کتمہیں شام تک سفر کرنے کاموقع مل جائے اورتم رات کی تاریکی ہے فائدہ اُٹھا سکو۔میرے جانے کے بعد مرہثہ سا ہیوں کو بیاطمینان ہ وجائے گا کہتم شام کے وقت کہیں رُک کرمیر انتظار کرو گے۔ کیکن تمہاری بیکوشش ہونی جا ہے کہتم سفر جاری رکھو۔ کیونکہتم جتنا مرہٹوں کے ریٹا اوُ ہے دُورہوتے جاؤگے اتنا ہی محفوظ ہوتے جاؤگے۔ یاس بی مر ہشہر دارمحافظ وستول کے افسر سے کہدرہا تھا۔ اگر تمہاری طرف ہے کوئی علطی ہوئی تو بھاؤ صاحب سخت سزا دیں گے اراستے میں انہیں کوئی تکلیف منہیں ہونی جا ہے میں ان کے دوستوں کی طرح رخصت کرنا ہے۔ مرہ نہ افسر نے کہا۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مہیں پڑاؤ ڈال کر خان صاحب کی والیسی کا نظار کریں؟ نہیں ۔نہیں ۔ بیران اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان ان اور ان ان ان اور ان ا زخمیوں کی حالت بہت نازک ہے اور پیم آئیس جلندا زجلد کسی ایسی جگہ پر پہنچانا جا ہے ہیں جہاں ہے ان کے لیے طبی امداد حاصل کرسکیں۔ انہیں شام تک سفر کرنے د بیجے۔ میں بہت جلد قا<u>فلے کے</u> ساتھ آملوں گا۔ تھوڑی در بعد بدرالزمان خان اوراس کے ساتھی بچاس مرہشہ یا ہیوں کے پہرے میں برس رام بھاؤکے بڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے اورانورعلی نے باقی قافلے کو گوچ کا حکم دیا۔ یا کچ بجے کے قریب مر ہشہیا ہیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا لیکن انورعلی غروب آفتاب تک سفر کرنے پرمصر تھا اور مر ہٹہ فوج کے افسر کو تھوڑی در دوقدح کے بعداس کی بات ماننی ریڑی۔ مرہٹوں کے تیورد کیھنے کے بعد قیدیوں کوان کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی

نتھی۔قافلے کے جاروں طرف ان کی نقل وحرکت بین ظاہر کررہی تھی کہوہ جملہ کرنے لے کیے رات کی تا ریکی کا انتظار جیس کریں گے۔ غروبِ آفتاب کے قریب وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے مر ہٹے دوستوں کے افسرنے انورعلی کے قریب پہنچ کر کہا۔اب شام ہونے کو ہے اوراس ندی سے تھوڑی دُور آگے جنگل شروع ہو جائے گا۔ اس کیے رات کے وفت پڑاؤ ڈالنے کے کیے اس سے بہتر کوئی اور جگنیں ملے گی آ ہے۔ انور علی نے کہا چھم رات کے اندھیرے سے پہلے جنگل کے قریب پہنچ جا تیں گے اور وہاں کی جگہ زُک جائیں گئے۔ نہیں جناب میرے ساتھی تھک گئے ہیں لیکن اگر آپ بصد ہیں تو ہم مدی ے دوسرے کتابہ این اوزال دیے این اور مر ہشافسر نے بیال کرا ہے کو ایس الکادی اور آئے ساتھیوں سے جاملا۔ پھر آن کی آن میں چند دیتے ندی کے کنارے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور باقی قا فلے کے دائیں بائیں اور عقب میں صفیل درست کرنے لگے۔ ا نورعلی نے بلند آواز ہے ہوشیار کہا اوراس کے ساتھیوں نے آنکے تھیکنیے کی دہر میں زمین پر لیٹ کراپنی ہندوقیں سیرھی کر لیں۔اس کے ساتھ ہی مرہٹوں نے جاروں طرف سے گولیوں کی بارش شروع کردی \_زمین پر کیٹنے والوں کی نسبت بیل گاڑیوں میں روے ہوئے بیاروں اور زخیوں رومر ہشہ سیا ہیوں نے نشانے زیادہ کامیاب منے۔اس کے بعد میسور کے سیا ہوں نے جوانی فائر کیے اور مر ہشہاہی چیچے بٹنے پر مجبور ہو گئے ۔لیکن ان کے پاس بارو د کی مقدار اتنی قلیل تھی کہوہ اپنی توبون كاكام مين نهيس لاسكته تصاور مره ثون كواس بات كاعلم تفا\_ تھوڑی در بعد نیز ہ بازوں کا ایک دستہ آگے بڑھااور تبیں جاکیس آ دمیوں کو زخی اور ہلاک کرنے کے بعد دوسری طرف نکل گیا۔ پھر دوسری سمت سے نیزہ ہا زوں کے ایک دستے نے *حملہ کیا لیکن اتنی دیر* میں میسور کے سیا ہی اپنی ہندوقیں دوہا رہ بھر چکے تتھاور حملہ کرنے والوں کوان کی فائر نگ نے پسیائی پرمجبور کر دیا۔ چند منٹ کی لڑائی میں مرہٹوں نے جونقصان اُٹھایا تھاو ہان کی تو تع ہے بہت زیا دہ تھا۔انہوں نے اپنے کھوڑے بیچھے ہٹا دیے اور دُور دور درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں بندوقوں کی لڑا گئی پر اکتفا کرنے لگے لڑائی کے آغاز میں انورعلی کے ساٹھ ستر ساتھی جن میں ہے بعض پہلے ہی زخمی یا بیار متھے، شہید ہو چکے تھے لیکن بندوقوں کی لڑائی میں فریقین میں ہے کی کابلہ جاری نہ تھا اور بھوں بھون تاریکی بڑھر ہی تھی میسور کے دمیوں کے لیے <del>ان لکائے کے</del> امکانا ت زیا دہ ہور ہے تھے۔ انورعلی نے ایک سرے ہے وہ کر اے سرے تک اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہاب مرہبے راست کی تاریبی ہی ہم پر حلک نے کی بجائے سے تک ہمیں ایے گھیرے میں رکھنے کی کوشش کرینگے۔اس کے بعدان کی مزید فوج نہ بھی آئی تو بھی دن کی روشنی میں ہم میں ہے کوئی چے کرنہیں نکل سکے گا۔اس کیے تمہارے کیے یمی وقت ہے۔ میں ہر شخص کو اجازت دیتا ہوں کہوہ اپنی جان بچانے کی کوشش میسور کے سیا ہی حچوٹی حچوٹی ٹولیوں میں زمین پر رینگتے ہوئے ندی کی طرف تھسکنے لگے اور تھوڑی دریہ میں ندی کا گھٹنے گھٹنے پانی عبور کرنے کے بعد دوسرے کنارے پینچے گئے اورانہوں نے جنگل کی طرف اپناراستہ رو کنے والے مرہ ٹہ دستوں *پر حمله کر* دیا \_اب تاریکی برژه ربی تقی اور دست بدست لژائی میں دوست اور دعمن کی

تمیز نہ تھی۔ آن کی آن میں مرہبے افرا تفری کے عالم میں دائیں اور ہائیں اطراف سمٹ رہے تھےاورمیسور کے سپاہی تاریکی سے فائدہ اٹھا کرجنگل کا رُک کررہے تھے، انورعلی اپنے ساتھیوں کو بھا گنے کاموقع دینے کے لیے دیر تک نمیں جا کیس سر فروشوں کے ساتھ ندی کے دوسرے کنارے ڈٹا رہااورانہوں نے جوابی فائر نگ سے وُتمن کو بیاحساس نہونے دیا کے میدان اب قریباً خالی ہو چکاہے۔ پھر جب جنوب کی ست سے دیمن کی چیخ و پکارسنائی دینے لگی نو انور علی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا۔اب مہیں بہال مفہر نے کی ضرورت نہیں مم اپنی جانمیں بیانے کی فکر کرو۔ کیکن جانے سے پہلے چند بندوقیں جر کرمیرے پاس رکھ دواور اینے لیے آس پاس ر پڑے ہو نے ساتھوں کی بندوقیں آفالو ایک ساتھی انگلا ہے جارے ساتھ ہیں جا کیں گے؟ نہیں ابی کر کے کے اکا ان کی اس کے ا نو بم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان فی جوات دیا۔ انورعلی نے گرج کرکہا ہم وفت ضائع کررہے ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہتم نوراً یہاں ہے نکل جاؤ۔ دُوسراساتھی بولا لیکن زخمیوں کے متعلق آپ نے کیاسو چاہے؟ تم ان کی کوئی مد دنہیں کر سکتے۔تمہاری حمافت کے باعث ان کی تعداد میں اضا فەخرور ہوسكتاہے۔ چند منٹ بعد انورعلی کے قریب بندوقوں کا ڈھیر لگی چکا تھااوراس کے ساتھی

اضا فیضرورہوسکتا ہے۔ چند منٹ بعدا نورعلی کے قریب بندوقوں کا ڈھیر لگی چکا تھااوراس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے تھے۔اس نے یکے بعد دیگرے بھرئی ہوئی بندوقیں اُٹھا کرمختلف سمتوں میں فائر نگ شروع کر دی۔ دیمن پریہ تاثر ڈالنے کے

کیے کہ فائر کرنے والوں کی تعدا دا یک سے زیادہ ہےوہ گھنٹوں اور کہنیوں کے بل چل کربھی ایک جگہ اوربھی دوسری جگہ سے فائر کررہا تھا۔اچا تک اسے پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر ہندوق کا دھا کہ سُنا کی دیا اور وہ دم بخو دہو کراس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھروہ زمین پر رینگتا ہوا آہتہ آہست آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دھا کہکے ساتھاہے بندوق ہے لگتی ہوئی آگ کا شعلہ بھی دکھائی دیا۔ تاریکی میں اپ کے لیےنشانہ بازکو پہچاننامشک تفاعات کم اُسے اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہاس کی بندوق کارخ وشمن کی طرف ہے۔ تم کون ہو؟ آن نے آہت ہے آبا موسیو انور علی ۔ بین میر انڈ ہول سے کہہ کم لیگر انڈ ریکا مواس سے قریب ا کیا انور علی نے کہا کیگر ایڈتم نے بہاں سے نگلنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔میرا خيال قا كتم جنگل بين في يوال ا میں جنگل کے تربیب بیٹنے چکا تھا گیل جب جھے معلوم ہوا کہ آ یے ساتھ چند آدمی ابھی تک میہیں ہیں تو مجھے بھا گنے کا آرا دومر ک کرنار ا ا تم نے سخت حمافت کی ہے۔میرے ساتھ جا چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میں راستے میں اُن سے ملاہوں۔ اوراس کے باوجودتم یہاں آئے ہوتہ ہارا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ مریبٹے اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔انورعلی شال کی طرف فائر کرنے کے بعد کہاتم اپنی بندوق بھر چکے ہوتو مغریب کی طرف فائر کر دو اورمیرے ساتھ

کیگرانڈ نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعدوہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بندوقوں کا ڈھیر لگاہوا تھا۔انورعلی نے اپنی خالی بندوق ایک طرف رکھ کربھری ہوئی بندوق اٹھالی اور کہا کیگر انڈتم نے اچھانہیں کیاتم اپنی جان بچانے کابہترین موقع کھو چکے ہولیکن اب بھی ہمت کروتمہارے چھ نکلنے کے پچھا مکانا ت ہاتی ہیں۔ میں آپ کا ساتھ رہوں گا کیگر انڈنے فیصلہ کن کہے مین جواب دیا۔ لیگرانڈ خداکے کیے بیری ہات مان لوپینووکش ہے۔تم یہاں رہ کر مجھے فا مکرہ نہیں پہنچا سکتے ليكراند في كها مين آپ كويفين ولاتا مول كه مين يمال اي بها دري يا ايثار كا جوت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر میں بھا ک سکتا تو مجھے ثاید اس بات کی یروانہ ہوتی کہ آپ چھےرہ گئے ہیں۔ جھے جنگل میں گھرے ہوئے شکاری طرح مر ہوں کے ہاتھوں مارا جاتا لیند نہ تھا۔ میں اس کیے دایس کیا ہوں کہ شاید میرے وجہ سے ایک دوست کی جان کی جات کے۔ اب آپ جا تیں میں دشمن کواپنی طرف متوجه رڪھون گا۔ انورعلی نے کہا۔اگرتم میری وجہ ہے آئے ہوتو چلو مجھے بلاوجہ مریا پسندنہیں۔ اگرتم نہ آتے تو بھی میرا ایک گھنٹے سے زیادہ یہاں تھہرنے کا اراا دہ نہیں تھا۔ہم دنوں بیہاں سے نکل سکتے ہیں۔مرہٹے رات کی تاریکی میں اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہوہ صبح ہونے سے پہلے آگے بڑھ کرصورت حال کا جائزہ لینے کی جرات نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کرانورعلی کیے بعد دیگرے چنداور فائر کر دیے۔ پھراکیگرانڈ کی طرف متوجه ہوکر کھا چلو!

کیگرانڈ نے کرب انگیز کہے میں کہا۔انورعلی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں زخمی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں ۔ چند ثانیے انورعلی کے منھ ہے کوئی بات نہ نکل ی ۔ پھروہ جلدی ہے آ گے بڑھ كركيگرانڈ كاجسم ٹولتے ہوئے بولا۔زخم كہاں ہے؟ کیگرانڈ نے اس کاماتھ پکڑ کراہے وائیں کندھے سے ذرانیچے رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں! انورعلی کاماتھا ہے تازہ اور گرم خوان سے بھیگ گیا۔ ایک ثانے کے کیے اس کی جسمانی اور وی فی قوئی جواب دے تھے تھے۔ پھر اکنے ایک ہی جھلے میں کیگرانڈی قمیص نوچ ڈالی اوراینا پڑکا آتا رہے ہوئے کہا۔ تمہاراخون بہدرہا ہے۔تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا کئم زخی ہو؟ انورعلی نے پچٹی وہٹی قبیص کے ایک مکڑے کونہہ کرے گدی بنائی اور لیکرانڈ کے ہاتھ ان دیتے ہوئے کہا۔ سے زخم کے اور دبار کوش فی ارستا اول لیگرانڈ نے اس کے علم کی قیل کی اور انورٹی اپنے گردو پیش سے بے پرواہوکر یٹی باندھنے میں مصروف ہوگیا لیگر آنڈ نے کہا۔میرے دوست آپ بلاوجہ تکلیف کررہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے منزل قریب آچکی ہے۔ زخمی ہونے کے بعد مجھے خیال تھا کہ مرنے ہے پہلے میری زندگی کے آخری چند کمحات شاید ایک دوست کو بیجانے کے کام اسکیل لیکن آپ میں میمسوس کرتا ہوں کہ آپ میری وجہ ے مُصیبت میں کچھنس گئے ہیں۔اگر آپ میری موت کے کھات کومیرے لیے بہت زيا دہ تکلیف دہ نہيں بنانا چاہتے تو يہاں سے نکل جائے۔

انورعلی نے کہا۔تم زخمی ہوکرمیرے پاس آئے ہو۔میری تلاش میں آئے ہو اور پھر مجھ سے بیقو تع رکھتے ہو کہ میں تہہیں اس حال میں چھوڑ کرچلا جاؤں۔اگرتم میری جان بچانا چاہتے ہوتو تمہیں ہمت سے کام لیما پڑے گا۔ مجھے بیہ بناو کہم کچھے دورچل سکتے ہو یانہیں؟

لیکرانڈ نے جواب دیا۔آپ کی جان بچانے کے لیے میں کئی میل چل سکتا

بهبت اچھاہتم تھوڑی دریریہاں میراا نتظار کرو۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔

آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں آکر متاوٰں گا۔انورعلی میہ کہ کر اُٹھاور پوری رفنار سے ایک طرف بھا گئے

ليكر الذقريباً نصف كمنته بيس وحركت وااس كا انظاركه تاريا- بالآخروه اضطراب کی جالت میں اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ مرحق اب مختلف اطراف سے اندھا دھند گولیاں برسانے کی بچائے اکا ڈکا فائر کر فیداکتفا کرر ہے تھے۔اجا تک أے

ا یک طرف ہے آگے گا چھوٹا سا شعلہ دکھائی دیا۔ پھرتھوڑی در بعد جب آگ کا شعلہ آہتہ آہتہ بلندہور ہاتھا تو اسے پاس ہی کسی بھاگتے ہوئے انسان کے قدموں کی آہٹ سُنائی دینے لگی۔

ا نورعلی میں بیہاں ہوں۔اس نے کہا۔

انورعلی ما ننیا ہوا آگے بڑاھاوراس نے کہاا ب اُٹھو!

کیگرانڈ اُٹھ کراُ**ں کے** ساتھ چل دیا ۔کوئی تعیں جالیس قدم چلنے کے بعد انہیں حاروں اطراف دشمن کی چیخ و پُکا رسنائی دی۔انورعلی اورلیگر انٹر دوبارہ زمین پر لیٹ گئے ۔ آگ کاشعلہ پھیل کرا یک بہت بڑا الا وُبنتا جا رہا تھااو رمیدان میں دُوردُورتک روشی پھیل رہی تھی کیگر انڈ نے انورعلی کو آ گے سے شعلوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کاہ ۔موسیوآپ سامان کی گاڑیوں کوآگے لگا کرآئے ہیں۔

ليكن كيون \_اس مع كيافا مده موكا؟

تم ہے جس وحرکت پڑے رہو۔ میں ڈشمن کو بید دکھانا چا ہتا ہوں کہا ب یہاں لاشوں اورکرا ہے ہوئے زخمیوں کے سوائے چھٹیں۔

ين بھى جران تھا كرا بيدنے اتى دير كيوں لگائى ہے؟

انورعلی نے کہا۔ ہیں بارہ گاڑیوں ہے بیل کھولنائے چر بعض گاڑیوں سے لاشیں اُتا رہا اور پھر انہیں ایک جگہ جمع کے آگ لگانا معمولی کام ندھا۔

لين اس كيافا مره وگا؟

مرہ ٹوں کو ملوم ہے ان گاڑیوں پر اداخ انہ بھی ہے ۔ وہ ہر قیت پر آگ
مجھانے کی کوشش کر ہیں گے اور ٹال کے تباع دو پیدنال کرالاؤک کر دبکھیر دیا ہے۔
تم تھوڑی دیر میں ایک عجیب تماشا دیکھو گے۔ دیکھوں آرہے ہیں ۔اب دم بخو دہوکر
پڑے رہو۔اس طرف ہے گئی آدی گز رہیں گے اور تمہیں بیا ظاہر کرنا پڑے گا کہ تم
ایک لاش ہو۔

کیگرانڈ نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا یہ کھیل دلچسپ ضرور ہے۔ چند منٹ بعد میدان میں دُور دُور روشنی پھیل چکی تھی اور پیدل اور دلچسپ ضرور ہے۔ چند منٹ بعد میدان میں دُور دُور روشنی پھیل چکی تھی اور پیدل اور سوار مرہ ہے جینے چلاتے الاو کی طرف بڑھ رہے ہے۔ مرہٹوں کی چند ٹولیاں انور علی اور کیگر انڈ کے قریب سے گور گئے۔ پھر سواروں کا ایک دستہ نمو دار ہوا اور انور علی نے جلدی سے اُتھ کرلیگر انڈ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اب اٹھو!۔

چندسواروں کے گھوڑے ان کے سر پر آچکے تھے اورانورعلی نے بڑی مشکل

ہے کیگرانڈ کو مینچے کر پیچھے ہٹایا۔ جب وہ گزر گئے تو کیگرانڈ نے کہا۔اب یہاں سے نکلیے ۔وہ آگے کی روشنی میں ہمیں پہچان لیں گے۔ تم اطمینان رکھو۔اب کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں رہے گا۔تھوڑی در پہلے میرے سامنے بیدمسکلہ تھا کہ میں تمہیں گھوڑے کے بغیریہاں سے کیسے نکال سکوں گا۔کیکناباگر چاہوتو میں تمہارے لیے ہیں گھوڑے حاصل کرسکتا ہوں۔ وه كيسي؟ معلوم موجائے گا۔ انور علی کی چال اس کی توقع سے زیادہ کامیاب تھی۔ جو لوگ جلتی ہوئی گاڑیوں کے ترب بیٹنے چکے تھے وہ آگ بچھا نے کی بجا مے سونے جاندی کے چىكدارسكون كى طرف متوجه بو چكے نتے، ان كاسالار كھوڑا بھاتا ہوا آياور چلا چلاكر كنے لگا۔ بيوتو فوتم يمال كيا كرو ہے ہو انتمان كے سينكروں وي مارے ماتھ سے ﷺ کرنگل گئے ہیں۔تم ان کا پیچھا کیوں جیش کرتے۔ان گاڑیوں کی پروا نہ کرو۔ حمهمیں کیا ہو گیا ہے ہم کیا کررہے ہو؟ اور جب اسے بیمعلوم ہوا کہوہ کیا کررہے ہیں تو اس نے خود بھی گھوڑے ہے چھلانگ لگا دی۔لیکن اینے زیا دہ مُستعد سأتھیوں کے دھکے کھانے کے بعدوہ ا یک طرف ہٹ کر پوری قوت ہے چلا رہا تھا۔بدمعاشو بیرُ و پییسر کاری ہے۔اگرتم پیچے ندینے فو میں سواروں کو *تملہ کرنے کا حکم دے دو*ں گا۔ کیکن موقع پر پہنچنے والے سوار پیادوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر

رہے تھے اوران کے خالی گھوڑے ا دھراُ دھر بھاگ رہے تھے۔ایک افسر اپنے سیا ہی کاگریبان پکڑکر چلارہاتھا۔بدمعاشتم نےمیرا گھوڑا کیوں چھوڑ دیا۔اورسیابی کہہ

ر ما تھا۔مہاراج مجھ خریب برظلم نہ سیجیے۔بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے۔میرے یانچ نیچے ہیں ۔آپ کا گھوڑا کہیں بھاگ نہیں جائے گا۔ دیکھیے سب گھوڑے یہان پھررہے ہیں۔پھراچا تک اسے زمین پریڑ اہواسکہ دکھائی دیااوروہ اپنی میض کا ایک <sup>م</sup>کٹراافسر کے ماتھ میں چھوڑ کر بھاگ لکلا۔ ا نورعلی وارکیگر انڈ آ گے بڑے اورانہوں نے اطمینان سے دوآ وارہ کھوڑوں کی با گیس پکڑلیں اورتھوڑی دورجا کران پرسوار ہو گئے۔الاؤ کے گر د چوم کی افراتفری کا یہ عالم تھا کہ بعض آ دی گئے ساتھیوں کے باؤں تلےرونکہ کے جارہے تھے۔ جوم

کے ریلے میں ایک سیاس کے یاؤں آ کھڑ گئے اور وہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے پہنے

یرگری<sup>ر</sup> ا- آن کی آن میں اس کے کیڑوں کو آگے لگ گئی اوروہ چینیل مارتا ہواا دھرا دھر

بھا گئے لگالیکن سی نے اس پر توجہ دینے کی ضرورت محسول نہ کے کے

سترهوال بإب

انورعلی اورلیگرانڈندی عبور کرنے کے بعد جنگل میں داخل ہوئے اورتھوڑی دیر بعدانورعلی نے کہا۔اب ہمیں صبح تک ڈشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں لیکن بیہ ضروری ہے کہ ہم ہاقی رات چلتے رہیں۔

لیگرانڈ نے جواب دیا میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔

لیکرانڈ ی طرف و کیمنے ہوئے ہا۔ لیکرانڈ اب تہیں مخاطر بہنا جا ہے ہیں اب یہ راستہ چھوڑ کر جنگ عبور کرنا جا ہتا ہوں لیکرانڈ نے چیف اواز میل جانب دیا۔ میرے دوست میری طاقت جواب

کیکرانڈ کے چیک آوازیل جانب دیا۔ میرے دوست میری طاقت جواب دے رہی ہے۔ میں برخی شکل سے کھوڑ کے گیا تیا جانبے۔ میطلاقہ ہمارے لیے انورعلی نے کیا۔اب ترمین ہمت سے کام لیما جانبے۔ بیعلاقہ ہمارے لیے انتہائی غیر محفوظ ہے۔

، ہوت اچھاچلیے ۔لیکن میر ہے ساتھاس بات کاوعدہ سیجیے کہا گر میں کسی جگہ گھوڑ ہے ہے گر ریڑوں تو آپ اپناسفر جاری رکھیں گے۔

میں تمہارے ساتھ بیہ وعدہ کرتا ہوں کہاگر میں تمہیں ساتھ نہلے جا سکا تو میری منزل سرنگا پٹم نہیں ہوگی۔ میں جین کو بیہ پیغام دے سکوں گا کہ میں تمہارے زخمی شو ہرکوجنگل میں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔

قریبا دو گھنٹے بعد جنگل میں ایک اور چھوٹی سے ندی عبور کرتے ہوئے کیگر انڈ نے کہا۔ ٹھہریے میں سخت پیا**ں محسوں** کر رہا ہوں۔ پھروہ کسی تو قف کے بغیر اپنے

کھوڑے سے اُتر پڑا۔انورعلی نے گھوڑے سے گو د کراہے سہارا دیا اور ندی کے کنارے بیٹےا دیا لیگرانڈیانی کے چند مُجلو پینے کے بعد بولا۔اگرا پ اجازت دیں تو میں تھوڑی دریستا لوں۔ انورعلی نے شفقت آمیز کہتے میں جواب دیا۔میرے خیال میں پیجگہ محفوظ ہےتم چندمنٹ آرام کر سکتے ہو۔

کیگرانڈ کنارے سے ذرا پہٹ کر زمین پر کیٹ گیا۔ انورعلی نے گھوڑوں کی لگامیں ایک درخت کی بینی کے ساتھ با ندھ دیں اور لیکر انڈ کے قریب بیٹھ کراس کاسر

ر کھالیا۔ معلوم ہوتا ہے کئے بہت زیادہ تکانے محسول کرر ہے ہوجائل نے کہا۔ اب تکلیف زیاد البین کیورے پیری حالت بہے خراب تھی۔ انورعلی نے لیگر انڈ کی نبیل ٹو گئے کے بعد اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر

اضطراب کی حالت میں زخم کے اس مال کا سینہ ٹو گئے لگا۔ احیا تک اس نے ا بنی انگلیوں برنمی محسوس کی اور بولا \_معلوم ہوتا ہے تمہارا خون بندنہیں ہوااس پٹی کو حس کرماِ ندھنے کی ضرورت ہے۔

بہت اچھا۔لیکن جلدی شیجیے مجھے اس جنگل میں مرنا پسندنہیں ۔ انورعلی نے جلدی ہے پٹی کھولی اورزخم پر ایک نیا بھاہار کھنے کے بعد دوبارہ کس کربا ندھ دیا۔ پھراس نے ندی کے یانی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور دوبارہ کیگر انڈ لیگرانڈ نے کراہتے ہوئے کہا۔راستے میں ہمیں اپنا کوئی ساتھ نہیں ملا۔ میں

حیران ہوں کہوہ اس وفت کہاں ہوں گے۔

وہ جانتے ہیں کہان کے لیے کوئی راستہ محفوظ نہیں۔وہ ادھر ادھر منتشر ہو کر جنگل عبور کر رہے ہوں گے۔اگر ہم پیدل ہوتے تو ممکن تھا کہاب تک کسی آ دمی ہمارے ساتھ ہو چکے ہوتے لیکن تاریکی میں ہمارے گھوڑوں کی آ ہٹ انہیں ہم سے دورر کھنے کے لیے کافی تھی۔

آپ کا کیاخیال ہےوہ فئے نگلنے میں کامیاب ہوجا کیں گے؟

بجھے اندیشہ ہے کہ اگر دنمن کے سواروں نے مجے کے وقت پیچھا کیاتو وہ کئ آدمیوں کوگر فٹارکر نے میں کامیاب ہوجا کیں کے تاج اگر ہمارے ساتھیوں نے رات کے وفت غلط راستے اختیار نہ کیے قریبت سے آدمیوں کے فئے نکلنے کا امکان ہے۔ میں ان لوگوں کے متعلق بہت پر بشان ہوں جوزخی ہیں ۔ وہ شاید زیا دہ دُورنہ

ہے۔ میں ان لوول کے معلق بہت پر بھان ہوں جوزی بین وہ شاید زیادہ دُورنہ جا سیس ۔ جاسیں ۔ لیکر انڈ اور الور طور کی وریفا ہوں مصرب ہے اچا کہ آس یاس جمازیوں

یراند اور اور حوال میں باکا ساار تعالی پیدا ہوا اور اُن کے گھوڑے بدواس ہوکر اور درختوں کی شاخوں میں باکا ساار تعالی پیدا ہوا اور اُن کے گھوڑے بدحواس ہوکر اُچھلنے لگے۔لیگر انڈ اُٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔خدا کے لیے آپ بھاگ جائیں ہم وثمن کے گھیرے میں آجکے ہیں۔

اپ بھا ت جا ہے، ہو ن سے بیرے ہیں۔
انورعلی نے جواب دیا۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں ڈمن کے آ دمی نہیں ہوسکتے۔ تم
اطمینان سے پڑے رہون۔ پھراس نے بلند آواز میں کہا۔ اگرتم مرہٹہ نوج کے
سپائی نہیں ہوتو یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ میں انورعلی ہوں۔
سپائی نہیں ہوتو یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ میں انورعلی ہوں۔

ایک آ دمی نے درخت سے نمودار ہو کر کہا۔ جناب میں نے آپ کی آواز پیچان لی تھی لیکن آپ کسی اور زبان میں باتیں کر رہے تھے اور یہ بیوقوف آپ کو انگر رہے جھتے تھے۔ہمیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے دھوکا ہوا تھا۔ انورعلی نے کہا۔خدا کاشکر ہے کہم نے رات کے وقت ہمیں گولیوں کانشا نہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔

تھوڑی دیرییں پچیس تبیں آ دمی ان کے گر دجمع ہو گئے۔انورعلی نے کہا تمہارےاب بیہاں ٹھہرنے اور باتیں کرنے کاوفت نہیں تم اپناسفر جاری رکھو! لیکن تاہیں؟کسی نے موال کہا

کین آپ؟ کسی نے سوال کیا۔
لیگر انڈ زخی ہے اور اسے چند المن آرام کی ضرورت ہے۔ ایک سپائی نے جواب کہا۔ جناب آگر میں باتھ چلاس کے ساتھ چلاس کے دانور علی نے جواب دیا ہے ماری کوئی مدونی کر سکتے۔ ہمارے پاس کھوڑے ہیں اور ایم تھوڑی دیر تک دیا ہے ماری کوئی مدونی کر سکتے۔ ہمارے پاس کھوڑے ہیں اور ایم تھوڑی دیر تک ان پر سوار ہوگی ہے۔ ہمارے پین کا گھوٹا کے لیکن الم تمہیں مارا

انظاریس کراچا کے اور ان کا ان کے اور ان کا ان کے اور ان کی ان کے ا

میرے ساتھیوں کے متعلق اور تھیے۔ ان میرے ساتھیوں کے متعلق اور تھیے۔ ان میں سے سی کو ہمارے اور پین انور علی نے سیا ہیوں کی طرف متوجہ ہو کہا ہم میں سے سی کو ہمارے اور پین ساتھیوں کے متعلق علم ہے؟

ایک سپاہی نے جواب دیا۔ جناب میں اُن کے ساتھ تھا۔میدان سے نگلتے وقت ان کا ایک ساتھ تھا۔میدان سے نگلتے وقت ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا اور جنگل کے قریب چہنچتے وہنچتے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اورانہوں نے بیہ فیصلہ کیا تھا کہوہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں،وہ کیگر انڈ کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ا

دیں،وہ میرانڈ لوتلاس کرنا چاہیتے تھے۔ا انورعلی نے کہا۔اچھاتم روانہ ہو جاؤ۔تمہارے لیے جنوب مغرب کی سمت زیا دہ محفوظ ہوگی۔ ہم بہت جلدتم ہے آملیں گے۔ ایک سپائی نے بوچھا جناب آپ کوخاں صاحب کے متعلق کوئی اطلاع ملی؟ نہیں لیکن تم وفت ضائع نہ کرو۔

بیلوگ دوبارہ جنگل میں گائب ہو گئے اورانورعلی کوئی آ دھ گھنٹہ اورلیگرانڈ کے ساتھ رہا۔ بالآخرلیگرانڈ نے کہا۔میراخیال ہے کہ میں ابتھوڑی دیر گھوڑے پر

سواری کرسکتا ہوں۔
انور علی نے اسے بہارا دے کر بٹھایا اور پھراس کے گھوڑے کی باگ کھول کر
اس کے ہاتھ میں تھا دی تھوڑی در بعد وہ اپنے ساتھوں ہے جا ملے لیگر انڈ کی
حالت پھر خراج ہور ہی تھی اور وہ برٹری شکل ہے گھوڑے کی دین پر بیٹھنے کی کوشش
کر رہا تھا۔ انور علی نے اپنا گھوڑا آیک ڈئی کے حوالے کر دیا اور خود لیگر انڈ کے
گھوڑے کی باگ پڑ کر آرکے آگ چلنے لگا۔ واستے ہیں تیج تک ان کے ساتھ کوئی
ڈیڑھ سوآ دی نامل ہو بچکے تھے۔ لیگرانڈ کی حالی قابل رہم تھی۔ اس کی گردن جھکی
ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے زین کا ہرنا پکڑ کراپنا تو ازن قائم رکھنے کی کوشش کر

طلوع آفتاب سے تھوڑی در بعد ایک چھوٹی سے جھیل کے قریب بھٹے کرانور
علی نے اپنے ساتھیوں کورُ کئے کا تھم دیا لیگر انڈ کو گھوڑے سے اُتا رکر زمین پرلٹا دیا
گیا۔ بعض سپاہیوں نے اپنے تھیلوں سے باسی روٹیاں نکال کراپنے ساتھیوں میں
تقسیم کر دیں اور وہ جھیل کے کنار سے بیٹھ گئے۔ انورعلی کا ایک ساتھی جراحی کا پچھ
تجر بدر کھتا تھا۔ اس نے پٹی کھول کرلیگر انڈ کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ گولی
زیا دہ دُور نہیں گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گولی نکال کرزخم کو داغ دیتا ہوں۔

ورنة تھوڑا تھوڑا خون ای طرح رستار ہے گا۔

. اگرتم سجھتے ہو کہا س طرح ان کی جان چکے جائے گی تو میں تہہیں اجازت دیے کے لیے تیار ہوں۔

ے بیرازی اسے نے لیگرانڈی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد فکر مندساہ وکر کہا۔اگران کا بُخار اتنا تیز نہ ہوتا تو میرا کام نسبتاً آسان ہوتا لیکن اب میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا۔رائے میں ان کا بہت باغون ضائع ہو پرکا ہے اور مجھے ڈرہے کہالی حالت میں زخم داغنے کی تعلیف ان کے لیے نا قابل مرواشت ہوگی۔

لیکرانڈ نے بھی نگاہوں ہے اور علی کی طرف دیکھا اور کہا ۔ انور علی پہلے میں اس بات پر مصرفا کہ آپ بھے وہیں چھوڑ ویں اور اپنی جان بچلے نے کی فکر کریں۔
لیکن اب میری آخری ہوا تی ہے ہے دیک ہوت سے پہلے جین کو دیکھوں ۔ اگر کوئی مورت ہوسکتی ہے تو بھیموں کہ آپ مورت ہوسکتی ہے تو بھیموں کہ آپ اس جنگل میں میر ہے گئے ہوتا ہوں کہ آپ اس جنگل میں میر ہے گئے ہوتا ہوں کہ آپ اس جنگل میں میر ہے گئے ہوتھیں کریا۔

انورعلی نے کرب کی حالت میں گردن جھکالی اوراس کے ایک ساتھی نے کہا۔ جناب مجھے ان کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انہیں کسی تا خیر کے بغیر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ انہیں کسی قابل چراح کی ضرورت ہے اوراگر ہم چنل ڈرگ پہنچا جا کیں نو وہاں ان کا علاج ہوسکتا جراح کی ضرورت ہے اوراگر ہم چنل ڈرگ پہنچا جا کیں نو وہاں ان کا علاج ہوسکتا

انورعلی نے دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو کر کہائم اِحتیاط سے پٹی ہاندھو۔ اب بیہاں سے آگے ان کے لیے گھوڑے کا سفر بھی ٹھیک نہیں ہو گا۔ میں انہیں اٹھانے کے لیےایک کھٹولاتیار کرواتا ہوں۔

انوع علی کے ساتھیوں نے جلدی ہے چندلکڑیاں کاٹیس اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کرایک کھٹولا تیار کر دیا۔پھرا نورعلی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔میرے دوستو میں جانتا ہوں کہتم بہت تھکے ہوئے ہواور تمہیں چند کھنٹے آرام کی ضرورت ہے کیکن کیگرانڈ کی جان بیجانے کے لیے مجھے چندا یسے رضا کاروں کی ضرورت ہے جواسی وقت میرے ساتھ روانہ ہونے کے کیے تیار ہوں۔ بیانت بی چند آدی اُٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے کہا۔ جناب ہم سب آپ كاساتھ ديے كے ليے تيار ہيں۔ مجھے مرف اکھ جفائش ویوں کی ضرورت ہے۔ ا یک سپانی نے کہا جناب ہم میں ہے والی پیچے رہنا پہند نہیں کر ریا ۔اس لية ت خود اي مرضى كي شهر آدي متحب اليس انورعلی نے کے بعد دیکرے ایک تصوب کی طرف اشارہ کیا اور باتی ساتھیوں سے علیحدہ ہوکرایک طرف کھڑے ہوگئے۔اچا نک انہیں ایک طرف سے کھوڑے کی ٹاپ سُنائی دی اورایک سیابی نے چو کناہوکر کہا جناب کوئی اس طرف انورعلی نے کہا۔معلوم ہونا ہے کہوہ تنہا ہے تا ہم تم چُپ حاپ منتشر ہو کر انورعلی کے ساتھیوں نے جلدی ہے کیگر انڈ کو کھٹو لے پر ڈالا اور اُسے اُٹھا کر یاس ہی گھنے درختوں کی آڑ میں لے گئے۔ باقی آ دمی بھی اِ دھراُ دھررُ و پوش ہو گئے۔ تھوڑی در بعد ایک سوار جھیل کے کنارے پہنچا اورا نورعلی درختوں کی آڑ ہے با ہرنکل کر بلند آواز میں چلایا بھی کوئی خطرہ بیں بیہ ہماراساتھی ہے۔

طرف روانہ ہوئے تھے۔اس نے کہا۔جناب خدا کاشکر ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ تم بدرالز مان کوکہاں چھوڑ آئے ہو۔ا نورعلی نےسوال کیا۔ جناب وہ پرس رام کی قید میں ہیں۔مرہٹوں نے راستے میں حملہ کر کے ہارے تین ساتھ آل اور حیار ہانچ زخی کرد ہے تھے۔ بدر الزمان خاں بھی زخی ہو گئے تھے۔اس کے بعد وہ جمیں قیدی بنا کر برس رام کے پاس کے گئے۔وہ بظاہر مرہشہ سیا ہیوں کی اس کارگز رری پر بہت نا دم تھالیکن مجھے یقین سے کہ بیاسب پھھاس کے ایمار ہوا ہے۔ اس نے پر الزمان کو یقین دلایا تھا کہاب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے وی جانے گی اور اس کے ان کے علاج سے کی گریز ی فوج کا ایک ڈاکٹر بھی بلالیا تھا۔ تا ہم جب انہوں نے پیاچھا کہ میں واپس جانے کی اجازت کب ملے گی تو بھاؤنے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے میں آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کوئر گند بھیج دیا جائے مجھے آ دمی رات کے وقت بھا گنے کامو تع مل گیا تھا۔ تم نے راستے میں مرہٹوں کی فوج دیکھی ہے؟

سورا انورعلی کو د کیھتے ہی گھوڑے ہے گو دیڑا اور بھا گتا ہوا اس کے قریب

پہنچا۔ بیاُن آ دمیوں میں ہے ایک تھا جو بدرالز مان کے ساتھ مرہٹوں کے پڑاؤ کی

مے رائے ہی مرہوں مون دیسی ہے؟
جینیں میں مغرب کی سمت سے ایک لمبا چکر لگانے کے بعداس طرف آیا
ہوں ۔ چنداور سوالات بو چھنے کے بعدانور علی اپنے ساتھوں کی طرف متوجہ ہوا اور
بولا۔ ابھی تم لوگ خطرے کی صدو دسے با ہر نہیں نکلے اس لیے تمہیں زیادہ دیریہاں
قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دیمن بیچھا کر بے تو تمہارے لیے لڑنے کی بجائے منتشر ہو
کر جنگل میں چھپنے کی کوشش کرنا بہتر ہوگا۔ رات کے وقت یہ جنگل تمہارے لیے
کر جنگل میں چھپنے کی کوشش کرنا بہتر ہوگا۔ رات کے وقت یہ جنگل تمہارے لیے

زیا دہ محفوظ ہو گا اورتم کسی خطرے کے بغیر اپنا سفر جاری رکھسکو گے۔ میں دورا گھوڑ ا بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور بیہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہاس پرسواری کاسب سے زیا دہ مستحق کون ہے۔ جس وفت انورعلی ہیہ ہا تیں کر رہا تھا۔مر ہٹے فوج کے چند دیتے جوضح ہوتے ہی بھاگنے والوں کی تلاش میں روانہ ہو چکے تھے اس مقام سے کوئی یا پچ میل دور مشرق کی طرف میسور کے بچاس سائھ سامیوں کوتل کرنے اورکوئی ڈیر ھسوآ دمیوں كوكر فناركرنے كے بعدواليل جارہے تھے۔ دوپہر کے وقت جنگل ختر ہو چکا تھا اور سامنے ایک میل کے فاصلے پر ایک گاؤں نظر آر ہاتھا۔ انور علی نے اپنے ساتھیوں کوڑ کنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم تھوڑی در پہال میرومیں ابھی اس ستی ہے ہوکروں اول اول۔ اگربیہ علاقه محفوظ ہے تو ہم سفر جا رکی رکھ تیں گے ۔ورٹ شام تک جمیں میہیں شرنا پڑے گا۔ انورعلی کے ساتھیوں نے لیکرانٹر کر جھاڑیوں کی آڑیں اُ تار دیا اورانورعلی بستی کی طرف روانه ہو گیا۔تھوڑی دُور آگے مویشیوں کا ایک رپوڑ چر رہا تھا اور تین چرواہے ایک درخت کی چھاؤں میں سورہے تھے۔انورعلی نے ایک چرواہے کے قریب جا کراہے جگایا اور کہا کیوں بھی وہ تمہارا گاؤں ہے؟ چرواہےنے ہڑ بڑا کرا تھتے ہوے جواب دیا۔ جی ہاں۔ انورعلی نے اپنی جیب ہے ایک پگوڈا (جا ندی کا سکہ) نکال کراس کے ہاتھ

پرواہے سے ہر برا مراسے ہوئے ،واب ریو۔ ہاہاں۔ انورعلی نے اپنی جیب سے ایک پگوڈا (چاندی کا سکہ) نکال کراس کے ہاتھ پرر کھ دیاور پوچھا۔ یہاں آس پاس مر ہشہ پاہیوں کی کوئی چو کی ہے؟ حروا سے نے میسانورعلی کی اطرف دیکھااور کھا۔ جناب اگر آب میسور کے

چرواہےنے نورسے انورعلی کی طرف دیکھا اور کہا۔ جناب اگر آپ میسور کے سپاہی ہیں تو آپ کو یہ بوچھنے لیے پگوڈ ادینے کی ضرورت نہھی۔ ہم سُلطان ٹیپو کی رعایا ہیں ۔ بیوالیں لے کیجے۔ انوعلی نے کہا میر سردوست میرامقصد تمہاری تو بین بندتھا۔ یہ اسٹے ماس

انورعلی نے کہا۔میرے دوست میرامقصد تمہاری تو ہین نہ تھا۔ بیا اپنے پاس رکھواورمیر ہے سوال کاجواب دو۔

چرواہے نے کہاجناب مرہٹوں کی چوکی ہمارے گاؤں میں تھی لیکن اب ان کاکوئی آدمی وہاں نہیں ہے۔

وہ وہاں سے مطے کے بین؟
جناب وہ کے بین بلکہ میسور کے سیامیوں کی قبیر میں بین ۔ انہوں نے ہمیں بہت نگ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں بہت نگ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہماری فریاد نے مطاوری فریاد نین کیا۔ وہ شراب سے مد ہوش سور ہے وہ بیل کیا تھا۔ کی وات خدا نے ہماری فریاد نین کیا۔ وہ شراب سے مد ہوش سور ہے

سے کہ آدھی رات کے وقت ہمیں ان کی تین سنائی دیں اور پید جیلا کرمیسور کے سیابی بی گئے گئے ہیں اور انہوں نے پیوار فائند کرلیا ہے۔

چوکی میں مرہ توں کے گئے آدی تھے؟ جناب پہلے تو ان کی تعداد سو کے لگ بھگ تھی لیکن چند دنوں سے صرف ہیں آدمی رہ گئے تھے۔ جناب آپ کہاں ہے آ رہے ہیں؟

میں بہت دورہے آیا ہوں۔انورعلی میہ کہربہتی کی طرف بھا گئے لگا تھوڑی دیر بعدوہ گاؤں کے سر دارکی حو ملی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور ڈھونڈیا داغ کے علاوہ پچاس ساٹھ سپاہی اس کے گردجمع ہو چکے تھے۔

۔
انورعلی نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات ڈھونڈیا داغ سے کر دیے۔تم
کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ساتھ کتنے آ دمی ہیں؟ باتی نوج کہاں ہے؟
دھونڈیا داغ نے جواب دیا۔ میں چتل ڈرگ سے غازی خاس کی نوج کے

ساتھ آیا ہوں ۔شاہنوار کے قریب پہنچ کرہمیں بیمعلوم ہوا کہ آپ دھاڑوا ڑکا قلعہ خالی کرنے والے ہیں۔غازی خال یا کچ ہزارسواروں کے ساتھ دریا کے یار زُک گئے ہیں اور مجھے انہوں نے آپ لوگوں کے متعلق مزید معلو مات حاصل کرنے کے کیے روانہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے سوحیا کہ مرہٹوں کی چوکی پر قبضہ کر کے شاید میں آپ کی کوئی مد دکر سکوں۔بدرالز مان اور باقی آ دمی کہاں ہیں؟ بدرالزمان خال مرہوں کی قید میں ہیں اور جو آدمی کے میں ان میں سے ا کثر آج شام تک جنگل عبورگر کیں گے ۔اب انہیں اس پاس کےعلاقے میں تلاش كنا تمہارافرض ہے كيگرانٹر رخى ہے ارميں أسے يہاں يك ميل كے فاصلے پر چھوڑ آیا ہوں کے نوراً کئی محفوظ جگہ پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہم پتل ڈرگ پہنچا جائیں قوشایدائی کی جان فی جائے۔وہ بہت تکلیف میں ہے اور ہم اے لکڑی کے ایک کھٹولے پر ڈال کرلائے بیں لیکن اب میں جارہتا ہوں کہاس سے لیے ایک آرام ده یالکی کا انظام کردیا جائے 220 بہتی کاسر دارقریب کھڑا اُن کی باتیں سن رہاتھا۔اس نے کہا۔ میں آپ کواپنی یا لکی دے سکتا ہوں۔ انورعلی نے کہا۔میرے ساتھ بہت تھکے ہوئے ہیں اور زخمی کواٹھانے کے لیے مجھے چند جفاکشی آ دمیوں کی بھی ضرورت ریڑے گی۔ ' آ دمیوں کا انتظام بھی ہو جائے گالیکن آپ کے چبرے سےمعلوم ہوتا ہے *کہ* آپ نے دریسے پچھ نہ کھایا۔ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔

ا نورعلی نے کہا میر ہے ساتھی مجھ سے زیادہ بھوکے ہیں۔آپ آٹھ آ دمیوں کا کھانا تیارکروائیئے۔میں انہیں لے کرآتا ہوں۔زخمی کے لیے آپ کو دو دھ کا انتظام

كرنا پڑے گا۔ آپ كے پاس كاغذ قلم ہونؤ منگوا دیجیے۔ میں جانے سے پہلے ایک ضروری خط لکھنا جا ہتا ہوں \_ میں ابھی لاتا ہوں \_سر دار بیہ کہہ کر بھا گتا ہوا اندر چلا گاے اورا نورعلی نے ڈھونڈیا داغ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آپ تین جا رقابلِ اعتاد آ دمیوں کو گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیں میں انہیں ضروری پیغام دے کرسر نگا پٹم بھیجنا چا ہتا ہوں ۔ ىستى كاسر دارتين چارمن بعدا كيكرى كي صندو فجي جس ميں كاغذاور لكھنے كا سامان ریٹ اہوا تھا لے کرا گیا۔ انورعلی ڈیوڑھی کے اندرایک کھات پر بیٹھ کرخط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ یکے بعد دیگر تین کاغذوں پر چندسطور لکھنے کے بعدوہ ڈیوڑھی ے با ہرنکل آیا ور ڈھونڈ یا داغ کی طرف متوجہ ہوں آپ کے آدی تیار ہیں۔ بى بال و وما يركون السيال المال المطاركرر بين ا نورعلی، دُھونڈیا دائے کے ساتھ ہو گئی کی جارد بواری سے باہر نکلا۔سامنے جار سیا ہی گھوڑوں کی بالکیں تھا ہے گھر سے تھے۔ ان کے لیے بعد دیگرے تیوں کاغذ ایک سیابی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ خطعمہیں سرنگا پٹم پینچ کر ہارے گھر میں کیکرانڈ کی بیوی کو دینا ہے، بیہ دوسرا خط میں نے سرنگا پٹم کے فوج وار کے نا م لکھا ہے۔تم کیگر انڈ کی بیوی ہے میہ کہو کہاس کا خاوند زخمی ہے اور میں اسے چتل ڈرگ لے جا رہا ہوں ۔اوراگر وہ چتل ڈرگ آنے کے لیے تیا رہوتو سرنگا پٹم کا فوج دار اس کے کیے سفر کاضروری انتظام کر دے گا۔اور بیتیسرا خط پہلے دوخطوط سے علیحدہ رکھو۔ بیراستے کی تمام چو کیوں کے افسروں کے نام ہے۔اگر حمہیں کہیں تا زہ دم کھوڑے حاصل کرنے میں دفت پیش آئے تو بیہ خطاتمہارے کام آئے گے۔ابتم فوراً روانہ ہوجاؤ۔ سیابی سلام کرنے کے بعد گھوڑے پرسوار ہوگیا اوراس کے ساتھ

اس کے پیھیے ہو گیے۔ چند دن بعدلیگرانڈ چنل ڈرگ کے قلعے کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ دریائے تنگھد رہ عبور کرنے کے بعد اس نے بیشتر راستہ بیہوشی اور نیم بیہوشی کی حالت میں طے کیا تھا۔ چتل ڈ رگ سرنگا پٹم کے بعد سلطنت خدا دا کاا ہم ترین د فاعی حصارتھا اور یہاں کیکرانڈ کی د کھیے بھال کے لیے فوج کے بہترین طبیب اور جراح موجود تھے۔اس کے زخم ہے کو کی نکالی جا چکی تھی لیکن جتل ڈرگ کے بہترین جراح کی ان تھک کوشش کے باوجو داس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جارہی تھی ۔رستے ہوئے ناسوراور دائی بخارکے باعث وہ مڈیوں کا ڈھانچے بن چکا تھا،انورعلی مبح شام اس کی تیاری کے لیے موجود رہتا تھا۔ایک رات اس کی حالت زیا دہ خراب تھی اور ا نورعلی اس کے بستر کے تربیب ایک گرشی پر پیشا ہوا تھا کیکر انڈ نے کہا۔موسیوآپ سوجائيں۔ ميں آپ کوال فقر تنکیف دینے کا ج نہیں رکھا ا نورعلی نے جواب دیا۔ لیکر انڈائم میری فکرنہ کروجب تنہیں نیند آ جائے گاتو میں بھی سوجا وُں گا۔

میں بھی سوجاوُں گا۔

لیگرانڈ نے کہا۔ اب جھے نیند سے خوف آتا ہے۔ جھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ

اگر میں سوگیا تو شاید دوبارہ میری آنکھ نہ کھلے۔ آپ کی تسلیوں کے باوجود میں بیجا نتا

ہوں کہ میرا وقت اب قریب آچکا ہے۔ میرے معالج زبان سے پچھ نیس کہتے لیکن

ان کی نگا ہیں مجھے یہ بتانے کے لیے کانی ہیں کہ میں موت کے دروازے پر کھڑا

ہوں۔ راستے میں مجھے بارباریہ خیال آتا تھا کہوہ یہاں پہنچ کرمیر اانتظار کر رہی ہو

گی۔ اب کانی دن گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کے ایکی کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں

ہوئی تو اے اب تک یہاں پہنچنا چا ہے تھا۔ مجھے ڈرہے کہ اب میں زیادہ دیراس کا

ا نتظار نہیں کرسکوں گا۔ آپ مجھے یہاں لانے کی بجائے سیدھے سرنگا پٹم لے جاتے تو اچھا ہوتا۔

انورعلی نے کہا۔لیگرانڈ سرنگا پٹم بہت دور ہے۔ تا ہم مجھے یقین ہے کہ جین اب ایک دو دن میں یہاں پہنچ جائے گی ۔

لیگرانڈ نے پُرامید ہوکر کہا۔آپ نے پہرے داروں کو ہدایت کردی ہے کہ اگروہ رات کے وقت بیال پنجے آو آپ کے لیے دروازہ کول دیا جائے۔ جھے ڈر اگروہ رات کے وقت بیال پنجے آو آپ کے لیے دروازہ کونے کی اجازت نہ ہے کہ شاید پہر کے داردات کے وقت اسے قلعے بیال داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔

انورنلی نے جواب دیا م اطبینان رکوجہ وہ آئے گادیں بداراہ یہاں لے آئینگے نہیں دہ میں ہے گی لیکر انتریق کریسی حالت میں انکھیں بند کر تے ہوئے کہا۔ انورنل نے بیاد سے آئی کی جیائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہمرے

دوست تمہیں مایوں نہیں ہونا جا ہے۔ گائی انورعلی ساری رات کیرانڈ کے پاس بیٹا رہا۔ وہ بھی درد سے کراہتا ہوا اکتحصیل کھولتا اوراس کے ساتھ با تیں کرنے میں مصروف ہو جاتا اور بھی دیر تک ہے۔ ہوتی کی حالت میں پڑارہتا پچھلے پہرکیگر انڈسورہا تھا۔ انورعلی نماز کے لیے اُٹھا اور تھوڑی کی حالت میں اور تھوڑی دیر بعدوا پس آ کر قریب بیٹھ گیا کیگر انڈ ابھی تک گہری نیند کی حالت میں اور تھوڑی دیر بعدوا پس آ کر قریب بیٹھ گیا گیگر انڈ ابھی تک گہری نیند کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ انورعلی گزشتہ ہے آرا می کے باعث نڈ حال ہو چکا تھا اور پچھ دیر او نگئے کے بعدا سے بھی نیند آ گئی۔

طلوع آ نتاب سے کچھ دیر بعدا سے کمرے میں سی کے باؤں کی آ ہٹ سُنا کَی دی اوراس کی آ نکھ کھل گئی جین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ثانیہ کے لیےانورعلی کواپنی ایکھوں پراعتبارنہ آیا۔ پھروہ کری سے اٹھ کر ا یک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا ۔ابھی کیگرانڈ کو جگانا ٹھیک نہیں ،ا سے بڑی دریے بعد نیندائی ہے۔آپ تشریف رکھیں۔ جین کی نگا ہیں کیگرانڈ کے چہرے پرمرکوزتھیں اوراس کی آنکھوں ہے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابان کا کیاحال ہے؟ جین نے لزرتی ہوئی آواز میں بوجھا۔ انورعلی نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کود کھتے ہی ان کی حالت بہتر ہو جا لیگی تا یف رکھیے! جین ایکے بڑھ کر کی پر بیٹھ کی انور علی نے پاس ہی دومر کی کری اُٹھائی اور اس کے سامنے بیٹر گیا جین نے اپنا کانٹیا جواہاتھ بگرانڈ کی بیٹیانی پرر کودیا اور پھر انورعلی کی طرف متوجہ ہو کر بول ان کا مخال مہت تیز ہے؟ انورعلی نے آگے برم سرکیگر انڈ کی نقش ٹو تنے ہوے کہا۔رات کے وقت اس كائخارزياده تيز تفا\_ميں انجى طبيب كوبلاتا ہوں۔امي جان كيسي تفيس؟ وہ بالکلٹھیکتھیں ۔معاف سیجیے مجھےان کے متعلق پچھے کہنا یا دنہیں رہا۔ابھی تک میرے حوال درُست نہیں ہوئے۔ مجھے بیرتمام وا قعات ایک بھیا نک سپنا معلوم ہوتے ہیں ۔ان الفاظ کے ساتھ جین کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے اوروہ ا پناچېره دونوں ماتھوں میں چھیا کرسسکیاں لینے گلی۔ انورعلی نے کہاجین!لیگرانڈ کوحوصلہ دینے کے لیے تمہیں ہمت سے کام لیما چاہیے۔ میں انبھی آتا ہوں\_ انورعلی کمرے سے باہرنکل گیا۔لیگرانڈ نے پچھ دیر کراہنے کے بعد آنکھیں

کھول دیں اور چند ثامیے سکتے کے عالم میں جین کی طرف دیکھتا رہا۔ پھراس نے نحیف آواز میں جین جین کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دیےاورجین نے اپناسر اس کے سینے پرر کھویا۔ کیگرانڈ نے اس کےسریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔جین تم یہاں تھیں اور میں حمهمیں ہزاروں میل دور پیرس کی گلیوں میں تلاش کررہا تھا۔ میں تمہارےا تنظار میں موت سے لڑر ماتھااوراب میری ہمت جواب دے چکی تھی جین میں تمہاراشکر گزار ہوں ہم کب آئیں جھیں یہاں پہنچتے ہی مجھے جگاد پناجا ہے تھا۔ میں ابھی آئی ہوں جین نے جواب دیا۔ انورعلی کہتا تھا کہ آپ بہت در کے All rights reserved. بعدسو نے بیل وه کیاں گیا ہے۔ اب مجھے طبیب کی ضرورت ہیں۔ جین مجھے تمہاری ہی تھوں میں انسو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے چہرے رایک دائمی مسکر اہٹ ویکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی لیکن میں تمہیں آنسوؤں کے سوا پچھ نہ دے سکا۔ جین نے گفتگو کا رُخ بدلتے ہوئے کہا۔اب تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ زخم میں زیا دہ تکلیف تو نہیں؟ لَیگرانڈ نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم سکرا ہٹ لاتے ہوے جواب دیا۔ اب مجھےاس کے سواکسی اور ہات کا احساس نہیں کتم میری نگا ہوں کے سامنے ہو۔ اب مجھے موت کاچہرہ بھی بھیا تک محسوں جہیں ہوتا۔ کیگرانڈ نے پچھدریکھانسنے کے بعد یانی ما نگا جبین نےجلدی ہے اُٹھ کریاس

ہی ایک صُر احی سے یانی کا پیالہ بھرا کیگر انڈ سے کرا ہتا ہوا اُٹھ کر بیٹھ گیا اوراس نے جین کے ہاتھ سے مانی کا کٹورا پکڑ کرمنہ سے لگالیا۔ مانی پینے کے بعد ہوبستر پر کیٹ گیا اور چند ٹانیے ہے حس وحر کت ریٹا رہا۔اس کی آنکھیں ایک نا قابلِ بر داشت تکلیف کا اظهار کرر ہی تھیں۔ ا نورعلی طبیب اورا یک سیای جودواؤں کا صندوقچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے جین کھڑی ہوگئی۔طبیب نے لیگر انڈ کی نبض دیکھنے کے بعد انورعلی ی طرف متوجه او کر کیا۔ میں ان کا زخم صاف کر نے گے بعد پئی تبدیل کرنا جا ہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ چندمنے کے لیے ما دام کودوسرے کرے میں بٹھا دیں۔ جین نے کہا نہیں میں رہوں گی۔ جب طبيب في محولن الورعى في كهاما دام آب بيرجا كي \_ جین کری پر بینے کی چیند منٹ بعد اواقا کی مرہم پی سے فارغ ہو کر طعبیب نے انورعلی سے کہا۔ آئ ان کی حالت کی جہر معلوم ہوتی ہے کین انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ان کے لیے زیادہ با تیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ۔ میں اور دوا بھیج دیتاہوں۔آپ تین تین گھنٹے کے بعدا یک ایک پُڑیا کھلاتے رہیں۔اگرانہیں نیند آجائے نوجگانے کی کوشش نہ کریں۔ طبیب اوراس کے ساتھی کمرے سے باہرنکل گئے اورا نورعلی جین کے قریب دوسری کری پر بیٹھ گیا۔ایک نوکر طشت میں دو دھ کا کثورا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔انورعلی آگے بڑھا اورکیگرانڈ کوسہارا دے کراٹھاتے ہوئے کہا۔کیگرانڈ تمہارا ناشته آگیاہے۔

سیسے لیگرانڈنے کہا۔ مجھ سے پہلے آپ کوجین کاخیال کرنا چاہیے تھا۔

تم فکرند کروجین کا کھانا آرہاہے۔ نوکرنے طشت آگے کر دیا اورا نورعلی نے دو دھ کا پیالہ اُٹھا کرکیگر انڈ کے مُنھ سے لگا دیا۔ وُو دھ کے چند گھونٹ پینے کے بعد کیگر انڈنے کہا۔بس میں اس سے زیا دہ نہیں بی سکتا کیگر انڈنے پیالہ دوبارہ طشت میں رکھ دیا اورا نورعلی نے نوکر سے کہااہتم میم صاحب کے لیے کھانا لے آؤاوراس کے بعدان کے لیے بیہاں ایک مهان ژال دو۔ جین نے کہا ہے گھال وقت بھوک نہیں ہے گ نهیں آپ تھوڑ ابہت ضرور کھا بھیے؟ نوکر نے جا اور آپ کا کھانا بھی سیس کے آوں؟ انورعلی کی بچا کے بیرائٹر نے جواب دیا۔ ماں لے آؤٹیمار اکیا خیال ہے کہ بياج كانانبين كوالين كريد فيال بين آج أبول في شابهي بين كيا-ایک گھنٹہ بعد انورعلی نے لیکر انڈ اورجین سے اجازت کی اور ساتھ کے کمرے میں چلا گیا۔گزشتہ بےخوابی اور تھا وک کے باعث اس کابُرا حال ہورہا تھا۔وہ نڈھال ہوکرایک کھاٹ پر لیٹ گیا۔ چند منٹ بعد وہ گہری نیندسورہا تھا۔ دو بجے کے قریب سے نوکر نے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا۔ جناب میم صاحب آپ کو بلا رہی ہیں ۔وہ کہتی ہیں کالیگرانڈ کی حالت ٹھیک نہیں ۔ ا نورعلی جلدی ہے اٹھا اور بھا گتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔لیکر انڈ سخت تکلیف کی حالت میں کراہ رہاتھا اورجین اس کے سر ہانے بیٹھی ہوئی تھی ۔ کیا ہوا؟ انورعلی نے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔

۔ جین نے جواب دیا۔ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ابھی آپ کو آوازیں دے رہے تھے۔انورعلی نے مُڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور نوکر سے کہا۔تم نوراً طبیب کو بلاؤ۔نوکرچلا گیا۔ طبیب کو بلاؤ۔نوکرچلا گیا۔ لیگرانڈ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔میرے دوست طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں۔تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔

انورعلی کرسی تھسیٹ کراس کے نزویک بیٹھ گیا۔

لیگرانڈ نے تکلیف کی حالت بیل توڑی در کے بعد انکھیں بندکرلیں اور پھر
انورعلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔انورعلی بجھے یہ سے کی خرورت نہیں کہ برے بعد
تم جین کا آخری سہارا ہو۔ زندگ میں تم میرے سب سے بھی تھے اور موت کے
وقت اپنی دو تر کے لیے بی سے اطمینان جا بہتا ہوں کہتم جین کو بے جارگ کا احساس
نہیں ہونے دو کے

لیکرانڈ! انور علی نے ایک اور کی ایک الفاظاس کے سینے میں گفت کررہ گئے۔ ان الفاظاس کے سینے میں گفت کررہ گئے۔

لیگرانڈ نے کہا۔انورعلی میں جین کے آنسوؤں کے سوا پچھ نیدے سکا۔لیکن تم اگر جا ہوتو اسے زندگی کی تمام سکر اہٹیں اور تھ تھے عطا کر سکتے ہو۔ ۔

انورعلی نے جین کی طرف دیکھاوہ سر جھکائے بیٹھی تھی اوراس کی آتکھوں سے آنسو بہدرہ بھے۔انورعلی نے سرایا التجابین کرکہا۔اپخشو ہرکوتسلی دو۔اسے کہو مجھے تہاری ضرورت ہے۔اسے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہوجائے گا۔

جین نے اضطراری حالت میں اپناہاتھ کیگر انڈ کے ماتھے پر رکھ دیا اور سسکیاں لینے گئی لیگر انڈ نے کہا۔انورعلی اب مجھے تسلیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں

جانتا ہوں کہ میرا وفت قریب آچکا ہے اور مجھے قدرت سے کوئی شکایت نہیں۔اس دنیا میں ہرمسافر کی ایک آخری منزل ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس اطمینان کی ضرور ت تھی کہ میرے بعد جین ہے سہارانہیں ہوگ۔ پھراُس نے جین کا ہاتھ پکڑ کراپیے سینے سے لگالیااور دوسراہاتھا نورعلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ا نورعلی ذراقریب آجا وُاورا پناما تھ مجھے دو۔ انورعلی نے کری تھیٹ کر آگے کہ لی اور اپنا پاتھ لیکر انڈ کے ہاتھ میں دے لیگرانڈ نے لیک مغموم سکر اہٹ کے ساتھ انورعلی کاباتھ تھے کرجین کے ہاتھ کے اُوپر رکھ دیا اورا کی گری سانس کینے کے بعد انکھیں بند کر لیل انورعلی نے بیے جسم میں ایک کیلی محتول کی اور مضطرب سا ہوکر کہا کیکر انڈ! لیگرانڈ! لیگرانڈ نے مسکوں کھولیل سائس کے مونٹوں ر ایک عجیب تبسم کھیل رہاتھا ، آہت ہا ہستہ جین اور انورعلی کے ہاتھوں پراس کی گرونت ڈھیلی ر<sub>ٹھ</sub> چکی تھی طبیب ہاغیّا ہوا کمرے میں داخل ہوا آپ نے بہت دیر لگائی۔انورعلی نے کہا۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔طبیب نے جواب دیا۔ کیگرانڈ نے اک جھر جھر ی لی اورانورعلی نے آہت ہے اپنا ہاتھ تھینج لیا۔

لیگرانڈ نے اک جھُر جھُری کی اورانورعلی نے آ ہستہ سے اپنا ہاتھ تھینے لیا۔ طبیب نے جلدی سےاس کی نبض دیکھی اورگردن جھکا لی۔ جبین کچھ در ہے من وحرکت بیٹھی رہی اور پھر بےاختیا رکیگر انڈ کے سینے پرسر رکھکرسسکیال لینے گئی۔ طعبہ نیافی علی سرکن میں ماتندہ کھتا جو میز کیا۔ میں نیاستہ کم

طبیب نے انورعلی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کم آدمیوں کواس بہادری سے موت کامقابلہ کرتے دیکھاہے۔

۔ چند منٹ بعد طبیب کمرے سے باہر نکل گیا۔انورعلی پچھ دیر ہے ص وحرکت بیٹیار ہا۔بالآخروہ اٹھا اور جین کو دونوں باز وُوں سے پکڑ کراٹھاتے ہوئے بولا جین منہیں حوصلے سے کام لینا جا جیا ہے اب عبر کے سواکوئی جارہ نہیں۔

غروب آفاب سے پچھ دریہ پہلے لیگر انڈ کو پوٹ اور کا اور کے ساتھ بتل ڈرگ کے عیسائیوں سے ایک چھوٹے سے قبرستان میں دنن کیا جار ہاتھا۔

ایک ہفتہ بعد جین اے کرے کے در ہے کے سائے طری گئی۔ آسان پر بادل چھا ہے ہو گئی۔ آسان پر بادل چھا ہے ہو گئی نے دستک بادل چھا ہے ہو گئے دستک

کون ہے؟ جین نے مزکر دیکھیں وئے کہا انور علی کی آواز سنائی دی۔ میں اندر آسکتا ہوں؟

انورعلی کمرے میں داخل ہوااوروہ ایک دوسرے کے سامنے گرسیوں پر ہیڑھ --

انورعلی چند منٹ سر جھکائے بیٹے ارہا۔ بالآخراس نے کہا۔ جین مجھے ڈرہے کہ مریخے عنقریب چتل ڈرگ پر حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہاں رہنا میں بیٹ بیٹل ڈرگ پر حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہاں رہنا محصی بیٹ سے بیٹ بیٹ ہوں کہ آپ کسی تا خیر کے بغیر سرزگا پٹم چلی جا کیں ۔ فوجد ارکی بھی یہی رائے ہے اورانہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل صبح آپ کے سفر کا کی بھی یہی رائے ہے اورانہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل صبح آپ کے سفر کا

ہندو بست کر دیں گے۔ جین نے مغموم لیجے میں جواب و اسلس کے سرکانچیل سے انکانچیس

جین نے مغموم کہتے میں جواب دیا۔ میں آپ کے تھم کی تغیل سے انکارٹہیں کروں گی۔ بیتھم نہیں بلکہ ایک مجبوری ہے۔ مجھے اپنے متعلق ابھی سرزگا پٹم سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ فوجد ارکی خواہش ہے کہ مجھے پہیں روک لیا جائے لیکن بیجی ممکن ہے کہ میں چند دن تک سرزگا پٹم یا کسی اور مجا ذیر چلا جاؤں۔

جین نے کہا۔ میں کل جانے کے لیے تیار ہول لیکن آپ سے ایک وعدہ لیما

פַן ייט אפט –

میں آپ ہے کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں گھتی لیکن کرمیرے لیے نہیں او مم از کم اپنی والدہ کی آب کے لیے خطاطرور لکھتے رہیں۔دھاڑواڑ سے کئی ہفتے آپ مے متعلق کوئی اطلاع مذہائے کے باعث وہ مخت پریشان تھیں۔

انورعلی نے جواب دیا۔ دھا دوائی کے حالات بی ایسے تھے کہ برے لیے خط
بھیجنا ناممکن تھا۔ کین اب میں ہر ہفتے کم از کم ایک خط ضرورلکھا کروں گا۔اورلیگر انڈ
کی وفات کے بعد مجھ پر آپ کے حقوق کم نہیں ہوئے بلکہ زیا دہ ہو گئے ہیں۔اب
آپ آ رام کریں۔اگر کل موسم ٹھیک ہوا تو آپ کوعلی الصباح روانہ کر دیا جائے گا۔
انورعلی یہ کہہ کراً ٹھ کھڑا ہوا اور چند ٹانے تو تف کے بعد کمرے سے باہرنکل

گیا جین دریتک ہے جس وحرکت بیٹھی رہی لیگر انڈ کی موت کے بعد ایسے مواقع بہت کم آئے تھے۔ جب اس نے اطمینان کے ساتھ انورعلی سے باتیں کی تھیں۔وہ صبح شام اس کے کمرے میں آتا اور کھڑے کھڑے تسلی وشفی کے چند الفاظ دُہرانے

صبح شام اس کے کمرے میں آتا اور کھڑے کھڑے کسلی وسٹی کے چند الفاظ ڈہرانے کے بعدواپس چلاجا تا۔کھانا کھاتے وفت بھی جین بیمسوس کرتی کہوہ صرف مجبوری

کی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہے ورنداس کے خیالات کہیں اور ہیں بھی بھی غیرشعوری طور پراس کی نگاہیں جین کے چہرے پرمرکوز ہوجا تیں۔کیکن جیجین اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ پریشان ساہو کراپنی آنکھیں ٹیجی کر لیتا جین کوئی سوال کرتی تو و پخضر سا جواب دے کرخاموش ہو جاتا ۔ شروع شروع میں جین کا خیال تھا کہا نورعلی کو جنگ کی کلفتوں اورلیکر انڈ کی موت کے صدمے نے نڈھال کر دیا ہے اور چند ونوں ، چند ہفتوں یا چندمہینوں کے بعداس کے ذہن ہے گزشتہ حادثات کے اثر ات دُور ہوجا نئیں گے کیکن اب وہ بیہ محسوس کررہی تھی کہونت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اجبیت کے پردے زیادہ بیز ہوتے جارہے ہیں انورعلی نے جو سے بانڈی چری کی بندرگاہ پر ملاتھااورجس ے ساتھاس نے رفایٹم تک سفر کیا تھا،اب اس کے لیے ایک معماین چکا تھا۔ الکی منے وہ سفری تیاری کرنے کے بعد انور علی کلانتظار کر ری تھی۔ایک سپاہی كمرے ميں داخل ہوااوراس نے لہا ہے ہے ساتھ فرے كيے تيار كھڑے ہيں۔ جین نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔انورعلی کہاں ہیں؟ سیا ہی نے جواب دیا۔وہ بھی قلعے کے دروازے پر کھڑے ہیں چلیے ۔ جین سیا ہی کے ساتھ چل رہ ی۔ قلعے کے دروازے سے باہر چند سیا ہی جو سرنگا پٹم سےاس کے ساتھ آئے تھے اپنے گھوڑوں کی باکیس تھامے کھڑے تھے اور ا نورعلی انہیں ہدایات دے رہا تھا۔میم صاحب کی طبعیت ٹھیک نہیں ہے۔حمہیں راستے میں ان کا بہت زیاوہ خیال رکھنا جا ہیے۔اگر مجھے شکایت ملی کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت بختی سے پیش آؤں گا۔ چند دن تک خمہیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔اس کیے میں جا ہتا ہوں کتم اطمینان سے اور

آرام کے ساتھ سفر کرو! جین اند علی سرپیچھ کیوٹری ساتیں ہیں چھی اور اس کی ہر دمیہ می سرمتعلق

جین انورعلی کے پیچھے گھڑی ہے با تیں من رہی تھی اوراس کی سر دمہری کے متعلق وہ اپنے خیالات میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی ۔ انورعلی نے مُڑ کر اس کی طرف دیکھا اورایک گھوڑے کی باگ پکڑ کراس کے قریب لاتے ہوئے فرانسیسی زبان میں کہا۔ اب آپ سوار ہوجا کیں ۔ اور دو پہر سے پہلے پہلے ایک منزل مطے کرلیں ۔ جین نے اید میروار ہوجا کیں ۔ اور دو پہر سے پہلے پہلے ایک منزل مطے کرلیں ۔ جین نے اید میرادان مرک

جین نے آبدیدہ ہوکر گھوڑے کی ہاگ بکڑی ۔ انورعلی نے اسے سہارادے کر گھوڑے کی زین پر بٹھا دیا۔وہ چند ٹامیے تذبذب کی طالت میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔انورعلی نے کہا۔جین اگر خلائے زئدگی دی تو ہم دوبا رہ جیس کے ۔خداحا فظ۔

میں ہے ماتی اپنے اسے طوڑ کے بیریوار موجکے تھے اس نے خدا حا فظ کہہ کراپنے طوڑ ہے گاگ موڑ کی اوریہ قافلار دوانہ ہوا۔

کراپنے طوڑے کیا ہاک ہوڑی اور میہ قافلہ دوانہ ہوا۔ میسور بیر جین کی زندگی کا ایک بالٹ تنہ ہوچکا تھا اور انور علی کے بیہ الفاظ کہ اگر خُدانے زندگی دی تو نوم دوبا رہ لیکن کے ۔اس کی داستان حیات کے ایک ہے باب کاعنوان بن چکے تھے۔انور علی اب اس کے لیےا یک معمانہ تھا۔

## ا مُصّاروال بإب

دھاڑواڑ کی فتح کے بعد جنوب کی طرف مرہٹوں کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ پرس رام بھاؤنے ماواپریل کے آخر میں دریائے تنگ بھدرہ عبور کیااور راما گری پر قبضہ کرلیا۔

لارڈ کارنوالس کو بیام پرتھی کہ دھاڑواڑی ننے کے بعد بھاؤ کالشکر کسی نا خیر کے بغیر کمینی کی افواج سے بغیر آگے بغیر کمینی کی افواج سے آملے گا۔ لیکن پرس رام بھاؤ اپنا عقب محفوظ کے بغیر آگے بور مناخطر ناک جھٹا تھا۔، اس نے راما گری سے جمل ڈرگ کی طرف پیش قدمی برد صناخطر ناک جھٹا تھا۔، اس نے راما گری سے جمل ڈرگ کی طرف پیش قدمی

کی کین اسے ہر قدم پر شدید خراصت کا سامنا کرنا پڑا۔ مرہ وں کا کہ اور فشکر فیٹ ہراؤ مہین ڈیل کی کمان میں بڈنور کی طرف بڑھا اوراس نے چند علاقہ کی پر فضر کرتے ایک شمو کہ کی فوج سے جوابی حملے کر سے اسے

پسپائی پر مجبور کر دیا کہ اور کے متاب کے اور کے متاب کے کا ارادہ ماتوی کر ان مالات میں پرس رام محاور نے متاب کے متاب کے کا ارادہ ماتوی کر دیا ہے۔ ان مالات میں پرس رام محاور کے متاب کے دیا ہے۔ ان میں متاب کے دیا ہے۔ ان میا ہے۔ ان میں متاب کے دیا ہے۔ ان میاب کے دیا ہے۔ ان میں متاب کے دیا ہے۔ ان میاب کے دیا ہے۔

دیااورا پی نوج کا ایک بڑا حصہ بڈنور کے محافر پھیج دیا۔ مرہٹوں نے بڈنور کے چند علاقے دوبارہ فنج کر لیے۔ اس کے بعد مرہٹوں کی پیش قدمی کی رفتار بہت ست تھی اور لارڈ کارنوالس جومیر نظام کے لشکر کے ساتھ بنگلور سے سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ ایک بار پھر یہ محسوں کر رہا تھا کہ اس کے مرہ شرحلیف دھاڑوا ڑسے نگلنے کے بعد ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں۔

اس عرصہ میں مر ہیڈنوج کے سپہ سالا رہری نیت کی سر گرمیاں سراکے علاقوں تک محدود تھیں اوروہ جنوب کی طرف پیش قدمی کے لیے مناسب حالات کا انتظار کر رہاتھا۔ جب اسے سرزگا پٹم کی طرف لارڈ کارنوالس اورنظام کی افواج کی پیش قدمی

کی اطلاع ملی تو اس نے شال اورمغر ب ہے ہرمحا ذکی مربہ ٹیوج کوسر نگا پٹم کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا۔ لارڈ کارنوالس موسم برسات ہے پہلے پہلے سرنگا پٹم فتح کرنا چاہتا تھا۔لیکن مرہٹوں کی سُست رفتاری کے باعث اس کے تمام منصوبے خاک میں ال کیے تھے۔منگلورے نکلنے کے بعداس نے راما گری اور میسورے چند اورا ہم ۔ قلعوں سے کترا کرایک طویل اور دُشوارگز ار راستہ اختیار کیا۔لیکن یہاں بھی اسے ہر قدم پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے کے تمام بستیاں انسانوں کے وجود سے خالی تھیں اور انگریز ی نوج سے جا رے اور غلای فرخیروں کی جگہ را کھے انبار نظرات تھے۔برسات شروع ہو چی تھی اور چھوٹے چھو کئے نا لے اور ندیاں دریا ین کیے تھے چھایہ مار دستوں کے لیے دریے ملوں کے باعث رسداور کمک کا نظام کمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ جارے کی کی سے باعث ہر روز سینکڑوں مولیثی ہلاک ہورے تھے۔ ساہیوں کو او بھراش پیکنا رہ کرنا پڑتا تا۔ قریباً دس دن کی ماراماری کے بعد کارٹوائس کی فوج ان گنت مصائب کا سامنا کرنے کے بعد سرنگا پٹم سے نومیل مشر ق کی طرف دریائے کا ویری کے کنارے پیٹنے چکی تھی اوراس عرصہ میں سُلطان کی با قاعدہ فوج کا سامنا کیے بغیر اس نے جو نقصانات اٹھائے تھےوہ کسی بڑی جنگ کے نقصانات سے کم نہ تھے اوراب جب وہ سرنگا پٹم کے قریب پہنچنے چکا تھا تو دریائے کاویری کی سرکش موجیس اس کے راستے میں حائل تخييں۔ ا یک دن مولا دھار ہارش ہور ہی تھی۔منورخان بھا گتا ہوا کمرہ میں داخل ہوا۔ اور مبلند آوازے چلایا۔ بی بی جی۔ بی بی جی۔مرادعلی صاحب آ گئے ہیں۔ فرحت

یں جاتا ہے۔ اور بلند آواز سے چلایا۔ بی بی جی۔ بی بی جی۔ مرادعلی صاحب آگئے ہیں۔ فرحت اور جین منجل منزل ؟ کے ایک کمرے سے نکل کر برآمدے میں آگئیں۔مرادعلی صحن

میں داخل ہوا۔اس کا لباس کیچڑ اور بانی سے لت بیت تھا۔ فرحت اسے دیکھتے ہی برآمدے سے نکل کر بڑھی۔اور ہےا ختیا راس کے ساتھ لیٹ گئی۔مرا دعلی نے کہا۔ امی جان بارش ہور ہی ہے۔اورمیرے کپڑے بارش سے بھیکے ہوئے ہیں۔ کیکن فرحت کومرا د کی موجودگی کے سواکسی بات کا احساس ندخفا،اس نے مرا د علی کی ہنگھوں اور پییثانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔میرے لال حمہیں ویکھنے کے بعد میں ساری عمر اس بارش میں کھڑی رہ سکتی ہوں۔ مرادعلی اسے بازو کا سہارا دیے برآمدے کی طرف بڑھا۔ وہاں جین کود مکھ کر چند ٹائیے اس کے منہ ہے کوئی بات نہ نکل سی۔ فرحت کے اپنی آنکھوں سے مسرت کے آنسو پو چھتے ہوئے شکایت کے کھیے میں کہا۔ مرادم نے بہت پریشان کیا۔ جھے کی مہینوں سے علم نہ تھا۔ آخرتم کہاں تصے۔مرا دعلیٰ نے جواب دیا۔ ای جان جاری فوج پہلے مالاباری ساحلی چو کیوں کی حفاظت پر مامور تھی۔ اس کے بعد مجھے بڑا توریح شال میں مر ہنے شکری نقل وحرکت معلوم کرنے کی ذمہ داری ہونی تی تی تھی جھے دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے کی حفاظت پرمتعین کر دیا گیا ،ان حالات میں میرے لے خط لکھنا ناممکن تھا۔ فرحت نے کہابیٹا میں تم ہے بہت می ہاتیں کرنا جا ہتی ہوں پہلے تم نہا دھوکر کیڑے تبدیل کرلو۔مراد نے جاب دیا۔امی جان اگر شام تک بارش کا یہی حال رہاتو مجھے لباس تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں سورج غروب ہوتے ہی واپس چلا جاؤں گا ۔کہاں، ماں نے مصطرب ہوکر بو چھا۔مرادعلی مسکرایا۔امی جان پریشان ہو نے کی کوئی ضرورت نہیں ۔اب میں زیا دہ دورنہیں جاؤں گا۔ مجھے بیہاں سے کوئی یا پچ میل دور دریا کے دوسر ہے کنارے پہاڑی کی چوٹی کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ مجھے سرنگا پٹم کے متعقر میں حاضری دیتے ہی وہاں پہنچنے کا تھم دیا گیا ہے۔

فرحت نے منورخان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔منورتم مرا دکے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کرعشل خانے میں رکھ دو۔مرا دعلی قندرے جرات سے کام کے کرجین کی طرف متوجه ہوا۔اوراس نے مغموم کہجے میں کہا۔ بہن مجھے کیگر انڈ کی موت کا بہت افسوس ہے۔ میں چتل ڈرگ ہے ہوکر آیا ہوں، فرحت نے چونک کرسوال کیا۔ کیا تم انورے ملے تھے۔ہان ا می جان ٹے بیک ہے ناں ۔ہاں ا می جان وہ ہا لکل ٹھیک ہیں جین بردی مشکلوں سے اپنے آنسو صبط کرنے کی کوشش کررہی تھی فرحت نے کہا بیٹا چنل ڈرگ کے قلعے کونو کوئی خطرہ نہیں ،نہیں ای جائ چنل ڈرگ کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ اور اب مرہوں کا رخ چتل ڈرگ کی بجے نے سرنگا پٹم کی طرف ہے۔منورخان کی کمرے سے برآمر ہواوراس نے کہاجناب بچھے ہیں معلوم تھا کہ آپ کونسا کباس پہنیل گے اس کیے میں نے سفید کیڑوں کے ساتھوا یک نئ ور دی بھی نکال کرعسل خانے میں رودی ہے مرادی سرایا بھی تم بہت ہوشیار ہو گئے ہو، مجھے سرف ور دی کی ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد سر داعلی نئ ور دی پہنے اپنی ماں اورجین کے ساتھ بالائی منزل کے ایک کمرے میں بیٹےاہوا تھا،جین نے کیگرانڈ کی موت کی در دناک تفصیلات سننے کے بعد کہا۔ پچھلے ہفتے موسیولالی بیہاں آئے تھے۔ اور انگریزوں کی پیش قدمی کے متعلق بہت فکر مند تھے۔اس کے بعد چند دن تک ہمیں کوئی تسلی بخش اطلاع نہیں ملی کل ہم نے بیخوشخبری تن تھی کہ دریا کے یا رلڑائی میں انگریزوں کےسینکڑوں سیا ہی مارے گئے ہیں۔مرادعلی نے کہا۔ بیخبر درست ہے۔انگریز وں کاواقعی ہی بہت نقصان ہواہے۔اورانشاءاللّہ آپ دوحیا ردن تک اس سے بڑی خوش خبری سنیں گی۔ گزشتہ چند دنوں میں حالات کافی بدل کیے ہیں۔ ہم نے انگریز ی فوج کی رسداور کمک کے تمام راستے کاٹ دیئے ہیں۔اب انہیں

با ہر سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں مل سکے گا، ہمارے سواروں کے دیتے تمام راستوں پر پہرے دے رہے ہیں، ابسرنگا پٹم سے زیا دہ لارڈ کا رنوالس کا اپنالشکر محاصرے کی حالت میں ہے۔قدرت نے ہماری پروفت مدد کی ہے۔آپ خداسے یہ دعا کریں کہ یہ بارشیں چند دن اورختم نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کاروبری کی طغیا نی ہے انگریزوں کے حوصلے سر دیڑ جائیں گے۔اس موسم میں سرنگا پٹم پر لارٹس کارنوائے کانوری حملہ سلطان کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔انگریزوں کے براؤ یر ہاری نا کہ بندی آئ خت ہے کہ انہوں نے جوالیکی مرہوں کی طرف روانہ کیے تھے۔وہ تمام گرفتا دکر لیے گئے ہیں۔جین نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ مریثے انگریزوں کی مرہ کے لیے نہیں آئیں گے۔وہ ضرور آئیں کے مجھےان کی نقل وحرکت کابوراعکم ہے، اور میں سلطان کو ان کی پیش فندی سے بخبر کرنے کے لیے آیا ہوں،لیکن مجھے بفتین سے کہ وال کا آمد ہے پہلے کارڈ کارنوالس کے دانت کے کرسکیں گے ،جین نے پھودر بعد ویتے کے بعد کہا۔ میں میسور سے ستفتل سے مایوس نہیں ہوں۔ کیکن اس جنگ میں سکطان کو تین طاقتوں سے نٹینا پڑے گا، اور میسور کے جنگی وسائل بہر حال ان کی نسبت زیا دہ محدود ہیں ۔مرا دعلی نے جواب دیا۔میسور کے سیا ہی اینے جنگی وسائل کی بہنسبت اینے مقاصد کی برتر ی پر ایمان رکھتے ہیں ، ہمارے لیے آزادی کی زندگی باعزت کی موت کے سواکوئی دوسراراستہ نہیں۔ دشمن ہاری لاشیں روندسکتا ہے۔ ہمیں اپنی غلامی کاطوق پیننے پر آ مادہ ہیں کر سکتا ۔لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا جا ہیے۔ مجھے یقین ہے کہ میسور کی عزت اور آزا دی کے دشمن اس مرتبایی تباہی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں،

لارڈ کارنوالس کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا، جو رسدوہ اینے ساتھ لایا تھا۔تقریباختم ہو چکی تھی۔ جارے کی تمی کے باعث ہرروزاس کے بمپ میں سینکڑوں گھوڑے اورمو لیٹی ہلاک ہورہے تھے۔بھوکے سیاہی مردہ جانوروں کا گوشت کھانے پرمجبور ہو چکے تھے۔لگا تا ربار شوں کے ساتھ۔ پڑاؤ میں بڑھتی ہوئی غلاظت کے باعث، چیچک، پیچش اور دوسری و بائیں پھوٹ نکلیں۔اور لارڈ کارڈ کار نوالس کوا پناکیمپ بیاروں کا سپتال نظر آنے لگا میسورے چھایہ ماردستے بھی دن اوربھی رات کے وقت بڑاؤ کے اس ماس کے ٹیلوں اور بہا ڈربوں برخمودار ہوتے اور چند منٹ گولیاں برسانے کے بعد غایب ہوجاتے تھے سمپنی کے سیابیوں کی دہشت کا پیاعا کم تھا کہ اگر ان میں ہے کوئی رات کے وقت نیندی حالت میں بر برا المختانو سار سرتم يلي على افراتفري تعيل جاتي مير نظام على كي سياميوں كى حالت اعرية ول مع الكارة قال المارة ان حالات میں لارڈ کارٹوائس نے سی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم پر مملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قلعے کے قریب دریا کے قابل عبور حصے تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں ایک ایس پہاڑی حائل تھی ۔جس کی چوٹی پرمیسور کی تو پیں نصب تھیں ۔کار نوالس نے بورے جوش وخروش کے ساتھاس پہاڑی پرحملہ کیا۔اورا یک گھمسان کی جنگ کے بعد اس پر قبضہ کرلیا، میسور کی فوج کے چند دستے پیھیے ہٹ گئے اور انگریزی فوج دریا کے کنارےان کے تعاقب میں دریا کے کنارے پینچے گئی لیکن جزیرے کی تو یون کی شدید گولہ باری کے باعث تھین سخت نقصانا ت کے ساتھ پسیا ہونا پڑا،اس نا کامی کے بعد لارڈ کارنوالس نے چندمیل دورہٹ کرایک اورجگہ ہے دریاعبورکرنے کی کوشش کی کیکن اسے کامیا بی نہوئی۔

لارڈ کارنوالس مرہوں کی نقل وحرکت سے بے خبرتھا۔اوراس کی آخری امید یتھی۔ کہ مالا بارکے راستے جنزل ایبر کرومی کی کمان میں کمپنی کی افواج اس کی مد د کے کیے پہنچنے والی ہیں ۔اورو ہ رسد۔اسلحہاور ہارود کی بہت بڑی مقدارا پنے ساتھ لا رہی ہیں، کیکن اچا تک ایک دن اسے بیاطلاع ملی کی راستے میں میسور کے دستون نے حملہ کر کے اس کا بیشتر سامان چھین لیا ہے ، اس اطلاع کے بعد لا رڈ کا رنوالس کی مایوی انتها کو بینی چی تھی۔ چنانچہ اس نے باول نخواستہ کیسیا ہونے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔ ایک رات مملہ اور نوج کے بمپ ہے آگ کے مہیب شعلے ممودار ہوئے اور میسور کیجاسوسوں نے بیپوسلطان کواطلاع دی کہ لارڈ کارنوالس نے اپنیسینکڑوں بیل گاڑیاں خیمے اور بارو دے سے وخیرے ایک جگہ اٹع کرے انہیں آگ لگا دی ہے، اوراس نے ای بیٹر ال میں کی ضائع کردی ہیں۔ اللي من لارد كار فوالس واليل فكوركا رخ كررما فقا بحوك اور يمارى ك باعث اس کے سیابی قدم قدم بررائے ہیں دم تو در ہے تھے۔ بیل گاڑیوں سے محروم ہونے کے باعث جوتھوڑا بہت سامان سیر کندھوں پراٹھا کرلائے تھے۔وہ راستے میں پھینکا جار ہاتھا،عقب اور ہا زووں ہے میسورے حملے کے خوف کا بیہ عالم تھا کہا گر کوئی ساتھی گرجاتا تو اس کوسہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ بارش کے طوفان میں کوئی چھمیل طے کر لینے کے بعد انگریزون کواینے سامنے سوراوں کے چند دستے دکھائی دیئے اوران کی رہی مہی ہمت بھی جواب دے گئی کیکن تھوڑی دریہ بعد جب لارڈ کارنوالس اینے ساتھیوں کی صفیں درست کر چکا تھا تو سرپیٹ سواروں کی ایک ٹو لی اس کے سر پر چپنجی اورا سے علم ہوا کہ بیانوگ میسور کے سیا ہی نہیں بلکہ مر ہٹائشکر کے ہراول دیتے ہیں اور پرس رام بھاؤ۔ ہری پنت۔اور دوسر مےمر ہٹے سر دار باقہ نوج

کیماتھ صرف چندمیل کے فاصلے پر ہیں۔لارڈ کارنوالس نے اپنے لشکر کو پہاری کے دامن میں ریڑا وُ ڈالنے کا تھکم دے دیا۔ چند گھنٹ کے بعد رہٹوں کی باقی فوج بھی و ہان پہنچ گئی اور ہری نیت نے اپنے گھوڑے سے اتر تے ہی لارڈ کارنولس سے مصا فحہ کرتے ہوئے کہا۔اب آپ کو پسیائی کا کیال ترک کر دیناجا ہے۔ہم سرنگا پٹم فٹتے کے بغیروا پس نہیں جائیین گے، لارڈ کارنولس کاچرہ غصے سے تمتماا ٹھا۔ تا ہم اس نے انتهائی ضبط سے کام لیتے ہوئے جواب دیاءاگر آپ لوگ دو تین تک اور بہان نہ پنجتے تومیراکوئی کیا ہی آپ کے طعنے سننے کے کیا پہلان زند ہ نہ ہوتا، میں شکرگزار ہوں کہ ہما رہے اتھا دیون کی برونت امانت سے ہمارے واپیل بنگور پہنچنے کے امکانات زیاد دوداختی ہو گئے ہیں۔ ہری پنت نے جواب دیا۔ جناب سرنگا پٹم پر چڑ حانی کرنے سے بط گرا ہے ہمارانظار کر ایتے تو اس کوان طالات کا سامنا نہ کرنا ر یہ تا۔ ہیں تو گئی دن تک ہے جی مناوم ہوسکا کہ آپ سر نگا پتم کے قریب بی گئے گئے ہیں۔لارڈ کارنوالس نے کہا۔ ہم نے سات کے منازے پہلے پہلے سرنگا پتم نتخ کر لینے کا فیصلہ کے تھا۔اور آپ میری تجاویزیر متفق تھے۔ میں نے چند دن یا چند ہفتے نہیں مکلہ چندمہینے تک آپ کا نظار کرنے کے بعد بنگلورہے پیش قدمی کا فیصلہ کیا تھا۔اس کے بعد میں آپ کے پاس کئی ایکچی جھیج چکا ہوں ، جناب یہ ہماری کو تا ہی نہیں بلکہ ہارے دشمن کا کمال تھا کہاس نے کوئی ایکجی ہارے پاس نہیں آنے دیا۔ اور ہم نے جوا پیلجی روانہ کے تھے وہ بھی لا پہتہ ہیں ۔لیکن اب ہمیں ایک دوسرے پر الزام تر اشنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔اگر آپ کورسداور بارو د کی ضرورت ہے تو ہم مہیئا کرسکتے ہیں ،اب ااپ پسیائی کا خیال ترک کر دیں۔ نہیں لارڈ کارنوالس نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اب مجھ میں وشمن کے مزید

کمالات دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ آپ اگر مجھ پر کوئی مہر بانی کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ہماری رہی تہی فوج کو بنگلورتک پہنچا دئین \_میرامطلب بیٹییں کہ میں سرنگا پتم فتح کرنے کا ارداہ ترک کرچکا ہوں ۔لیکن میری نوج کا جائز ہ لینے کے بعد ہ پ کو بیاعتر اف کرنا پڑے گا کہان حالات میں ہمارے کیے جنگ جاری رکھنا خودکشی کے مترا دف ہے، آپ ہمیں جورسداور ہارو در ٹین گےوہ چند دنون کے کیے کانی ہوگا،اس کے بعد آپ کے شکر کی حالت جارے شکر سے مختلف نہیں ہوگ مو سم برسات کے اختیام تک میں اپنی نوج کو دوبارہ منظم کر لوں گا۔ پھراگر آپ نے ہار اساتھ دیا تو ہم اس شکست اور نا کای کا بورا بدلہ کے سین گے۔اس وفت میرے سامنے پیمسلیہ ہے کہ ہم جلد از جلد بنگلور پانچ جائین ہے جھے لیتین ہے کہ دشمن ے چھایہ مار دستال وقت بھی ہمارے تقافیہ میں ہیں ہورا کرسلطان ٹیونے سرنگا پنم سے تکل کر جارا چیدا کیا و جس ایک عبر شاک تبای ک اسامنا کرنا ر پڑے گا۔ ہری پنت نے بدول مولا کہا جہت اچھا گراپ کی یہی مرضی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ا یک دن علی اصبح مرا دمکان میں داخل ہوا۔خا دمہ صحن میں حجھاڑو دے رہی

ایک دن علی المسیح مرا دمگان میں داخل ہوا۔خا دمہ حن میں جھاڑو دے رہی خصی مرا دعلی نے آگے بڑھ کر پوچھا، ای جان کہاں ہیں۔خادمہ نے جواب دیاوہ او پر نماز پڑھ رہی ہیں۔ اور جین کہان ہے۔خادمہ مسکرائی وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ مرا دعلی نے جیران سا ہو کر کہا جین نماز پڑھ رہی ہے۔ جی ہاں اوراب ان کانا مجین نہیں منیرہ خانم ہے۔۔ میں تیج کہتی ہوں وہ اب مسلمان ہو چکی ہیں۔ مرا دعلی اپنے دل مے خوشگوار دھڑ کنیں محسوس کرتا ہوا تیزی سے بالائی منزل کی ہیں۔ مرا دعلی اپنے دل مے خوشگوار دھڑ کنیں محسوس کرتا ہوا تیزی سے بالائی منزل کی

سٹرھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سٹرھی کے قریب پہنچ کروہ ایک کمھے کے لیے رکا۔اور بھر د ہے یا وُن آگے بڑھا۔بالائی منزل کے ایک کمرے سے اسے فرحت اورجین کی آوازین سنائی دئین \_اوروہ دروا زے کے سامنے رک کراند رجھا تکنے لگا فرحت اورجین نماز ہے فارغ ہوکر بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کربیٹھی تھیں \_فرحت پرسوز آواز میں دعاما نگ رہی تھی۔اورجین آہستہ آہستہاس کےالفاظ دہرارہی تھی۔مراد علی دروازے سے ایک قدم ہے کر میرون سننے لگے۔ مولائے کریم ہمارے سینے ایمان کی روشن ہے منور کردے۔ ہمیں ہمت دے کہ جم زندگی کے آلام ومصائب کا مقابله كرسكيل تيري رحمت مي واجاراكوني سهارانهيں - جارے سلطان كوفتح دے اسے دین کابول بالا کرنے اور اسلام کے شینون کومغلوب کرنے کی طاقت دے۔ انوراورمرادگوان کے باپ کی روایات پر چلنے کی مت دے تیر ہے مولاوہ دن ل اجبوه نتح کے پر چم ارائے ہوئے کر واپس آئین پیرے مولا ہمارے سلطان کے دشمنون کو ذکیل و خوار کر۔ امیں ہو جائے جدوہ باتین کرنے میں مصروف ہو کئین ۔جین نے کہامی جان آج آپ بارش کے لیے دعاکرنا بھول گئی ہیں۔فر حت نے کہا بیٹی اب وشمن کی فوج پسیا ہو چکی ہے اب ہمیں بارشون کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔امی جان سرزگا پٹم کے بعد ہمیں دوسر سےمحازوں پر اسی تشم کی بارشوں کی ضرورت ہے۔آپ دعا کرین کہ ہمارے دشمنوں کومیسور کی سرزمین پر ا یک کمھے کے لیے بھی چین نصیب نہ ہو۔اوروہ جہان جائین دنیا کے تمام بادل ان کے استقبال کے لیے وہان موجود ہوں ۔مرادعلی نے کہامنیر ہ بہن میں اندر آ سکتا ہوں فیرحت اورجین نے مڑ کر دروا زے کی طرف دیکھا۔اورمرا دعلی مسکرا تا ہواا ندر واخل ہوا۔ ماں بلائین کیتی ہوئی آگے بردھی۔اور پیارےائے دونوں ہاتھاس کے

سریر رکھ دیئے۔ ہے نے مصلی لپیٹ کرایک طرف رکھ دیا۔اور فرحت سے دوتین قدم دور کھڑی ہوگئی۔مرا دیلی نے جین کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔اگر خا دمہنے میرے ساتھ مزاق نہیں کیا اور آپ سے مجے مسلمان ہو گئین ہیں تو میں آپ کو اور آپ سے زیا دہ امی جان کومبار کیا دپیش کرتا ہوں \_منیرہ بہت احیما نام ہے، پتل ڈرگ میں بھائی جان نے مجھ سے کہاتھا کہ میں نے خواب میں جین کونماز ریڑھتے ہوئے دیکھا ہے منیرہ کاش آپ میری خوشی کا اندازہ اگاسکتین کھراس نے گورسے اپنی مان کی طرف دیکھا۔اورفکرمند ہوکر کہا ای جان کیا بات ہے آپ بہت کمزورنظر آرہی ہیں۔بیٹا میں تمہارے جاتے ہی بیار ہوگئ تھی۔لیکن اس بیار کی ہے پیفا مکدہ ہوا کہ تہاری بہن نے اسلام قبول کرایا ہے جنیرہ کا دل مدت سے سلام قبول کر چکا تھا۔ لیکن میرا بخارا کی ایم موانے کے لیے لیک بہانہ بن گیا ہے المیمنان سے ہمیں بیٹھ کر جنگ کے حالات سٹاؤ ۔ وہ قالین پر بینے گئے اور مرا دیے کہا ، ای جان جنگ کے حالت اب ہمارے حق میں بیٹ سائر بیٹن پر بارش کے طوفان نازل کرنے میں منیرہ بہن کی دعاؤں کا کوئی عمل دخل تھا تو میسور کے ہرسیا ہی کوان کاشکر گزارہونا چاہئیے منیرہ نےمسکرا کرکہا۔ بھائی جان اگرمیری دعاؤں میں کوئی تا ثیر ہوتی تو آج سخت ترین ہارش ہونی جائیے تھی۔کل جب آسان متناف ہونے لگا تھا تو میں نے بڑے درد کے ساتھ مزید ہارش کے لیے دعاشروع کی تھی۔آج بھی میں امی جان کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھی تھی اوراس وقت سے دعا کررہی ہوں لیکن اس کااثریه جوا کیاب آسان با دل کاایک ٹکٹرانھی نظر نہیں آتا۔مرا دعلی ہنس پڑااور فرحت نے کہا۔ بیٹا جنگ کے متعلق تم نے اپنی بات ختم نہیں کی۔مرا دعلی نے کہاا می جان۔ خدانے ہم پر برافضل کیاہے۔لارڈ کارنولس اب مدت تک اپنے زخم حاثا رہے گا۔

وہ اپنا ہیشتر جنگی سامان ضائع کرنے ہے بعدیہاں سے بھا گاہے۔مالابار کی طرف ے۔انگریزوں کی جونوج آ رہی تھی وہ اپنا یو را تو پ خانہ رائے میں چھوڑ کر پسیا ہوگئی ہے،ہمیںصرف ایک بات کاافسوس ہےاوروہ بیہ کہر ہٹوں کا ٹڈی دل کشکر ہروفت پہنچ جانے کے باعث ہم لارڈ کرنوالس اورمیر نظام علی کی نوج کا تعاقب جاری نہیں رکھ سکے۔اگرمر ہے صرف دو جار دن تا خیر سے کام لیتے تو میں آپ کو بیخوش خبری سناتا کہ ہم نے میسور کی سر زمین پر کسی انگریز کو زندہ نہیں چھوڑا۔منیرہ نے یو چھا، اب انگریزوں کی نویج کہاں ہے۔اب وہ بنگلور پینچ چکے ہیں کراس کا مطلب بیہوا کوہ تیاری کے بعد دوبارہ سرنگا پٹم پر چڑھائی کرین گے۔ مرادی نے جواب دیا۔ کارنوالس برسات گزرنے سے پہلے سرنگا پٹم پر دوباررہملی کی جرات نہیں کرئے گا۔لیکن مرہ ٹوں کی الدیمے یا عث دوسر محازوں پر دشمن کی سرگر میاں تیز ہو جائین گے۔ بھے آرام کے لیے تین دن کی چھٹی ملی ہے کیلن سلطان کا تھم ہے کہوج کے تمام افسر اور سیابی چوہیں تھنے تیاں ہیں۔ فرحت نے کہابیٹا انورعلی کی طرف ہے کوئی پیغام نہیں آیا۔ا می جان جنگ کے دنوں میں خط بھیجنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ بھائی جان کے متعلق آپ کوفکر مندنہیں ہونا چاہئیے ۔ چتل ڈرگ کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔اور میں آج ہی ان کی طرف خط جیجنے کی کوشش کروں گا۔وہ بیان کر بہت خوش ہوں گے ک*منیر*ہ مسلمان ہو چکی ہے <u>نہیں نہیں بھائی جان آ پ انہیں میرے مت</u>یعلق کی کھانہ بتا ئین ، کیوں آیا جان بیکو کی چھیانے والی بات تو نہیں۔ میں تو سارے شہر میں بیمنا دی کرا دینا جا ہتا ہوں کہری بہن مسلمان ہو چکی ہے منیر ہ نے ملتجی ہو کر فرحت کی طرف دیکھا۔اوراس نے کہا۔ بیٹامنیرہ کی بیخواہش ہے کہتمہارا بھائی گھر پہنچ کر بیخوش خبری ہے۔اور میں بیوعدہ کر چکی ہوں کہ میں انورکواس کےمسلمان

ہونے کی اطلاع نہیں جیجوں گی تم اگر جا ہوتو اسے پہلکھ سکتے ہو، کہنیرہ بہت کوش ہےاورضبح شام تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہے نہیں نہیں انہیں صرف یہ بتا دینا کا فیہوگالہمیں زندہ ہوں اورمیرانا م منیر ہنہیں بلکہ جین ہے۔ بھائی جان آپ وعدہ کرین کے آپ اُنہین میر ہے مسلمان ہونے کے متعلق پچھنہیں لکھین گے۔ مرا دعلی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف و مکیر مہاتھا اس کی حالت اس بیجے کی سی تھی جس کے ہاتھ میں تھلونا پکڑا کریہ کہا ھے ابو کرتم اس سے تھیل سکتے ہولیکن اپنے ساتھیون کونہیں دکھا گئے۔ اُس نے کہا بہن میں آپ کے اعتراض کی وجہنیں سمجھ سكا۔ تا ہم ميں پيوجدہ كرتا ہوں كہ ميں بھائي جان كوا پ معلق پيجھ ہيں لكھون 6

## انيسوال بإب

سرنگا پٹم سے پسیائی کے بعد بنگلور میں اتنحا دی افواج کا اجتماع لارڈ کارنوالس کے کیے ایک پر بیثان کن مسلہ ء بن چکا تھا۔ مر ہٹ بنوج اینے ساتھ جو فالتو رسد لائی تھی۔وہ اتنے بڑےلشکر کے لیے چند دنوں کی ضرورت سے زیادہ نہھی۔میر ر یا ست علی اورمر ہٹوں کی افواج جن <del>راستون سے</del> رسداور کمک حاصل کرتی تھین ۔ وہ سلطان ٹیپو کے طوفانی وسٹول کے بے دریے ملون کے باعث مسدود ہور ہے تنے۔برسات کی طغیانیون میں کرنا تک سےرسداورسامان جنگ حاصل کرنے کے لیے بالا کڈھ کا درہ سب ہے آسان او پخضر را سند تفالیکن اس در ہے میں سلطان کے چندمضبوط تلعیجائل تھے۔ لاوٹ کارٹو اس کی ناخیر کے باعث ان قلعوں رقبض كرناايني زندگي اور موت كامسك و محتا تفاليكن يرس رام بهاؤ ، هري نيت ، اورنظام ی نوج ہے انسر اپنا عقب غیر محفوظ مجھ کر پیرمطالبہ کررہے تھے۔ کہ انگریزی نوج ان کے ساتھ سراکی پیش قدمی کرے۔ کارٹوالس جیسے جہاندیدہ سیا ہی کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہرا کی طرف پیش قدمی ہے جس قدر نظام اور مرہٹوں کی افواج محفوظ ہوجا ئیں گی۔اسی قدر تمپنی کی مشکلات میں اضافہ ہوجائے گا۔مر ہٹ ہر دا راور نظام کی فوج کے چند افسر کچھدن تک لارڈ کارنوالس کے ساتھ بحث کرتے رہے۔اور بالآخرية فيصله ہوا كەمرىپےاين بيشتر فوج سرا كىطرف روانەكر دىپ-نظام كالشكر شال شرق کی طرف پیش قدمی کرئے اور انگریز کرنا تک کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے یالاکڈھ کے درے کی چوکیوں پر حملہ کر دین۔ چنانچہ ہری پنت نے اپنی فو ج کے چند دستے کارنوالس کی اعانت کے لیے روک لیے۔ باتی مر ہدفوج برس رام کی کمان میں سرا کی طرف روانہ ہوگئی۔ دکن کے سیہ سالا رنے بھی اپنی پیادہ اورسورا

نوج کے چند دستے لارڈ کارنوالس کے سپر دکر دیئے۔اور باقی لشکر کے ساتھ گرم کندھ کی طرف روانہ ہوگیا ، حوالا کی کروسیا میں لاں ڈکارنوالس نہی شدیدمعے کوں کر بعد ہوسر اور را ایک

جولائی کے وسط میں لا رڈ کا رنوالس نیجد شدیدمعرکوں کے بعد ہوسر اور رایا کو ئی کے قلعوں کے علاوہ بالا کڈھ کے درے کی چنداور چو کیوں پر قبضہ کرلیا ،اور حمینی کی فوج کے کیے کرنا تک سے رسداور سامان جنگ حاصل کرنے کا راستہ صاف ہو گیا،اس کے بعدسر نگا پٹم کے گر دچند میل کے رقبے کے علاوہ ساریمیسورکو آگ اور خون کاطوفان اپنی اغوش بن لے چکا تھا۔مرہٹوں کی ٹیدی دل نوج سرااوراس کے جنوب شرق میں دوسرے ذرخیز علاقوں کو تا خبت و تا راج کردی تھی۔ دکن کے سوار گرم کنڈہ کے روگردایک وسیع علائے میں تباہی میارہے تھے۔ اور انانگریزی افواج مغر کی اور شرق ساطوں کے درمیان جنوب کے وسی علاقے لئے کرنے میں معروف تھیں۔ اتحادی سرنگا پنم پر دوبارہ بلغاد کے سے بیلے سلطنت خدا دوا دے ان للعوں اور چو کیوں کو فتح کرنا ضروری سجھتے تھے۔ جن کی افواج کی نا کہ بندی نے اس سے قبل لارڈ کارنولس کے تمام منصو ہے خاک میں ملادیئے تتھے کیکن مختلف محازوں پر چند مہینے خوز ریز جنگین لڑنیکے بعد اُنھین بڑی شدت کے ساتھاس بات کا احساس ہو رہاتھا کہرنگا پٹم کی طرح ان قلعون اور چو کیوں کی قوت مدا فعت کے متعلق بھی ان

کے اندازے غلط تھے۔میسور ایک وسیع دلدل تھا اوروہ آئے دن اس کے اند دھنستے جارہے تھے۔ مرہٹوں نے چندا ہم شہروں اورقلعوں پرنا کا محملوں کے بعد اپنی تمام تر توجہ ان زرخیز علاقوں کو تباہ و ہر با دکرنے کے بعد مرکوزکر دی تھی۔جہان سے سلطان اپنی

افواج کے لیےرسدھاصل کرتا تھا۔شال مغرب کے وسیع علاقوں میں انسانی بستیوں کی بجائے را کھے انباران کی ہر ہربیت اور سفا کی کی گواہی دے رہے تھے۔صوبہ سرامیں تباہی مجانے کے بعد برس رام بھاؤنے چتل ڈرگ کی طرف پیش قدمی کی۔ کیکن اسے جلد ہی چتل ڈرگ کی دفاعی قوت کا اندزہ ہو گیا ۔اوروہ راستے کی چند حجھو ئی حچوٹی بستیوں اورشہروں میں لوٹ مار کرنے کے بعد حیاند گری کی طرف لوٹ آیا۔اس کے بعداس نے بڑنور کارخ کیا۔اوررائے کی چندچو کیوں پر قبضہ کرنے کے بعد شمو کہ کے شکع میں تباہی مجا دی۔ یہان انگریزی فوج کے ایک ہزار سیاہی این توپ خانے سمیت اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔اور جنوری او کا کے آغاز میں انہون نے بیدر پیملون کے بعد شہو کے قلع پر قبضہ کرایا۔ شمو کے بعد پس مام نبید توری طرف بیش قدی کی اور راست میں انت پورے علاوہ ااور چھوٹے جھوٹے افاعوں پر قبضہ کرلیا۔ لیکن ای عرصے میں اسے سے اطلاع ملی کہ میر قمر الدین کی قیادے کی میسورے وارون کا ایک شکر بد نور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس اطلاع نے اسے جنوب مشرق کی طرف پسیائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔جنوری کے آخر میں پرس رام کی افواج ہوتری ڈرگ کے مقام یر لارڈ کارنوالس کے شکر میں شامل ہو گئیں ۔بڈ نورسے پسیا ہونے کے بعد مرہٹون كائدى دل تشكراپ راستے كى سينكرون بستيان بربا دكر چكاتھا۔ سر نگا پٹم سے لارڈ کارنوالس کی پسیائی کودس مہینے گز ریکے تھے۔اوران دس مهینوں میں کم از کم سات مہینے ایسے تھے جب کہپ سلطنت خدا دا کی تا ریک کا کوئی دن خونر پر معرکون اورسلطان ٹیپو کے اولوالعزم سیا ہیوں کے تز کروں سے خالی نہ تھا۔ان سات مہینوں کے دن اور رات کے بیشتر کمحات ایسے تھے جوشیرمیسورنے گھو

ڑے کی زین پرگزارے تھے۔ بیایک ایسی جنگ تھی جس کی نظیر پورے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی \_میسور کے جنبازوں کا کتنا کون تھا جو کہوطن کی آزادی کے کیے بہہ چکا تھا۔۔کتنے شہر تھے جورریان ہو چکے تھے۔کتنی بستیان تھین جورا کھکے ا نبارین چکی تھین میسور کی رعایا کے کتنے آنسو تھے جووطن کی خاک پر نچھا ورہو چکے تھے، اورمیسور کے مجاہدون کےعزم وثبات۔جرات وشجاعت ،اورا بٹاروخلوص کی منتنی داستانین هین بههین تاریک آیے صفحات میں جگہیں دے سکی۔ آج دوصد بون کے بعد ہم ان سوال ت کے میچ جوابا ت نہیں دیے سکتے ہی ہم جن داستانوں کو مورخوں نے اپنی توجہ کے قابل سمجھا ہے وہ قیامت تک اس دنیا کے انسا نون سے اپنا خراج محسين وصول كرتى بين كي الدو کارنو کارنو الس کی پشت پروہ تو متنی جس کے جنگی و سائل محدود ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر برطانیے کے عظیم جنگی ہیں ہے کا تسلط تھا۔اینے رسداور کمک کے راستے محفوظ کرنے کے بعد لارڈ کا روکس جس فعر اسلحہ او ہارودا کٹھا کر چکا تھا۔ و ہاس کی ضرورت ہے کہین زیادہ تھا۔ برطانیہ سے آئے تازہ دم سیا ہی اس کی قوت میں اضافہ کررہے تھے۔ ہندوستان میں اس کے حلیف وہ تھے جو ہرمیدان بن میسور کے ہرسیا ہی کے مقابلے میں یا پچے سیا ہی لاسکتے تھے۔ایک طویل عرصے کے لیے انگر یرزوں کےعلاوہ ہندوستان کی دوبڑی طاقتوں کامقابلہ کرنا سلطان ٹیپو کی سیا ہیا نہ زند گی کاعظیم ترین کارنامہ تھا۔سلطان کی جنگ صرف وشمن کے خلاف مدا فعانہ کاروائیون تک محدود ند تھی۔اس کے جانبازاگر ایک میدان میں چندمیل پیچھے بٹتے تو دوسرے میدان میں رحمن کو چندمیل پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ایک دن پیخپر آتی تھی کہ آج فلا س قلعہ یافلا س شہر یا فلان چوکی پر دھمن نے قبضہ کرلیا ہے۔ تو دوسر

دن پیزبر آتی تھی کہ آج فلاں قلعے پر انگریز ون مرہٹوں یا نظامکی بجائے سلطان ٹیپو کا پر چم لہرار ہاہے۔ایک دن لارڈ کارنولس کالشکر ولور کی فتح پر خوشیاں منار ہا تھا تو چند دن بعد اس کے ایکی اسے بینجر سنا رہے تھے کہ سلطان کی فوج نے کلوئم کو رو وہارہ قبضه کرلیا ہے۔جن ایام میں برس رام بھا ؤ کی افواج شمو گہاور بڑنور کے علاقے تخت وتاراج کر ہی تھی ۔انہی ایا م میں لارڈ کارنولس کے بمپ میں بیہ دہائی مجی ہوئی تھی۔ کہ سلطان کے نوجی دہتے سلیم کے آئی پاس انگریزوں کی چو کیان تباہ کرنے کے بعد کرنا تک میں فورٹ سینٹ جارج کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان جنگوں میں سلطان کے تی جربہ کارچر نیل شہید ہو چکے تھے۔لیکن انگریز اورا تحادی بیمسوں کرد ہے تھے۔ کہ سلطان کے اس میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں ۔سلطان کا اولوالعزم بیٹا نتج حیدران نوجوان نشروں میں ہے ایک تھا۔جوا بی تلواروں کی نوک ہے ملطنت خدادا دی تاریخ کا ایک ورق الث رہے تھے۔ ننخ حیدرکوا تھارہ سال کی عمر میں میر نظام علی سے تشکر کے مقابلے ہے لیے گرم کنڈہ کی طرف روانہ کیا گیا، حافظ فریدالدین کی قیآدت میں حیدر آباد کی فوج نے گرم کنڈہ ہے چندمیل دوراس کا راستہ رو کنے کی کوشش کی ۔لیکن جواں سال شنمرا دے نے اسے عبر تناک شکست دی۔ حافظ فرید الدین جنگ میں مارا گیا۔اور فتح حیدر نے آگے بڑھ کرایک شدید حملہ کے بعد گرم کنڈھ کے قلعے پر قبضہ کرلیا۔ کیکن ان تمام بانوں کے باوجو دسلطان ٹیپو کی افواج اینے محدود وسائل کے باعث جنگ کا یا نسه نه بلیٹ سکین \_ بید درست ہے کہ چند ماہ کے ان انگنت معر کون میں انگریزون ہمر ہتوں اور نظام کے شکر کے نقاصانا ت میسور کے مقابلے میں کہین زیا دہ تھے۔لیکن ان کے وسائل ا**س قد**ر؛ لامحدود تھے کہوہ ہروفت اینے نقصانات

کی تلافی کر سکتے تھے۔اپنے نقل وحمل کے رائتے محفوظ کر لینے کے بعد انہیں اسلحہ۔ بارو داوررسداورتا زہ دم سیا ہی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہھی۔ پریں رام اور ہری پنت کی پشت پر پوری مر ہٹے و متھی۔حیدر آباد کیفوج کی اعانت کے لیے بھی تازه دم دستے پینچے رہے تھے۔انگر پر سیاہیون کی تعدا دمیں بھی بہت اضا فہہوع چکا تھا۔لیکن سلطان کو ہا ہرہے کسی اعانت کی امید نتھی میسور کے زرخیز علاقے جہاں ے اسے رسدملتی تھی تباہ وہر باد ہو چکے تھے۔اتنجا دی گئی ایسے شہروں پر قبضہ کر چکے تھےجن کے کارخانوں میں میسورے لیے اسلحہ اور بارو دیتار ہوتا تھا۔سلطان کی ہ خری امید پیھی کہ جنگ کی طوالت کے باعث شدید انتحادی ایک دوسر کا ساتھ حچوژ دئین کیکن میامید بھی موہوم ثابت ہوئی میر نظام علی اور نانا فرنو لیس انگر یر وں کے ساتھ وطن کی آزادی اور عزت کا حودا کو کیکے تھے ۔ ماہ فروری ۹۲ کے آباز میں انگریزوں، مرہوں اور نظام کی افواج اپنے ا پ قب سے مطمئن ہو کر سرنگا کیم کی طرف برد صربی تھیں ایک دو پہر فرحت اورمنیرہ کچلی منزل کے ایک کمرے ، میں بیٹھی ہوئی تھین ۔ فرحت ایک کتاب *ری<sup>ه</sup> هه ر*بی تقی اورمنیر ه کپڑا سینے میںمصروف تقی \_اح<u>ا</u> تک انہیں دروازے کے قریب مر داعلی کی آواز سنائی دی۔امی جان۔فرحت کے ہاتھ سے کتاب گریژی اوروه دم بخو دہوکر دروازے کی طرف دیکھنے گئی ۔مرا دعلی لڑ کھڑا تا ہو ا کمرے میں داخل ہوا ہنیر ہ کپڑ آ کیے طرقیھینک کرجلدی ہے آ گے بڑھی او راس کا

ا کمرے میں داخل ہوا ہمنیرہ کپڑ آئیک طرفی ہینک کرجلدی ہے آگے بڑھی اوراس کا بازو پکڑ کر اوراس کا بازو پکڑ کر او کی بھائی جان کیابات ہے۔ پچھ بیس بہن میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیا کہہ کرمرا دعلی ااگے بڑھا اور فرحت کے قریب بیٹھ گیا ، فرحت چند ٹانے سکتے کے عالم

میں اس کی طرف دنیستی رہی اور پھراجا تک اس نے مرا دعلی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کراس کاسراین آغوش میں لےلیا میرے لال ممیرے لال تم بہت کمزور ہوگئے ہو۔اوراتنی مدت کے بعدمیر ہے کا نون کوبھی تمہاری آوازاجنبی محسو*س ہو*تی ہے۔ مرا دعلی نے تھی ہو ئی آواز میں کہا ،ا می جان مجھے گئی دن سے آ رام نہیں ملا اور میں نے دو دن سے پھیج بھی نہیں کھایا۔ میں ابھی کھانا تیار کرواااتی ہوں منیرہ یہ کہہ کر کمرے ہے با ہرنکل گئی،مرا دعلی سیدھا ہو کر پینچگیا اور کھنے لگا ای جان بھائی جان کا کو ئی خط آیا ہے۔ ماں کے آبار بدہ ہو کر کہا ہمیں دو ماہ سے آپ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی ،اس نے ایج ہزی خط میں لکھا تھا کہ میں چتل ڈرگ ہے شمو کہ کی طرف جار ہا ہوں ،اس کے بعد کوئی اطلاع من آئی۔مرادعلی بھے در سرجھا کرسوچتا رہا۔ بالآخراس نے کہاا بی جان آپ فکرنہ کریں مجھے یقین ہے کہ بھائی جان محفوظ ہیں۔ موجوقدہ حالات بٹریان کے لیے طابیجا بہت شکل ہے۔ منیرہ کرے میں داخل ہوئی اور داور کے ترب کیے کری پر پیٹھیتے ہوئے بولی، آپ کا کھانا چند منٹ میں تیار ہو جائے گا۔امی جان آپ کے متعلق بہت پر بیثان تھیں آپ اتناعرصہ کہاں تھے۔مرا دعلی نے جوبا دیا گز شتہ جا ر ماہ سے میں غازی کے ساتھ تھا۔اور ہمیں بھی عقب سے انگریز ون کے راستے کاٹنے اور بھی اپنی رسد اور کمک کے راستے کا شنے اور بھی اپنی رسد کے قافلوں کی حفاظت اور بھی مرہٹون کی پیش قندمی رو کنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ گرم کنڈہ کی جنگ میں میں شہر داہ گئتے حیدر کے ساتھ تھا۔اس کیبعد مجھے کوئمبٹور کے محاز پر بھیج دیا گیا تھا۔کوئمبٹورننج کرنے کے بعد ہمارے دیتے کرنا ٹک کے وسط تک پہنچ چکے تھے۔اگر ہم چند دن تک شال مشرق کی جانب ہے مرہٹون کی لا تعدا دنوج کی پیش قدمی روک سکتے تو آج لارڈ

کارنوالس کوسرنگا پٹم پر حمہ کرنے کی بجائے مشرقی ساحل کی بندر گائیں بیانے کی فکر ہوتی۔اوراب کیاہو گامنیرہ نے مغموم ، کہجے میں سوال کیا۔مرادعلینے جواب دیا اب میسوری آزا دی کی جنگ سر نگا پٹم کی خندقوں فصیلوں،گلیوں اور بإ زاروں میں لڑی جائے گی، دعمن ہماری لاشین روندے بغیر ہماری آ زا دی کے برچم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ،اب ہماری کوشش میہ ہوگی کہموسم برسات تک دعمن کو کاویری کے باررو کا جائے اور برسات کے موسم میں ہم اپنے وشمون پر پھرا یک بارسیٹابت کرسکین گے کہ انہوں نے اس مرتبہ بھی ہماری قوت کا سیجے اندازہ لگانے میں غلطی کی ہے فرحت نے یو چھا بیٹا اب مہین کہیں با ہرنو نہیں بھیجا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم امی جان الیکن میرا خیال ہے کہوسم برسات کے آغاز تک میں یہیں رہون گالیکن بیبان بھی میری مصرونیات ایسی ہوں گی کہ میں شاید ہرروز آت کی خدمت میں حاضر بنہ ہوسکون۔ دریائے کاویری کی دوشا خون کے درمیا ن سرنگا پنم کاجزیرہ ساڑھے تین میل لمبااور ڈیر صل چوڑ اتھا۔ تال مغر فی کوئے میں جزیرے کا تقریباا یک تہائی حصہ قد یم شہراور قلعے کی خندقوں اورفصیلوں کے آندرگھرا ہوا تھا۔ بیرونی فصیل کے بعض ھے ہیں فٹ اوربعض پینیتیں فٹ بلند تھے۔شاہی محل شال کی جانب تھا۔ قلعے کے شال شرقی کونے ہے یانچ سوگ شرق کی جانب جومور ہے تھیر کیے گئے تھے۔وہ مٹی کی ایک کشا دہ اور بلند دیوار ہے گھرے ہوئے تھے۔جزیرے کے مشرقی جھے کے عین درمیان ایک پر رونق قصبہ شہر گنجام کے نام سے یکا راجاتا تھا۔اس سے متصل مشر قی کونے میں لال باغ تھا۔ دریا کی دو شاخون کے علا وہ جگہ جگہ بلند پشتوں پر سلطان کی تو پیں اس جز رہے کی حفاطت کرتی تھیں۔ جز رہے کے اندرونی حصوں میں بھی جگہ جگہ فصیلوں اور پشتوں پر نوپیں نصب تھیں ۔اس کے علا

وہ کنارون کے ساتھ ساتھ گھاس کے گھنے درخت اور خار دار جھاڑیاں ایک ہاڑ کا کام دیتی تھیں ۔شال مشرق کی طرف دریا کے بارایک بہاڑی پر سلطان کے تو پخانے ا یک بیرونی دفاعی خط کا کام دیتے تھے۔ یانچ ہزارسواروں اور حاکیس ہزار پیادہ ساہیوں پرمشتل فوج جزریے کے مختلف حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہ فروری کے دن انتحادی افواج سرزگا پٹم کے شال میں تق ریبا جا رمیل کے فا صلے پر فرنچ راکس کے پیچھے پڑاؤڑال چکی تھیں۔ لارڈ کارنوالس کی فوج ہائیس ہزار آ زمو دہ سیا ہیوں پرمشتل تھی۔حیدرآ با دےا ٹھارہ ہزارسیا ہیون کےعلاوہ تمینی کی دو بٹالین شنرادہ سکندر جان کی کمان میں تھیں اور ہری پنت کے لفکر کے علاوہ ہارہ بارہ ہزارمر ہنہ موارسر نگا پٹم میں حصہ لینے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔انگریزون اوران کے اتنا دیوان کے لیے سرنگا پٹم پر قبضہ کرلا ان کے وقار کا سکہ بن چکا تھا۔ آھین ا بی قوت کی برتزی کا احسال تھا۔ کین اس کے باوجود جنگ کی طوالت کواپے لیے خطرنا کے بیجھتے تھے۔ سر نگا پٹم پر گر شنہ جملے کے فلیج میں لارڈ کارنوالس نے جوسیق سیکھا تھا۔اس کے بعد وہ برسات کی طغیا نیون کوسلطان ٹیپو کا سب سے بڑاحلیف سمجھتا تھا۔برسات کی آمد میں صرف اڑھائی یا تین مہینے باقی تھے۔اورا تھا دی بڑی شدت کے ساتھ بیہ ہات محسوں کرتے تھے کہ اگر بیہ جنگ برسات سے پہلے ختم نہ ہو ئی تو بیرونی قلعون اورچو کیوں میںسلطان کی رہی نہی نوج کیسر گرمیوں ہےان کا عقب انتہائی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ پریں رام بھا وُ کالشکر اور جمبئی کے گوراسیا ہی جو ایبروکمبی کے ساتھ آ رہے تھے ابھی سرنگا پٹم کے راستے میں تھے۔سکندر جاہ اور ہری پنت حملہ کرنے سے پہلے ان کا نتظار کرنا جائے تھے۔لیکن کارڈ نولس معمولی تاخیر بھی اینے لےخطرنا کے سمجھتا تھا۔

۲ فروری کوغروب آفتاب سے دو گھنٹے بعد انگریز ی فوج کے بے دہ دستے تین حصوں میں تقسیم ہوکر جزیرے کارخ کررہے تھے۔ دریا ہے پچھ دور چلنے کی بجائے ز مین پر رینگتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔سر دی کےموسم میں دریا کے با یا *ب تھا۔اور حملہ آور ں کے تی*ن ڈویژن آ دھی رات کے قریب شالی مشرقی کنارے کے بعض مقامات پریاوک جما کر ہائس کے گھنے درختون سے اپنا را ستہ صاف کر رہے تھے۔ سرنگا پٹم کے بحافظون کے لیے میملیفیر متو تع تھا گاوررات کے وقت بیرونی پشتون کی جانب کے ان کی گولد باری زیادہ موٹر نہ تھی۔ سطان کی سوار نوج کے میدان میں آئے ہے پہلے ملہ ورچند پہتوں پر قبلنہ کر بچکے تھے۔ جزل میدوزایک دویژن کے کے ساتھ بیدگاہ کے پشتے کی جانب جا لکا۔ جہان سیرحمید کے دستے منعین تھے۔ سیدمید اور اس کے خار موساتھ اور تے ہوئے شہید ہو گئے اور جزل میدوزنے پشتے پر فیضه کرلیا۔اس عرص میں انگریز ی فوج کا دوسرا ڈویژن دولت باغ کے قریب شدت کی گولہ ہاری کا سامنا کرنے کے بعد پسیائی اختیا رکررہا تھا، تیسرا ڈویژن ایک گھسان کی جنگ کرنے کے بعدمشر قی کنارے کی چندتو یون پر قابض ہو چکاتھا،رات کے تیسر پہر ہیرونی مورچوں اورپشتوں کے محافظا یک گیر منظم صورت میں جگہ جگہ همله آورون کا مقابله کررہے تھے۔اوراس صورت حلاسے فائدہ اٹھا کر کارنوالس کی فوج کے چند دیتے دریاعبورکر کے دولت باغ اورشہر گنجام کےمشرق میں کئیا ہم مورچون پر قابض ہو چکے تھے بطلوع تھر کے قریب سلطنا کے

سے سرن سر سے ایمون نے ایک خونر پر الڑائی کے بعد چند مورچون پر دو ہارہ قبضہ پیادہ اور سوار سپ اہیون نے ایک خونر پر الڑائی کے بعد چندمورچون پر دو ہارہ قبضہ کرلیا لیکن سرزگا پٹم کی دفاعی ل ائن دو ہارہ ٹوٹ چکی تھی ۔اورطلوع آفتاب سے کے دریابعد حیدرآبا دی اورمر ہشانواج بھی جزیرے کے بعض حصوں پریاوں جما چکی تھیں ۔ گان میں سے کیائی کرے میں نتیان سے مدید سے مدید سے میں الدانتیں میں کہانتا

گزشتہ رات کی لڑائی کے شدید نقصانا ت کے باوجود بیکا میا بی اتنجا دیون کی تو تع سے زیادہ تھی لیکن دو پہر کے وفت انہین ایک بار پھرسلطان کا بلیہ بھاری نظر آتا تھا۔میسور کے جانبازیے دریے حملوں سے اُٹھین دریا کیلر ف دھکیل رہے تھے۔ لارڈ کارنوالس کواس بات ک ایقین تھا کہ اتحادی افواج جزیرے پریاؤں جمانے کے بعد چند گھنٹے کے اندرانڈر قلعے کے دروازے تو زار ہی ہوگی۔لیکن اس کی تو تع غلط ثابت ہوئی۔ انتجا دی افواج پورے اٹھارہ دنوں کی پیم جدوجید کے باوجودان مو رچوں ہے آگے نہ بڑھ میں جن پر انھوں نے جنگ کے ابتدا کی چند گھنٹوں میں قبضه کرلیا تھا، قلعے کے اردگرد کے مورچوں اور پشتوں پر سلطان کے جا نباز ابھی تک ڈ نے ہوئے تھے اور قلعے مسیلین اور خلاقیں لارڈ کارنوانس کوایک اورطویل صبر آ زماجنگ کا پیغام دے رہی تھین ایک رات مراعلی نے اپنے مکان کی ڈیوڑھی پر دستک دی۔ کریم خان نے دروازہ کھولا اور کہا، خدا کاشکر ہے کہ آپ آ گئے دلاور خان کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا اسے ۔مرا دعلی نے پریشان ہوکر یو چھا۔ جی اسے بخارہے طبیب ابھی و کھے کر گیاہے۔اور بی بی جی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ مرا دعلیتیزی سے قدم اٹھا تا ہوا ڈیوڑھی سے دور نو کروں کی رہائش گا ہ کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ دلاور خان آنگھین بند کیے ہوئے بیٹیا تھا۔اورفرحت اور منیرہ اس کے باس ایک حجوتی سی کھاٹ پر بیٹھی ہو نی تھین ۔منورایک طرفط دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔مرا دعلی اسلام وعلیکم کہہ کرآگے بڑھا۔اوراس نے دلاور کان کی پییثانی پر ہاتھ ر کھ دیا ، دلاورخان نے انکھین کھولیں اور چند ٹانے منگلی

باندھ کرمرا دعلی کی طرف دیکھتار ہا۔با لآخراس نے نحیف آواز میں کہا۔ میں بڑی ہے تا بی ہے آپ کا نظار کرر ماتھا، بی بی جی کہتی ہیں لڑائی بند ہوگئی ہے۔ مان چھے الڑائی بندہوگئی ہے۔لیکن متمن نے سلح کے لیے جوشرا بَطاپیش کی ہیں۔و ہ شایدسلطان معظم کے کیے قابل قبول نہ ہوں۔ پھر وہ فرحت کی طرف متوجہ ہو کر بو لا۔امی جان اتھین کب سے بخار ہے۔ بیٹا میہ پرسون سے اسی طرح پڑا ہواہے۔ دلاور کنانے کہا آپ کومیری بیاری سے پر بیٹان نہیں ہونا چاہیے۔ جھے بیہ بتائیے وغمن نے سکے کے کیے کیاشرا نط پیل کی ہیں، مرا دعلی نے جواب دیا۔ دشمن کے ہماری آ دھی سلطنت کے علاوہ تین کڑوڑاور ساٹھ لا کھ کا مطالبہ کیا ہے۔اس میں سے ایک کڑوڑ ساٹھ لا کھ ہمیں فورا اوا کرنا ہوگا ۔اور ہاتی ایک سال کے اندر اندر جارسالوں میں اوا کرنا ہوگا۔ جب سلے کے معاہد سے کی تمام تفصیلات عظیمہ جاتین گانو فریقین جنگی تید یون کور ہا کردین کے فرحت کے میں مرادعلی نے مغموم کیج میں کہا اک حالات میں ہمائیے وہی ہے اس سے بہتر بات کی تو تع نہیں کر سکتے ۔وہ ہمارے زخم دیک<u>ھ چکے ہیں</u>۔اگر آٹھیں جنگ کی طوالت کا خو**ف ن**ہو تا نؤوہ انشرا ئطریجھی سکے کے لیے ہما دگی ظاہر نہ کرتے۔ آج زمانے کی گردش نے گید ڑھون کوشیر اور گدھوں کوعقاب بن ادیا ہے۔ ہمارے کیے اس سے زیا دہ المناک بات اور کیا ہوشکتی ہے۔ کہ انگریز مسلمانون کی عزیت اور ناموس کے سب سے برے مخا فظ سے بیمطالبہ کررہے ہیں۔ کہتم اپنے دوبیتون کورینمال کےطور پر ہمارے حوالے کر دو ، منیرہ نے آبدیدہ ہوکر کہالیکن بھائی جان پیر کیسے ہوسکتا ہے کہ سلطان اینے دو بیتو ن کوئٹمن کےحوالے کر دین ، ،مرا دعلی نے جواب دیا اس وقت سلطان معظم اپنے

بیتوں سے زیا دہ اپنی رعایا لیمتعلق سوچتے ہوں گے۔اگر اُنہین صلح کی صورت میں میسور کا کوئی فائدہ نظر آیا ۔ تو وہ ایک باپ کی مصبت کوایک هخمر ان کے فرائج پراٹر انداز نہیں ہونے دین گے۔ دلاورعلی ایک سکتے کے عالم میں مرا دعلی کو دیکھتا رہا۔ پھر و ہ اچا نک اٹھ کر بیٹھ گیا ،اورغضبنا ک لہجے میں چلانے لگانہین نہیں پنہیں ہوسکتا۔ میسور کے سیا ہی بھی بیگوا را بہیں کرین گے ، کہان کے شہدا زے دعمن کے هوالے کر دیےجائین میسوری رمایا کے لیے ایس صلح موت سے بدتر ہوگی۔ جب ایساونت آئے گاتو وہ میسور کے شخرا دوں کے راستے میں لاشوں کی گئے بچھانے کے لیے تیار ہو جائین کے مرداعلی نے کہا، چیا آپ آرام سے بڑے رہیں، سلطان معظم کواپنی رعایا کی و فا داری اوراپیخ سیا ہیول کی ہمت و شجاعت کے متعلق کوئی شک وشبہ ہین ، ولاور خاں کچھ کہنا جاہتا تھا کہا جا تک شد بند کھانسی کادورہ پڑا اور کھانسی کے باعث اس کے نہ ہے کوئی آواز نہ کل تی دوتین منٹ کیا نسے کبیعد اس نے عد حال ساہوکر انکھین بندگر کیں۔اور سرا دعلی کے اسے بازووں سے پکر کربستر پرلٹا دیا جھوڑی در کمرے میں خاموشی طاری رہی۔بالآ کرمرادعلینے اپنی ماں کی طرف متو جہ ہو کر کہا، امی جان آپ ارام کریں میں یہاں بیٹھتا ہوں ۔ دلاورخان نے کراہجے ہوئے انگھین کھول لین اور مرا دعلی کی طرف متوجہ ہو کرنچیف آواز میں کہا۔ آپ کو میرے متعلق پریشان نہیں ہونا جا ہیے، ، آپ گھر جا کرکھانا کھا ئیں۔ میں بالکل تھیک ہوں ابھی تک شاید بی بی جی نے اورمنیر ہ نے بھی کھانانہیں کھایا۔مرا دعلی نے تھوڑی در بعد تذبذب کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھامیں ابھی آتا ہوں ۔منورتم چھاکے ماس رہواور کریم خان کو بھی بیہان بلالو۔ دلاورخان نے کئیس جی کر یم خان کی بیہان ضرورت نہیں۔وہ بہت بےوقوف ہے۔ کیوں چھا کیا کیااس

جی اسے باربارنبض میو کنے کاشوق ہے۔اور مجھےاس کی تیار داری سے تکلیف ہوتی ہے۔جب صابر بیارہوا تھاتو وہ بیرکہا کرتا تھا کہمیر اباپ اسی بیاری ہےمرا تھا۔اوراب میں بیارہوا ہوں تو وہ بیہ کہتا ہے کہ میری ماں اسی بیاری ہے مری تھی۔ شہر میں کوئی بیوقو ف سنیاسی اس کا دوست ہے۔اور اس نے اسے چند ہو ٹیوں کے نام بنادیے ہیں۔اب یہ ہرروز کی درخت یا جھاڑی کے بے تو ژکرمیرے یاس لے آتا ہے۔ اور بچھے مجبور کرتا ہے کہ میں تکیم صاحب کی دوائی کھانے کی بجائے اس کانسخدا منعال کروں منیرہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا آپ نے اس کی کوئی دوائی کھائی نوشیں ۔ نہیں جی میں کوئی ہے وقوف تھوڑی ہوں۔ مرا دعلی نے منور ہےکہائم ان کا خیال رکھواور کریم خان سے کہوان کویر بیثان نہ کرے۔ میں ابھی آتاهوں آیے ای جان کر جا اور سرا اللہ اللہ اور مرادی کے چھے کرے سے تکل

۲۷ فروری کی دو پہرسلطان ٹیپو کے دو کمن بیٹے، شنم ادہ عبدالخالق اور شنم ادہ عبدالخالق اور شنم ادہ عبدالخالق اور سیج ہوئے ہاتھیوں پرسوار ہو گئے۔ان کے آگے چند آ دمی نیز ہے اور جھنڈ ہے اٹھائے ہوئے تھے۔ پیچھے دو اور ہاتھیوں پرسلطان کے وکیل رضاعلی اور غلام علی سوار تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے تقریبا دوسو پیا دہ سپائی اور سوار تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے تقریبا دوسو پیا دہ سپائی اور سوار سے مدان میں ہزاروں انسان اپنے حکمران کے بیٹوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔سلطان ٹیپوفسیل کے ایک برج سے بیٹوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔سلطان ٹیپوفسیل کے ایک برج سے بیدولگداز منظر دیکھ رہا تھا۔شنم ادہ عبدالخالق کی عمر آٹھ سال اور معز الدین کی عمر آبھی بیٹو سال تھی۔قلم کانو پوں نے سلامی دی اور بیتا فلہ روانہ ہوا، قلعے کی فصیل سے بیا پی نے سال تھی۔قلم کانو پوں نے سلامی دی اور بیتا فلہ روانہ ہوا، قلعے کی فصیل سے بیا پی نے سال تھی۔قلم کانو پوں نے سلامی دی اور بیتا فلہ روانہ ہوا، قلعے کی فصیل سے بیا

منظر دیکھنےوالےسیا ہیوں اور دروا زے کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا۔جس کی ایکھیں انسووں سےلبر ریز نہھیں ۔لیکن سلطان کے چ<sub>ا</sub>رے پرایک غابیت درجے کاسکون تھا۔ایک افسر نے آگے بڑھ کرسلام کیااورکہا عالی جاہ، ڈھو نڈیا داغ قدم بوسی کی اجازت جا ہتاہے، ڈھونڈیا داغ وہ کہاں ہے، عالی جاہ وہ ابھی ابھی پہنچا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ابھی ملا قات نہیں ہوشکتی لیکن وہمصر ہے۔ بلا وَاسے۔افسرسلام کرکے نیچے اتر کیا اور تھوڑی دیر بعد ڈھونڈیا داغ سٹرھیوں سے ممو دار ہوا۔اس نے آگے برا ھر سلطان کے بیاوال جھو نے کی کوشش کی الیکن سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے تع کرتے ہوئے کیا۔ مجھے تہارے آواب پسندنہیں کہولیا کہنا چاہتے ہو، ڈھونڈیاد غینے آلدیدہ ہوکر کہا، عالی جاہ میں بیالتجا لے کر آیا ہوں کہ آپ ہم ادوں کو دھمن کے حوالے نہ کیا کریں۔ سلطان نے جواب دیاابان باتو ک کاوفت گرر چاہیے۔ لیکن عالی جاہ سکے متعلق وشمن کی نبیت نیک نہیں، میں کل ہے دشن کے رہے او کا چکر لگار ہا تھا، اور میں نے اپنے کا نوں ہے گئ مر تنبہمر ہے ہے ر دارون کو آپس میں باتیس کرتے ہوئے سنا ہے۔وہ شنمرا دوں کو تیدی بنا کرآپ سے بدترین شرا کط منوانا چاہتے ہیں ۔سلطان نے کہا ڈھونڈیا داغ ایک سلطان کی زند گی میں بھی ایباوفت بھی آتا ہے۔جب اےلڑنے کی بجائے اپنی تلوارکونیام میں ڈا<u>گنے کے لیے</u>زیا دہ ہمت کی ضرورت ہو تی ہے <sup>ستمہ</sup>یں ہ*ے کہنے* کی ضرورت نہیں کہ میرے دعمن کیسے ہیں، اور ان کے عزائم کیسے ہیں۔ میں اپنے ڈشمنوں کواچھی *طرح جانتا ہوں ،*اور عالیجاہ بیہ جانتے ہوئے بھی آپ اینے بیٹوں کو ڈشمنوں کے حوالے کررہے ہیں ،میری جنگ اینے بیٹو ں کے کیے نہیں تھی میسور کے کیے تھی۔اوراب میسور کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی تکوار نیام میں ڈال

لوں۔موجودہ حالات میں میں اپنی رعایا ہے مزید قربانیوں کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔تم کاوبری کے بار ہماری بستیوں کا حال دیکھ چکے ہو، جو دشمن کے ہاتھون تباہ ہو چکی ہیں، اور میں تمہین بیہ بتا نے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہری ہےبس رعایا کوامن کی ضرورت ہے۔ میں نے بیہ جنگ شروع نہیں کی تھی۔تم جانتے ہو کہ میں میسورکواس جنگ سے بچانے کی ہرمکن کوشش کر چکاہوں ،اب اگر دشمن نے سی وجہ سے سکے کے کیے آمادگی ظاہری ہے تو میں منتقبل کی امید پر حال کی تلخیاں ہر داشت کرنے سے در لیغ نہیں کروں گا۔ ڈھوندیا داغ نے کہا، عالی جاہ جھے آئی ممتری کا اعتراف ہے، میں وہ باتیں نہیں ہوئے سکتا، جو پر سے بادشاہ ہے ذہن میں اسکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اور میں پیجی جانتا ہوں کہ آیکا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا الیکن ان تمام بانقال کے باوجود میں ان شرافت اور انسا نتیت کے ڈشنوں کو بھی معاف نہیں کروں گا، جن کے باعث ملی پیون دیکھتا ہے رہا ہے۔ میں مرتے دم تک میں بھولوں گا کیمیرے آتا کے سینے میرے ماضے تیدی بنا کرلا نے گئے تھے، میں انگریزون کومعاف کرسکتا ہوں کیونکہ میسور کے حربیت پیندون کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ میری سمجھ میں ہسکتی ہے۔لیکن میں نظام اورمر ہٹوں کو بہجی معاف نہیں کروں گا، جوان چورون اور ڈاکووں کو ہمارے گھروں تک لائے ہیں، ڈھونڈیا داغ ابتمہیںصبرے کام لیما چاہیے، میں تمہیں خبر دار کرتا ہوں کہ جب تک ان کی طرف سے متار کہ جنگ کی شرا کط کی خلاف ورزی نہیں ہو گی۔ میں میسور کی صدو د کے اندرتہین ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دونگا۔ جو ہمارے درمیان وجہ ءنزاع ئن جائے۔ ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا۔ عالی جاہ خدانے آپ کوایک با دشاہ کا دل دیا ہےاور آپ صبر سے کام لے سکتے ہیں لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ،سلطان نے

قدرے تکنح ہوکر کہا ڈھونڈیا داغ تم کیا جا ہے ہو۔ پچھنہیں عالی جاہ میں آپ کا ادلٰی غلام ہوں ۔اور مجھےمیسور کی حدو دکے اندر دم مارنے کی اجازت نہیں ہوسکتی ۔لیکن میسور کی حدو دہے باہر آپ میر ہے کسی فعل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ، مجھے اجازت د بجئے تم جاسکتے ہوسلطان نے ریہ کہہ کرمنہ پھیرلیا ، ا تنحا دی صلح کی شرا کط مطے کرنے ہے پہلے تاوان جنگ کی پیلی قسط مطے کرنے پرمصر تھے،لیکن ایک طویل جنگ کے اخراجات کے باعث سلطان کے بیت المال میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی مطلو بدرقم یوری کرنے کے لیے رو پیپینہ تھا۔اورا تھا دی اسے چند دن کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے،سلطان نے شاہ کی سے سو نے اور جاندی کے برتن اور قیمتی جواہرات جمع کیے۔شاہی خاندان کی خواتین نے بھی اینے تمام زیوراٹ اتارکراس کے قلامون میں ڈھیر کر دیئے بتاوان کی رقم جمع کرنے میں سرنگا پٹم کے تجارت بیشہ لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصرایا ، یہ لوگ رضا كارانه طور يرسلطان كي خدمت مين يني هو تع ورحب تو فيق رويوں كي تصليان اس کے قدمون ڈھیر کردیتے ۔سرنگا پٹم کی بااثر خوا تین بھی اس مہم میں حصہ لے رہی تھیں۔وہ لوگوں کے گھروں میں جاتیں اوراینی بہنون سے چندے کے کیےاپیل کر تیں،مطلوبہ رقم ا داکرنے کے متعلق اپنے حکمران کا وعدہ پورا کرنا ہرامیر اور غریب کے لیے ایک قومی مسلہ ء بن چکا تھا۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں راعی اور رعیت ایک نئ چیز تھی۔ایک صبح حیا رکہا را یک خوبصورت یا کئی اٹھائے شاہی محل کے دروازے پر خمودار ہوئے۔ پہریداروں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ا یک فوجی افسر ڈیوڑھی ہے نمو دار ہوا۔اور اس نے یا کئی کے قریب پینچ کر کہاروں ہے سوال کیا۔اس پاکلی پر کون ہے۔ایک کہارنے جواب دیا جناب اس پاکلی پر انور

علی کی والدہ ہیں ،انھیں نا درلےچلو \_افسر بیے کہہ کران کے آگے چل پڑا ،اور کہا راس کے پیچھے ہو کیے۔ دوسری ڈیوڑھی کے قریب رک کرانسر نے کہاروں کی طرف دیکھا اور کہاتم یہاں کھہر جا وُ، میں درواغہ صاحب کوا طلاع دیتا ہوں۔کہاروں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔اوروہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلا گیا ۔کوئی یا پچ منٹ کے بعد محل کا درواغہ ڈیوڑھی ہے نمودار ہوااو راس نے پالکی کے قریب ہ کر کہامحتر مہ ا پ معظم علی کی بیوہ بیں، جی بال تشریف لائے سلطان معظم آپ کا نظار کررہے ہیں ، فرحت پر قع اوڑ ھے یا لگی ہے با ہر نکلی اور درواغہ کے پیچھے چل دی تھوڑی دہر ے بعدوہ ایک طویل اور کشادہ پر آمدے سے گز رنے کے بعدا یک کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ داروغہ نے کہا آپ بیمال شہریئے اسلطان معظم ابھی آشریف لاتے ہیں۔داروغ میے کہ کرنا ہر نکل گیا۔فرحت فنر تع سے ہاتھ ہر نکال کرجا عدی کی ا یک صند و فجی اور خمل کی ایک تھیل ایک گری پر رکھ دی۔ اور کو د دوسری کرسی پر بیتے گئی ۔ بیکشاوہ کمرہ بیش قیمت قالیتون اور گرسیون ہے آراستہ تھا۔ کوئی دی منٹ کے بعد فرصت کے دائین ہاتھ ایک دروازہ کھلا۔ اور سلطان ٹیپو برابر کے کمرے سے نمو درا ہوا۔ فرحت اٹھ کھڑی ہوگئی۔سلطان نے آگے بڑھ کر کہا آپ معظم علی کی بیوہ ہیں، جی ہاں تش ریف رکھئیے ،فرحت بیتے گئی ۔سلطان نے قد رہے تو قف کے بعد کہا۔مجھےافسوس ہے کہآ ہے کوا نتظار کرنا پڑا۔میں بہت مصروف تھا۔مجھےااپ کا خطال اتھا اگر آپ انورعلی کے متعلق کچھ کہنا جا ہتی ہیں تو ااپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ آپ نے مرا دعلی کو بھیج دیا ہوتا معظم علی کا بیٹ امیرے لے اجنبی نونہیں۔میں انورعلی کے متعلق پیلیمنان کر چکا ہوں کہ شمو گہکے قریب یک لڑ ائی میں زکمی ہو گیا تھا اور مرہٹوں نے اسے تیدی بنا کرزر گند بھیجے دیا ہے۔اب چند دن

تک قید یون کے تبا دلہ ہو گا۔ تو وہ انشا کاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ فرحت دوسری کرسی سے حیاندی کی صندو قجی اتھا کراٹھی اور بو لی عالی جاہ میں انورعلی کے متعلق یو چھنے کے لیے ہیں آئی۔اس کے متعلق چتل ڈرگ کے قلعے دار کا خط میری تسلی کے لیے کافی تھا۔ میں ایک اور کام سے اائی ہوں ، یہ کیجیے اس صندو قی میں میرے چندز بورات کےعلاوہ وہ ہیریے ہیں جواج سے بتیں سال قبل نوا بسراج الدولدنے اپنے وفا دار سیائی کی کدمت کے صلے میں دیئے تھے۔ بیسیا ہی میرے شو ہر کاباب تھا۔ جو پلائ کی جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جا تکنی کی حالت میں مرشد آبا دیہنجا تھا۔ موجودہ حالات میں جب آپ کوایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ میں ان ہیروں کا اس سے بہترمصرف نہیں سوچ سکتی ۔ مجھے سرف اس بات کا افسوس ے کیرنگا پڑا ہے کہ ایم چند ہیر سے مفرف پی ایک تھے۔ سلطان کے قدر ہے قت کے بعد آباء میں آپ کاشکر گزار ہوں کیکن میں ا بی بیوہ بہن کا تحفہ قبول نہیں کرسٹنا کیں جانتا ہوں کہ عظم علی کا خاندان میسور کے کیے کسی قربانی ہے دریغ نہیں کرے گا۔لیکن جس ضرورت کے لیے میں نے اپنی رعایا کی مالی اعانت قبول کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔انشا ءاللہ کل تک رحمن کوتا وان کی بوری رقم ا دا کر دی جائے گی۔ عالیجاہ مجھے مرتے دم تک افسوس رہے گا کہ میں نے ایک فرض سے کوتا ہی کی ہے۔میری بہن آپ کے دو بیٹے اور شو ہراس پر چم تلے شہید ہو چکے ہیں، اورمیر سے نز دیک ان کا خون روئے زمین کے تمام خزا نون ہے زیا دہ فیمتی ہے بفرحت نے بد دل ہی ہوکر جاندی کی صندو فجی دوبارہ زمین پر رکھ دی۔اورمخمل کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ عالیجاہ پرسون ہا راایک نوکروفات یا گیا تھا۔اس تھیلی میںاس کی عمر بھر کی کمائی ہے۔مرتے وفت اس نے بیمیرےسپر د کی

تھیاور میں نے اس سے بیوعدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کی طرف سے مینذ رانہ پیش کروں گی ۔اس کا کوئی وارث نہیں نہیں عالی جاہ۔ سلطان نے آگے بڑھ کرفرحت کے ہاتھ سے تھیلی بکڑلی اوراپیے ہونٹوں پرایک مغموم سکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھوڑی دریہلے میں بیسوچ رہاتھا کہمیراخزانہ خالی ہو چکا ہے کیکن اب میں بیمحسوں کرتا ہوں کہاس حلات میں بھی میں روئے زمین کاامیرترین آ دمی ہوں۔ آپ کے نوکر کا کیا نام تھا۔ دلاورخان مفرحت نے جواب دیا تھوری دریے بعد فرحت اینے گھر کار ف کررہی تھی۔ اتنحا دیوں نے متار کہ جنگ کے ابتدائی شرا نطانامہ میں سلطان سےان اصلا ع كامطالبه كيا تفاجو پيثيوااورنظام كي سلطنون اور كمپني كے مقبوضات سے كمن تھے۔ کیکن سلطان کے بیٹو ل کوجراست میں کینے اور مطلو بدرقم وصول کرنے سے بعد وہ ا بی ا بی خواہشات کے مطابق ال شرائط کی تا ویلیں کر رہے تھے۔سلطان ٹیپو ہارہ محل، ڈیڈے گل کے اصلاع اور مالا ارکے بیشتر علاقے انگریزوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا،کیکن کارنوالس گورک کے علا وہ بلاری، گوئی اورسلیم کے ان علاقه جات پر بھی اپناحق جمّار ہاتھا، جواتحا دی مقبوضات کی سی سر هد ہے گئی نه تتھے۔انگریزوں کامقصد مال غنیمت حاصل کرنے کےعلاوہ مستقبل کے لیےسلطان کی دفاعی قوت کوزیا وہ سے زیا وہ مفلوج کرنا تھا۔کورگ کاعلاقہ مالابا رکے ساحل اور سرنگا پٹم کے درمیان ایک اہم ترین حدفصیل کا کام دیتا تھا۔اوریہان فوجی اڈے قائم کرنے کے بعد انگر پر سرنگا پٹم کے لیے ایک دائمی خطرہ بن سکتے تھے۔کورگ مسمینی کے سی علاقے ہے کمحق نہ تھا ،اور ابتدائی شرا کطے متعلق بحث وتمحیص کے دوران میںاس کا ذکر تک نہ آیا تھا لیکن ابسلطان کے وکلاء کے اعتر ا ضات کے

جواب میں لا رڈ کارنو الس کے نمائندے بھیٹر یئے کی روایتی منطق سے کام لے رہے تھے۔ابان کےنز دیک ملحقہ علاقوں سے مرادصرف وہ علاقے نہ تھے جن کی سرحدیں اتنحا دیوں کے مقبوضات سے ملتی تھیں۔ بلکہوہ علاقے تھے جن کی سر حدیں اتحا دیوں کے مقبوضات ہے زیا دہ دور نتھیں ۔سر جان کیناوے جسے لارڈ کارنوالس کی طرف سے معاہدے کی شریط طے کرنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی۔ اس غیر منصفانہ مطالبہ کے جواز میں دوسری دلیل ہیں پیش کررہا تھا کہا بیٹ انڈیا نمینی گورک کے متعلق اس کے سابق راجہ ہے ساتھ ایک بیلحدہ معاہدہ کر پکی ہے۔ چند دن کی بے نتیجہ بحث و محیص کے بعد سلطان اور اتنجا دیوں کے درمیان مصالحت کی بات چیت ٹوٹ گئ،اورلارڈ کارنواس نے سلطان پر دباؤڈ النے کے لیے دوبارہ سر تگاپٹم کامحاصرہ جاری رکھنے کا تھم دے دیا انتحادی افواج کی نقل وحرکت ہے ساتھ بى يەخبرسرنگا پېم مېن ئىڭ كەنتىزا دە خىدالخالق اورمعز الىدىن كومدارس كىطر ف روا نە کیاجا رہاہے۔اورشنم اووں کے یا س جو دوسوسیا ہی اور افسر بھیجے گئے تھے،انھین غیر مسلح کر ہے جنگی قیدیوں ہے کیمپ میں جھیج دیا گیاہے۔لارڈ کارنوالس کی پیچر کت متار کہ ء جنگ کی شرا نط کی صرح خلاف ورزی تھی۔اس نے سلطان ٹیپوکواس امر کا یقین دلایا تھا کھنگے کی بات چیتاٹو ٹ جانے کی صورت میں شن<sub>م</sub>زادون کوواپس جھیج دیا جائے گا اور تاوان کا ایک کروڑ ساٹھ لا کھروپیے بھی واپس کر دیا جائے گا۔لیکن ا تنحاد یوں کی نبیت بدل چکی تھی۔اورانھیں اس بات کا یقین تھا کہوہ شنرا دوں کوقیدی بنا کرسلطان ہے اپنا ہرمطالبہ منواسکتے ہیں ، چنانچہ دو بار جنگ شروع کرنے کے متعلق اپنی دھمکیوں کوزیا وہموثر بنانے کے لیےاتنحا دیوں نے دریائے کا روہری کے آریا رلوٹ مارشروع کر دی۔ایبروکرومی کی کمان میںانگریزوں کی ایک نوج نے

کاروبری کے جنوب میں کئی بستیاں تباہ کر ڈالیں۔انگریزوں کی ایک اور فوج نے لال باغ کے خوبصورت چمن وریان کرنے کے بعد شہر گنجام کی گلیوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔نظام کے ایک لشکرنے گرم کنڈہ کے آس پاس حملے شروع کر دیئے اور بھاؤ کی افواج نے کاروبری کے شال کی طرف تباہی مجا دی۔ان حالات میں سلطان کے کیےلڑائی کےسواکوئی چارہ نہتھا، مارچ کے دوسرے ہفتے میں سلطان کے سیابی دن رات قلعے کے دفاعی استحکامات مضبوط کرنے میں مصروف تھے، قلعے ے باہر جزیرے کے مختلف مقامات پرانگریزائی بھاری قابیں نصب کررہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریق کیساں طور پراس بات کے لیے کوشاں تھے کہسی طر ح به جنگ کل جائے ، اتنا دیوں کوائے سیامیوں کی تعدا داور جنگی سامان کی برتری کے باوجوداس بات کاخدشتھا کہ اگر سلطان آئی بات پر ڈے گیا تو وہ سی صورت بر سات سے پہلے سرنگا پیم کا فلحہ انتی نہیں کہیں گے۔اوریر سات کے موسم میں سرنگا پٹم سے باہر سلطان کی رہی تھی تون کے لیے ان کے رسداور کسک کے راستے کو کا شا مشکل نہ ہوگا۔ ننتے کے لیے انہیں لا تعداً دقر بانیاں دین پڑیں گی۔اور شکست کی صورت میں انہیں عبر تنا ک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا ، دوسری طرف سلطان ٹیپو بیہ محسوں کررہا تھا کہوہ تنہاایک لامتنا ہی عرصے کے لےمرہٹوں، نظام اورانگریزوں کی لا تعداد فوج کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔اس کیے دشمن کی بدعہدی اور اشتعال انگیزی کے باوجوداس کاروبیا نتہائی مصالحان تھا۔ پھرایک دن اچا نک بڈنور سے میرقمر الدین کی ایک ڈویژن فوج سامان رسد

کی ایک بھاری مقدار کے ساتھ سرنگا پٹم پہنچ گئی ہے اور مار دھاڑ کرتی ہوئی قلعے کے اندر داخل ہوگئے۔میرقمر الدین خان کی آمد سے چند گھنٹے بعد انتحادی افواج کے رہنما

لارڈ کارنوالس کے خیمے میں جمع ہوکرایک دوسرے کو بیمشورہ دےرہے تھے کہاب حالات بدل چکے ہیں اور اب ہمیں ہجیدگی کے ساتھ صلح کے متعلق سلطان کی پیش تش پرغورکرناچاہئیے ۔ چنانچہ ۱۸مارچ کولارڈ کارنوال کی دعوت پرسلطان کے وکیل اس کے کمپ میں پہنچے اور کارنو الس نے ان کے ساتھ ایک طویل بحث کے بعد صلح کے شرا لطانا ہے کا ایک نیا مسودہ تیار کر کے دے دیا <sup>۔ صلح</sup> کے معاہدے میں جوتر میمیں تھیں وہ ہری پنت اور نظام کے سپیر حالار سکندر جاہ کے مز دیک تسلی بخش نہ تھیں۔مر ہشہ سلطنت کی صدود دریائے کرشنا تک بڑھا دی گئی تھی، نظام کوکڑیہ۔ کانڈی کوٹ اور ممم کے علاوہ دریائے کرشنا اور زیرین تنگ بھدرہ کے درمیان بعض اصلاع دے دیئے گئے تھے، سلطنت خداد ای بندر باشٹ میں انگریزوں نے ایے کیے سب سے بڑا اتر نو الے رکھا تھا۔ نہون نے ڈیدھے کل اور مالا بار کا بیشتر ساحلی علاقہ اور کالی کٹ اور کٹا تورک بندرگا ہیں سلطان ہے ہتھیا لی تھیں ۔کورگ پر قبضہ جمانے کے متعلق بھی اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ چنانچہ متناز عدنی علاقوں پر انہوں نے سلطان کاحق تشکیم کرلیا تھا۔معاہدے کی شرا بَطاکوایے کیے زیا وہ سے زیا وہ سودمند بنانے کے لیئے انگریز سلطان کے ساتھ جس بدعہدی اور فریب کاری کے مرتکب ہو ئے تھےوہ ان کے سابقہ سیاسی کر دار کے بالکل عین مطابق تھی۔ لیکن سلطان کی طرح اینے حلیفوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی نیک سلوک نہ کیا۔اگر مربٹے اور نظام چندعلائے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو اس کی وجہ انگریزوں کی دوست نوازی نکھی ۔ بلکہ اس کی وجہ بیٹھی کہوہ کسی بھی وقت سلطان کے ساتھ صلح کر کے انگریز وں کے کیےخطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ مکلہ ان دو بڑی طاقتوں کی غیرجانبداری بھی انگریزوں کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتی تھی ،اس لیے کارڈ

نوالس ان کی طرف چند مڈیاں چھینکنے پر مجبور تھا۔ کیکنٹرا وُنکور کا راجہ جس کی اعانت کے بہانے انگریزوں نے بیہ جنگ شروع کی تھی،ایک کمزوراور ہے بس حلیف کی حالت میں لارڈ کارنوالس کے کے لیے کسی

یر بیثانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا اس لیےاہے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت صاف طور پرنظر انداز کردیا گیا۔اس نے پہلے انگریزون کی ہمہ پرسلطان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی اور شدید نقصا نات اٹھا نے تھے۔اس کے بعد اس نے انگریزوں کی اعانت کے وض انھیں پچیس لا کھادا کیا تھا ، پھر جب سلطان کے ساتھا نگریزوں کی با قاعدہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے ایئے تمام نوجی اورا قضادی و سائل ان کی نذر کر دیے کیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنے اس بیوقو ف اور بے بس او کمزور دوست کو مال غنیمت میں حصہ دار جائے کی بجائے اس کے بعض علاتے

چین کرراجہ کو چین کے خوالے کرویا اس جنگ میں انگریز اور اس سرح کف اگرچہ سلطان کو پوری طرح مغلوب نہ کر سکے کیکن وہ میسور کے اقتصا دی اور تو جی وسائل پر ایک کاری ضرب لگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مالا بار کے گرم مصالحے کی تنجارت سلطان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اورا باس کا بیشتر علاقہ انگریز وں کے قبضے میں جاچکا تھا۔بار محل اور کورگ پر قبضہ جمانے کے بعدا نگریزوں کے لیے شرق اورمغرب کی طرف سے میسور پرحمله کرنا بہت آ سان ہو گیا تھا۔ڈ انڈ ے گل اور دریائے کر شنااور تنگ بجند رہ کے درمیان سلطان اینے زرخیزترین علاقے سے محروم ہو چکا تھا اپنے اعتبار سے بیہ جنگ انگریزون کے لیےان کے ہندوستانی حریفوں کا راستہ صاف کر پچکی تھی۔

## بيبوال باب

مارچ کے آخر میں جنگی تید یوں کا تبادلہ اور انتحادی انواج کا انخلاشروع ہو چکا تھا۔ محاصر ہے کہ دوران میں مر ہٹہ، نظام اور کمپنی کے عسا کر کے کیمپیوں میں طرح کی بیماریاں بھیل چکی تھیں۔ اور ان کے لیے زخمیوں کے علاوہ سینکڑوں مر طرح کی بیماریاں بھیل چکی تھیں۔ اور ان کے لیے زخمیوں کے علاوہ سینکڑوں مر یضوں کو نکا لیے انسانیت بینوں کو نکا کے اسانیت بینوں کو نکا ایک اور ٹیون کے اور پیماری اور کہار دوستی کا ایک اور ٹیون کے اور پیماری اور کہار میں کے دیئے تھے۔

روں ہ ایس اور بوت اور اور اس میں بیٹے ہوئے ایک بیرے وار ایک اور آئی اور آئی اور آئی ہواور آئی ہواور آئی ہواور آئی ہواور آئی ہواور آئی ہے اور وہ آپ میلا قات کرنا جائے ہیں۔ اگر آپ کو کی اور مصرو نیت نہ ہوتو وہ بورے وار بیا بیٹی جا کیں۔ اگر آپ کو کی اور مصرو نیت نہ ہوتو وہ بورے وار بیال بیٹی جا کیں گے۔

کوئی اور مصرو نیت نہ ہوتو وہ بورے وی بیج بیال بیٹی جا کیں گے۔

کوئی اور مصرو فیت نہ ہوتو وہ اپورے دئی ہیجے یہاں پہنچے جائیں گے۔

سلطان ٹیپو مجھے ملنے کے لیے آرہے ہیں۔ ہری پنت نے جیران سا ہوکر اپو
چھا۔ بی ہاں، انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کل جا رہے ہیں۔ ہری پنت نے
قدرے تو قف کے بعد کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس ملا قات کے لیے پہل میری
طرف سے نہیں ہوئی بہر حال میں ان کا شکر گزار ہوں آپ آبین اطلاع دیں کہ
میں ان کی راہ دیکے رہا ہوں۔ سید غفار سلام کر کے با ہر نکل گیا۔ خیمے سے تھوڑی دور
اس کے پانچے ساتھی گھوڑوں کی با گیس تھا ہے ہوئے کھڑے تھے۔ سید غفار نے ایک
گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑ لگا دی۔ اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی تھوڑی

در کے بعد ہری پنت کے چیدہ چیدہ سیا ہی اورسر داراس کے خیمے سے باہر صفیں مر تب کررہے تھے۔ دیں بجے سلطان ٹیپواورای کےسواروں کاایک دستہ مرہ یہ فوج کے بیب میں داخل ہوا۔ سیا ہیوں کی صفوں کے قریب پہنچ کر سلطان اپنے گھوڑے سے از بڑا۔ مر ہشہ یا ہیوں نے اسے سلامی دی۔ پھر ہری پنت نے آگے بڑھ کراس کے ساتھ مصافحہ کیااوروہ خوبصورت قالینوں پر سے گز رتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہوا۔ عالی جاہ تشریف رکھئے۔ ہری پنت نے ایک مرضع کری کی طرف اشارہ کر تے ہوئے کہا بجھے افسوس ہے کہ میر اتو پ خاند بیماں سے کل روانہ ہو چاہے۔ اور میں آپ کوسلائی دینے کا نظام نہیں کرسکا۔سلطان نے کہا میں اپنی ذاتی حیثیت میں بہان آیا ہوں میں اس کے رسومات کی ضرورت میں استثریف ر کھیے میں آپ سے چلا ہا تیں کرنا جا ہتا ہوں۔ پر می پنت دوسر کی کری پر بیٹھ گیا۔او رسلطان نے فذرتو تف کے بعد کہا اے جاری جنگ ختم ہو چی ہےاور میں اس کی تلخیوں کا ذکر کرنے میں کوئی فایدہ ہیں گئتا الیکن میں پیشرور کہوں گا کہا ہے آپ کو سر نگا پٹم کی طرف دیکھنے کی بجائے آنگریزوں کے عز ائم کے متعلق خبر دا رر ہنا جائیے ۔میراخاندان تقریباً تنہیں سال ہے جنوبی ہند میں انگریزوں کی جارحیت کا سیلاب روکے ہوئے ہے۔اوراس عرصے میں ہم نے اس سیلا ب کی راہ میں جو د بوارین کھڑی کی تھیں وہ بہت حد تک منہدم ہو چکی ہیں،لیکن میں آپ کواس حقیقت سےخبر دار کرنا جا ہتا ہوں ۔ کہ جب سر نگا پٹم کی آ زادی کے پر چم سرنگوں ہو جا ئیں گے ہتو آپ یا نظام الملک ، بونا اور حیدرآ باد کے راستے میں کوئی اور نا قابل شخیر دیوار نہیں کھڑی کرسکیں گے، میں کارنوالس کی ان مجبور یوں سے واقف ہوں۔جن کے باعث اس نے جنگ کوطول دینا منا سب نہیں سمجھا۔کیکن مجھے اس کی نبیت کے

بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ،اسے نئ جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔اور جب اس کی تیاریان مکمل ہوجائیں گی ،تواہے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے کو ئی بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔اس وفتت سرنگا پٹم کے معاہدے منگلور کے معاہدے زیا وہ یا ئیدا رثابت نہیں ہوں گے،لیکن آپ کواس با رے میں کوئی غلط فہٰی نہیں ہونی چاہیے کہ انگریز دلی تک اینے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں اورسر نگا پٹم، بونا ۔حیدرآبا د،اندوراورگوالیاروغیروان کے راستے کی مختلف منزلیں ہیں، بنگال کی طرف ہے انگریز لکھنونگ بہتنے کیے ہیں۔اب بیسو چنا آپ گا کام ہے کہ جنوب میں میسور کی رہی ہی قوت مدا فعت مجلے کے بعد انہیں اینے رائے کی باقی منزلیں طے کرنے میں گنتی دریہ لگے گی۔ کاش آپ مربیث قوم سے اکابر کو بیرا یہ پیغام پہنچا سکتے کہ ہم سب کی آزادی بورے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ شروط ہے۔ ہری پنت نے مغموم کہتے میں جو کے دیا۔ جہارا جات جمیں انگریزوں کی نیت کے خلاف کوئی غلط بنجی نہیں رہی ۔ ویم نے اس جنگ میں ندامت کے سوا پچھ حاصل نہیں کیا۔ میں دوسروں کے متعلق کچھ ہیں کہ سکتا ،کیکن جہاں تک میراتعلق ہے۔ میں آپ ہے بیہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد مجھے اپنا وحمٰن نہیں یا ئیں گے۔ کاش ہم لوگ مل کر آپ کے مشورے پرعمل کرتے۔ میں ان جنگوں کے متعلق ہمیشہ ایک سیا ہی کے ذہن سے سو جنے کا عادی تھا۔ کیکن جب آپ کے کمسن بیٹے انگر پرزوں کے بمپ میں لائے گئے تھے میں وہاں موجو د تھا۔او رمجھے پہلی باراس بات کااحساس ہوا تھا کہ ہندوستان کابا شندہ ہونے کی حیثیت سےمیر ابھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔اس وفت انگریز وں کی مسکراہٹیں میرے لیے بےحد تکلیف دہھیں ۔سلطان نے کہا آپ کومیرے بیٹوں کے متعلق پریشان ہونے کی بجائے میسور کے ان

ہزاروں بیٹوں کے متعلق سو چنا جا بئیے تھا جووطن کی آزا دی کے لیےاپنا خون پیش کر چکے ہیں۔ آپ کو بنگال کے نواب سراج الدولہ۔ بنار*ی کے چیت عکھ*، روحیل کھنڈ کے حافظ رحمت خان اور او دھر کی ان بیگمات کے متعلق سو چنا جاہئے تھا جنہوں نے انگریزوں کی بدعہدی اور مکاری کے اس سے زیادہ جان گداز مناظر دیکھے ہیں۔ تھوڑی درر کے بعد ہری پنت کے ساتھ سلطان کی ملا قات مختم ہوئی اور ہری پنت نے خیے سے نکل کر سلطان کو خصیت کیا۔ سلطان کے جاتے ہی مر ہدفوج کے یوے بڑے سروار ہری پنت کے اردگر دجمع ہو گئے اور ای مے طرح طرح کے سو لات کرنے لگے، لیک برہمن نے کہا۔ مہاراج و کھے لیامیسور کا با دشاہ خود آپ کے یاس آیا تھا، اگر آپ چھردن اوراژ الی جاری رکھتے تو وہ پیدل چل کرآپ کے پاس آتا، ہری پنت نے بہم ہوکر کہاتم بوٹو ف ہو، ہم سلطان ٹیپو کو شکست وے سکتے ہیں،اس کی سلطنت پر قبضار سکتے ہیں، لیان اس کی عظمت کوئیں چھین سکتے۔جنگ حتم ہوئے پانچ مہینے ہو چکے تھے، سلطان سے کے معاہدے کے نورابعد تمام جنگی تیدیوں کورہا کر چکا تھا۔لیکن پرس رام بھاؤجس نےسر نگا پٹم سے واپسی پرایخ راستے کی کئی بستیوں کو تباہ و ہر با د کر دیا تھا، ابھی تک میسور کے ان قیدیون کوواپس کر نے میں لیعت ولعل سے کام لے رہا تھا جوسر نگا پٹم کے محاصر سے قبل ز گند بھیجے جا چکے تھے، ہری پنت نے یونا پہنچ کرمتعدد بار برس رام بھا و کی سینہ زوری کے خلاف احتجاج کیا ہلیکن اس کونا نا فرنولیس کی تا ئیدحاصل تھی اور پیشوا کے در ہار میں ہری پنت کی چیخ و یکار بے نتیجہ ثابت ہوئی،لیکن ماہ اگست کے آخر میں سندھیا، جو پیشواکے بعدمرہ ٹوں پرسب ہے زیا دہ اثر ورسوخ کا مالک تھا۔ یونا پہنچا۔او راس کی کوششوں سے بونا کی حکومت کے طرزعمل میں نمایاں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ جنگ

کے بعد فرحت پراینے بیٹے کی جدائی کے اثر ات مرتب ہورہے تھے۔ مسلسل بےخوا بی اور بے چینی کے باعث اس کی صحت آئے دن بگڑتی جارہی تھی ۔پھر جب چند دن بعد شہر میں بیانواہ بھیل گئ کہ پریں رام نے جنگی قید یوں کوتل کر دیا ہے ۔ نو فرحت کی ر ہی نہی ہمت بھی جواب دیے گئی ،ایک دن وہ شدید بخار کی حالت میں پڑی ہوئی تھیاو رمنیرہ اورمرا دعلی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے منورخان کمرے میں داخل ہو ااوراس نے منیرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ نی نی جی ایک آ دمی آپ سے ملنا جا ہتا ہے۔کون ہے وہ منیرہ نے بریشان ہوکر ہو چھا۔ بی بی جی وہ آپ سے ملک کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔لیکن میں نے اسے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا ،ایک فرانسیبی انسر اس کے ساتھ آیا تھا، اورا ہے دیوان خانے میں بٹھا کرواپس چلا گیا ہے۔وہ کوئی بڑ ا آ دی معلوم ہوتا ہے فرنسیسی انسر نے جاتے وقت اسے بر کے ادب سے سلام کیا تھا۔وہ کون ہوسکتا ہے مشیرہ کے پر بیٹائی اور تدیزی کی حالت میں مرا دیلی کی جانب د یکھتے ہوئے کہا، میں دیکھیا ہوں اور مرادعی یہ کہتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہرنکل گیا، تھوڑی در بعدوہ واپس آیا اورمنیرہ کی طرف دیکھتا ہوابو لا \_بہن اس کانا م جولین ہے۔منیرہ نے اپنی پریشانی پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹی تم ڈر کیوں گئی ، جولین کون ہے \_فرحت نے نحیف آوا زمیں یو چھا،ا می جان وہ لیگرا ند کا بہنو ئی ہے،فرحت نے مرادعلی ہے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا جاؤ اوراہےاندرلے آؤ۔اور نچلیمنزل کے کمرے میں بٹھا دو نہیں ای جان میں و ہیں جاتی ہوں، بھا ئی جان آپ امی جان کے باس رہیں، منیرہ بیکہہ کر کمرے سے نکل گئی تھوڑی دہر کے بعد وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں جولین کے سامنے کھڑی تھی۔اور جو لین شکایت کے لیجے میں کہہ رہا تھا کہ بین مجھے سرنگا پٹم پہنچنے سے پہلے کیگر انڈ کی

موت کے متعلق کوئی علم نہ تھا، کاش تم نے ہمیں اطلاع دی ہوتی منیرہ بہت مشکل ے اپنی سسکیاں صبط کررہی تھی۔جو **لی**ن نے اسے با زووں سے پکڑ کرا یک کرسی پر بٹھا دیا ۔اورکہا،ابتمہارا یہاں رہناٹھیکے ہیں ہتم جلدا زجلدسفر کی تیاری کرو نہیں جولین میں ابھی سر نگا پٹم نہیں چھوڑ سکتی۔جولین بد دل ساہو کراس کے سامنے دوسری کری پر بیٹھ گیا ،اور کچھ دریسر جھکا کرسو چنے کے بعد کہنے لگا، میں یہاں پہنچتے ہی جن فرانسیسی افسروں سے ملاہوں، اُنھوں نے مجھے بتایا ہے کہ بیدلوگ بہت رحم دل ہیں اورتمہارے ساتھان کا سلوک بھی بہت اچھا ہے، کیکن تم ان کے ساتھ ساری زندگی جلاوطنی کی زندگی نہیں بسر کرسکتیں ، میں جانتا ہوں کہمہار ہے دل پر اب تک پیرس کے المناک حادثات کی بادتا زہ ہے، لیکن اب فرانس کے حالات بدل چکے ہیں، وہ بھیا تک رات جس کی تا ریکیوں سے تم پناہ لینے کے لیے نکا تھیں اب گز ریکی ہے اب مہیں ایج وطن میں ایک فی روثی دلجائی دے گی و تنیزہ نے کہا میرے لیے موجودہ حالات میں کوئی فیصلہ کرناممکن نہیں ، مجھے سوچنے کے لیےوقت کی ضرورت ہے، جولین نے کہا میں نے بیٹہیں کہا کہ ہم آج ہی واپس جارہے ہیں،میری چھٹی کے ابھی تین مہینے ہاتی ہیں ،اور میں چند ہفتے یہاں گز ارسکتا ہوں ہمہیں سوچنے کے کیے کافی وفت مل جائے گا۔منیرہ نے کہااس گھر کی معز زخانون مجھےاپی بیٹی مجھتی ہے،وہ ان دنون شخت بیار ہے،او راس کا ایک بیٹا ابھی تک مرہٹوں کی قید میں ہے۔ ان حالات میں میں اگر فرانس جانے کاارادہ کروں تو بھی میرے لیے سرنگا پٹم کو حچوڑ نا بہت مشکل ہو گاممکن ہے کہ چند دن تک حالات بدل جائیں ،ان کی صحت ٹھیک ہوجائے ۔اوران کا بیٹا گھرواپس آ جائے ،اور پھر میں یہاں رہنے کے متعلق ا پناا را ده بھی بدل دوں لیکن جب تک مجھے بیاطیمنا ن بیس ہوتا کہ یہاں اب میری

ضرورت باقی نہیں رہی، میں اینے وطن جانا پسند نہیں کروں گی، میں ان لوگوں کے احسا نات نہیں بھول سکتی ۔انھوں نے ہمیں اس وفت سہارا دیا تھا جب خدا کی سر ز مین ہارے کیے تنگ ہو چکی تھی ، میں نے اس گھر میں اس وقت قدم رکھا تھاجب اس کا ہر گوشہ مسرت کے قبقہوں سے آبا دتھا اور اس کے درو دیورا پر تاریک سائے د مکھے کرمیں یہاں ہے بھا گنے کی کوشش نہیں کروں گی۔جولین پچھ دریسر جھکا کرسو چتارہا۔ بالآخراس نے منبرہ کے چیر ہے پینظریں گاڑھتے ہوئے کہا، میںان لوگون کے متعلق کیپٹن فر انسسک سے بہت کچھین چکا تھااور پہان پہنچتے ہی میں اپنے جن ہم وطنوں سے ملاہوں ، انھوں نے بھی میری معلومات میں کافی اضا فہ کیا ہے ،جین سے بنا وَ کیا تمہارے بہال کھیرنے کی وجسرف بھی ہے کہم کینے ول پران لوگوں کے احسانات کا بوچھ ہوں کرتی ہو، کیا پیوجہ کائی نہیں نہیں کی مانتا ہوں کہ یہ لوگ بہت اچھے بیں اور انہوں نے تم کی بہت احسان کیے ہوں کے الین تمارے ساری عمریہان تھبرنے کی وجہ یہ کافی جی ۔ جین براند ماننا فرنسیسی کیمپ ہے میں اس نو جوان کے متعلق بہت کچھین چکا ہوں، جوان دنون مر ہٹون کی قید میں ہے۔ ایک ثانیے کے لیے منیرہ کی آنکھون کے سامنے انورعلی کی تصویر آئی۔اس نے ایک حجر حجری لی اور کہنے لگی کہ میں آپ کا مطلب نہیں مجھی۔ آپ کیا کہنا جا ہے ہیں۔ کیچھنہیں جین میں صرف بید دعا کرتا ہوں کہتم نے اس سے کوئی غلطاتو تع نہ وابستہ کی ہو،ایک فرانسیسی نے بیرخیال ظاہر کیا تھا کہ شایدتم ۔۔۔۔۔۔۔جولین نے ا پنافقرہ بورا کرنے کی بجائے منیرہ کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں ہنیرہ جلدی سے اتھی کیکن دروازے کی طرف چند قدم اٹھانے کے بعد رک گئی۔جولین نے کہاجین جین گھہرو میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی تم اس سے محبت کرتی ہو،تم اس نو جوان

سے محبت کرتی ہو،جس کی دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے،منیرہ چند ٹامے دم بخو د کھڑی رہی،اس کی نگاہوں کے سامنے اچا تک ایک الیی حقیقت کے چہرے کا نقاب اٹھ چکا تھا، جو بیک وفت دلکش بھی تھی اور بھیا تک بھی ،اورایک ایسے طوفان کے بندٹوٹ چکے تھے جسے وہ ایک مدت سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں دہائے ہو ئے تھی،اس نے مڑ کرجولین کی طرف دیکھااور کا نیتی ہوئی آواز میں کہا،ہاں جولین میں اس ہے محبت کرتی ہوں الیکن میں نے اس ہے کوئی تو تع وابستہ نہیں کی ، جولین نے قدرے زم ہوکر کہا، نا دان لڑکی بیٹر جاؤئم الیف سوا اور کسی کو دھو کہ بیس دے سکتی منبرہ نڈھال کی ہوکر ہیڑگئی ۔اورا پناچہرہ دونوں ہاتھوں میں چھیا کرا یک بیج ی طرح سکیاں لینے گی ۔ جولین کے کہا مجھے یقان ہے کہ وہ کے متعلق تمہارے احساسات ہے مختلیں ہوگا منیرہ سے بدی مشکل سے این سکیاں رو کتے ہو تے جواب دیا ، اسے میر سے تعلق کے معلوم اور پی بھی لیے اوار انہیں کروں گ كالصمير احساسات كاعلم موالورال كالوجودةم بيهال رمناحا متى موامان منیرہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بغرض کرو کہوہ اگر میری موجودگی میں یہاں پینچ جائے اور پھر حمہیں میمعلوم ہو جائے کہاس کی دنیا میں تمہارے کیے کوئی اور جگہ نہیں ، تو تم اس صورت میں بھی میرے ساتھ جانا پسند نہیں کرو گی مجھے معلوم نہیں ۔ فرانسسک نے مجھے بتایا تھا کہا**ں سے**تمہاری ملاقات یا نڈی چری میں ہو نَی تھی، ہاں، اور پھرتم نے وہاں ہے اس کے ساتھ سر نگا پٹم تک کا سفر کیا تھا۔منیرہ نے کا نبتی ہوئی آواز میں کہا،خداکے کیے ایس باتیں نہ بیجئے،اس کے ساتھ سفر کے دوران میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہوہ کسی دن میری توجہ کامر کزین جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہاں وفت تمہیں اپنے احساسات کا صحیح علم نہ ہواور بیر تلخ حقیقت تم نے

کیگرانڈ کی بیوی بننے کے بعد محسوں کی ہو۔ کہتمہاری زندگی میں کوئی خلاباقی رہ گیا ہے، منیرہ نے کرب آنگیز کہے میں کہا۔ آپ جی بھر کر مجھےکوں سکتے ہیں ہمین میں آپ کو بیہ کہنے کی اجا زت نہیں دوں گی کہ مجھےا پیےشو ہر سے محبت نہیں تھی ، جولین نے کہا،جین میر امقصد تمہاری تو ہیں کرنانہیں تھا،میری نگاہوں میں تم ایک فرشتہ ہو، کیکن میں خمہیں بیہ بتا نا حیا ہتا ہوں کہ محبت میں اور رحم میں بہت فرق ہے۔ حمہیں ایک سے محبت تھی اور دوسر ہے رہم آتا تھا ، پھرتمہا راجم تبہاری محبت پر غالب آگیا ، اورتم نے کیکرانڈ ہے ہے گا دی کر لی۔منیرہ نے کہا کیہ لات شاہد آپ کی سمجھ میں نہ آسکے۔لیکن خدا گواہ ہے کہ میں ایک میے وفا بیوی نہیں تھی جنہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں جین ، میں جا متا ہون کے تمہارے جیسی رحم دل لڑکی بےوفانہیں ہوسکتی۔اور پیہ تمام باتیں میں کے تہاراول دھا کے کہ لیے ہیں کیں ہمیرے لیے یہ جاننا ضروری تفاکه بیمان رہنے کے تعلق تنہا دے اصراری اصل وجہ کیا ہے اوراب میں مطمئن ہوں ،اب اگرتم حیا ہوجی تو میں تھیں اینے ساتھ لے جانا پیندنہیں کروں گا، کیگرانڈ کی روح کے لیے بھی اس سے بڑا آطیمنان اور کیا ہوسکتا ہے، کہاس کے بعدتم اس دنیا میں تنہانہیں ہو،ایک افسر نے میرے ساتھ گفتگو کے دوران بیامید ظاہر کی تھی کہا بسمر ہے جنگی قیدیوں کورہا کرنے پر آمادہ ہوجائیں گے،خدا کرے کہوہ میری موجودگی میں یہاں پہنچ جائے ،اور میں تمہاری تمام الجھنیں دورکرسکوں۔ورنہ میںا پنے جھے کا کام کسی اور کے سپر دکر جاؤں گا،اب مجھےا جازت دو۔آپ کہاں جا رہے ہیں، میں فرانسیسی کیمی میں قیام کروں گا، آپ یہاں کیوں نہیں طہرتے، نہیں میراو ہاں گھہرنا مناسب ہے،وہان مجھےلوگوں کےساتھ ملنے جلنے کی آزا دی ہو گی،ایک فرانسیسی میرانجین کا دوست نکل آیا ہے اوراس نے میرے لیے میسور میں

شکار کابند بست کرنے کا وعدہ کیا ہے، کیکن میں اپنے قیام کے دوران میں برابرتم سے ملتار ہوں گامنیرہ نے کہامیں نے ابھی تک آپ کی بیوی کے متعلق آپ سے کیچھنہیں بو چھا۔وہ کیسی ہے۔وہ بالکلٹھیک ہےاوراب دو بچیوں کی ماں بن چکی ہے،آپاب تک مرتشیس میں ہیں، ہاں لیکن میراخیال ہے کمیری رخصت ختم ہو نے پر مجھے فرانس بلالیا جائے گا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے، میں کرنل بن چکاہوں، جو لین بیہ کہ کر کھڑا ہو گیا <sup>ب</sup>لیکن نیرہ نے کہا بھیر نے میں مرادعلی کوجیجتی ہوں ،وہ آپ کو کیمی تک پہنچا آئے گانچیں نہیں اسے نکلیف دینے کی ضرورت نہیں مجھےراستہ معلوم ہے منیرہ جولین کے ساتھ کمرے ہے باہر نکلی۔اور ڈیوڑھی کے دروازے کے قر یب اے رفصت کرنے کے بعدرہائیٹی مکان کی طرف چل پڑی ، تھوڑی دیر کے اعدوہ فرصت نے اس ے یا وُں کی آ ہٹیں من کرا تکھیں کھولیل-اور نیرہ چھے کے بغیر اسکے بستر کے قریب کرسی پر بیٹر گئی ،فرحت نے کہا کیا بات ہے بیٹی تم بہت پر بیثان معلوم ہوتی ہو، کیگرانڈ کا بہنوئی کوئی بری خبر لے کرتو نہیں آیا ہنیرہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہو ئے کہا جہیں ای جان وہ کوئی بری خبر لے کرنہیں آیا بفر حت مرا دعلی کی طرف متوجہ ہو ئی ، بیٹاتم جا کرمہمان کے پاس بیٹھوہنیر ہ نے کہاامی جان وہ چلا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فرانسیسی کیمپ میں رہوں گا، وہاں پر اس کا کوئی دوست ہے، بیٹی وہ تمہار

امہمان تھااور خمہیں اسے یہان تھہرا نا چاہئے تھا،ا می جان وہ اپنے کسی دوست کے یاس مشہرنے کاوعدہ کر چکا تھااور میں نے آپ کی علالت کے پیش مطریہاں مشہرنے پراصرار نہیں کیا بفرحت نے مرا دعلی کی طرف متوجہ ہوکر کہا ، بیٹاتم جا کراپنے بھوائی کا

پیتہ کروشاید فوج کے دفتر میں کوئی اطلاع آئی ہو، بہت اچھاا می جان \_مرادعلی ہے کہہ کراٹھااور کمرے سے ہا ہرنگل گیا۔فرحت قدرےنو قف کے بعدمنیرہ سے مخاطب ہوئی۔ بیٹی بچ کہو کیگر انڈ کا بہنوئی تمہاری سی بات سے خفا ہو کرتو نہیں چلا گیا؟ نہیں امی جان اس نے وعدہ کیاہے کہوہ یہاں قیام کے دوران میں میرے یاس آتا رہے گا۔ فرحت نے کہا بیٹی مجھے ڈرہے کہوہ تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے کیے کہے گا، امی جان میں اس کے ساتھ جانے ہے افکار کر چکی ہوں کے لیے فرحت کے نحیف اور لاغر چیرے برتا زگی آگئی۔اوراس نے کہا کہ بیٹی ابھی تھوڑی دیریہلے جبتم نیچے گئی تھیں آؤ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے دل میں کتنی بارتیں ہیں جوابھی تک میں نے تم ہے ہیں کیں میرالیک بیٹامسعود علی است پور کے قلعے کی حفاظت کر تا ہواشہید ہو گیا تھا اور اس کا برا ابھائی صدیق علی ان جنگی قید یوں کے ساتھ تھا جنہیں انگریزوں نے اس قلعے کافعیل کے ساتھ کھڑا کرکے گولیوں کانشا نہ بنایا تھا،صدیق علی کی شہادے کا نتبالی ورونا کے پہلویہ تھا کہایک جوان اورحسین لڑکی اسے بیانے کے لیے انگریز سیا ہیوں کی بندوقوں کے سامنے آگئی تھی اوراس نے گو لی کھانے کے بعدمیرے بیٹے کی لاش سے لیٹ کرجان دے دی تھی۔ان کی لاشیں ائنت بورکے قلعے کے ماس ایک ہی گڑھے میں فن میں، مجھےا نتہا یہ ہتجو کے باوجود ان سوا لات کاتسلی بخش جواب ندمل سکا۔ کہوہ لڑکی کون تھی کہاں ہے آئی تھی اوروہ ایک دوسرے کو کب ہے جانتے تھے؟ اس کی خیالی تصویریں میری نگاہوں کے سا منے رہا کرتی تھیں۔میرے دل میں اس کے کیے وہی محبت تھی، جوایک ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہوسکتی ہے، میں تصور میں اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کے بال سنوارا کرتی تھی ۔ پھر جب تم ہارے گھر آئیں ۔ نو میں بیمحسوں کرتی

تھی کہ قدرت نے میری ہے ہی پر رحم کھا کر مجھے ایک جیتی جاگتی بیٹی عطا کر دی ہے ، اور میں اس لڑکی کے حصے کی تمام شفقت اور محبت تمہیں دینا جا ہتی تھی فرحت یہان تک کہہ کررگ گئی اور پچھ دریہ تک منیر ہ کی طرف دیکھنے کے بعد بولی ،مھیجے اپنے خیالا ت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میرا وفت قر یب آچکاہے،اورشاید قدرت مجھانی زندگی کااہم فریضہ پورا کرنے کی اجازت نہ دے، مجھے آج تک پیمعلوم نہیں ہو سکا کیا نور علی کے متعلق تمہا رے خیا لات کیا ہیں لیکن میں تم سے بیوعدہ لیما جا ہتی ہوں، کہا گر میں مرجا توں تو تم اس کا انتظار کے بغیریہاں ہے بیں جاؤ گی میرے بعداس کھر کوتمہاری شرورت رہے گی منیرہ نے استحصول میں انسو بھر تے ہوئے کہا، ای جان اگراس کھر بیل میری ضرورت نہ بھی ہوتو بھی میں فوش کے ساتھ اسے چلوٹ ایسند نہیں کروں گی، بٹی میں بیاجی ہوں کتم انور علی کے ساتھ تا دی کروہ نیرہ نے کہے کہنے کی جائے اپناسر جھالیا ہز حت بستر ہے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا منیرہ یہان آؤہ منیرہ آگے بردھی اور فرحت نے اسے اپنے سینے سے لگالیا، وہ دیر تک اس کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی ہنیرہ بڑی مشکلوں سے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کررہی تھی،خا دمہنے دروازے سے جھا تکتے ہوئے کہا۔ بی بی جی آپ کے کیے دو دھ لے آؤں ، نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں ہتم قلم دوات اور کاغذ لے آؤ، میں کچھلکھنا جا ہتی ہوں،خا دمہوا پس چلی گئی اور پچھ دیر بعد اس نے لکھنے کا سامان لاکر فرحت کے قریب ایک تیائی پر رکھ دیا۔ آپ کیالکھنا جا <sup>ہ</sup>تی ہیں امی جان منبر ہ نے پو چھا، میں ایک ضروری خط لکھنا جا ہتی ہوں، آپ کو ٹکلیف ہو گی، مجھے لکھوا دیجیے یا تھوڑی در مرا دعلی کاانتط ار کر کیجئے نہیں میں خودلکھوں گی ہنیرہ اٹھ کر کری پر بیتے گئی

اور فرحت خط لکھنے میں مصروف ہوگئ ،اس نے چند سطور لکھنے کے بعد ایک گاغذ کھا اور دوسرے کاغذ پر لکھنے میں مصروف ہوگئ ،تقریبا ایک گھنٹے کے بعد اس نے لکھا ہوا کاغذ تہہ کیا اور منیرہ کی طرف بڑھا تے ہوئے کہا، بیٹی اگر انورعلی میرے بعد گھر آئے تو اسے بیہ خط دے دینا ہمنیرہ نے کہا خدا کے لیے الیی ہا تیں نہ میرے بعد گھر آئے تو اسے بیہ خط دے دینا ہمنیرہ نے کہا خدا کے لیے الیی ہا تیں نہ کیجئے ، مجھے یقین ہے کہ جب وہ آئین گے تو آپ ان کے استقبال کے لے بنچے کہ خب وہ آئین گے تو آپ ان کے استقبال کے لے بنچے ہوئے جواب دیا ، بٹی میری عمر کے انسان کو ہروفت اس دنیا دے کو تار بہنا چاہئے ۔

ا کے دن فرحت کی حالت زیادہ شویشنا کے ہوگئ۔اوروہ دو حیا رروزموت و حیات کی مشکش میں معلل روی ، یا نجویں روز آدمی رات کے وقت مرا دعلی اس سے قر یب بیشاہوا تھا۔اور خادمہ جس کے گی دن ہے آلیا می کی حالت میں گز ارے تھے، فرحت کے بستر کی دوسر طرف قالین پر چی گہری نیندسور ہی تھی ،فرحت نے مرا دعلی کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، بیٹا جاؤتم آرام کرو،میری فکرنہ کرومیں اب بالکلٹھیک ہوں ہمرادعلی نے جواب دیا امی جان میں نے دن کےوفت کافی سو لیا تھا نہیں بیٹا جاوئتمہاری آنکھیں منیند سےسرخ ہور ہی ہیں ، منیر ہ آنکھین ملتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ،اوراس نے کہا، بھائی جان آپ جا کرآ رام کریں میں امی جان کے پاس بیٹھتی ہوں مرادعلی نے کہا بہن آپ کو چند گھنٹے آرام کرنا جا بیٹے تھا۔ میری نیند پوری ہو چکی ہے۔منیر ہ نے مرا دعلی کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔فرحت نے کہا جا وَبیٹا اب آ رام کرو،میری فکرنہ کرو۔مرا دعلی ماں کے پاس بیٹھنے پر بھند تھا،کیکن فرحت اورمنیرہ کے اصرار پروہ اٹھااو رہا دل نخواستہ دروا زے کی

طرف بڑھا۔ دو تین قدم اٹھانے کے بعد اس نے منیر ہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہن ایک گھنٹے کے بعد آپ امی جان کو دوائی کھلا دئیں۔اوراگرضرورت ریڑ ہے تو مجھے آواز دے دیجئے گا، بیٹاتم جا کر آرام سے سوؤ۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خو دبلا لوں گی۔ بہت اچھاامی جان مرا دیہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا ، پچھلے پہر مرادعلی اپنے کمرے میں گہری نیندسور ہاتھا،خا دمہ چیخی چلاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مرا دعلی نے ہڑ بڑا کر انگھیں کھولیں ، اورا یک ثانیے کے لیے سکتے کی حالت میں خا دمہ کی طرف دیکھنا رہا ہم ا دمرا دخا دمہ نے بڑی مشکل سے اپنی وجیخین روکتے ہو ئے کہانی بی جی نوت ہوگئ ہیں۔ مرا دعلی بستر ہے اٹھااور بھا گیا ہوا پر ابر کے مرے میں داخل ہوا ، فرحت کے پرسکون چرے ہے ایسامعلوم ہوتا تھا کہوہ گہری نیندسو ر بی ہے ہنیر و کری پر ہے حس وحرکت میٹی ان کی طرف دیکھر بی تھی۔ای جان ای جان \_مرادعلی فرحت کی بھی پر ہاتھ رکھ کر کوئے نا کے آواز میں چلا یا، پھر اس نے منیرہ کا بازو پکڑ کرائے مختصور کر ہلا یا منیرہ نے ایک کیکی کی اورا بنی نگا ہیں مرداعلی کے چہرے برمر کو زکر دیں۔، آن کی آن میں اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں ہ نسوؤں ہےلبر پر ہو تنگیں،اس نے مڑ کرفر حت کی طرف دیکھااور سسکیاں لیتی ہو نَی اس کی لاش سے لیٹ گئی۔مرادعلی کچھ دریہ ہے مس وحر کت کھڑا رہا،اور پھر خادمہ کی طرف جواب ہے حس وحر کت کھڑی تھی ہمتوجہ ہوا، کاشتم نے مجھے پہلے جگا دیا ہو تا۔خا دمہ نے بڑی مشکل ہے اپنی سسکیان ضبط کرتے ہوئے کہا، جی میں سورہی تھی، جبمنیرہ کی چیخ س کرمیں بیدارہو کی تو بی بی جی کا دم نکل چکا تھا۔منیرہ نے گر دن اٹھا کر دوبا رہ مرادعلی کی طرف دیکھااورلرز تی ہوئی آوا زمیں کہا۔ بھائی جان م خری وفت تک انہوں نے مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، کہان کا وفت قر

یب آچکاہے، میں سیمجھتی رہی کہان کی حالت بہتر ہور ہی ہے،،انہوں نے میرے ساتھ با تیں کرتے کرتے اچا نک آٹکھیں بند کرلیں،اور مجھے بیمحسوں ہوتا تھا کہ انہیں نیند آگئی ہے۔

## 쑈

فرحت کی وفات ہے تین <u>ہفتے کے بعد ایک</u> دن منیرہ پڑو**ں** کی چندعورتوں ے ساتھا ہے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ خادے کرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہانی بی جی آپ کر مرا وعلی صاحب بلاتے ہیں ، کہاں ہیں وہ مُنیرہ نے اٹھ کرسوال کیا،، جی وہ برآ مدے میں کھڑے ہیں ہئیرہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی برآمدے کی طرف مرئی، مرادسیا میاندلباس پینے ہوئے تفاہنیں و نے سوال کیا، اوپ اتن جلدی کیسے واپس ان کئے واپ ان کے متعلق کھے پتا چلا میں دیلی نے جواب دیا ، نوجدارنے اس خبری تصدیق کی ہے کہ مرہ موں نے زاگنداور دو سر کے تمام مقامات سے تیدی رہا كردئے ہيں، آج مبح توج كے چندافسرائے ميں ان كااستقبال كرنے كے ليے روانہ ہو چکے ہیں ، میں نے بھی ساتھ جانے کی اجازت مانگی تھی کیکن مجھے ایک اور ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، کیسی ذمہ داری ،سلطان معظم تا وان کی دوسری قسط سے انگریزوں کے حصے کا روپیہ دے کرہمیں مدارس جھیج رہے ہیں، آپ کب جا رہے ہیں منیر ہ نے سوال کیا، ہمیں ایک گھنٹے کے اندرا ندریہاں سے کوچ کا حکم مل چکا ہے، میں آپ کے متعلق بہت پریشان ہوں ،لیکن مجھے یقین ہے کہمیری واپسی تک بھائی جان یہان پہنچ جا ئیں گے، میں مدارس جانے پرخوش نہ تھالیکن جب مجھےعلم ہوا کہ سلطان معظم نے اس ذمہ داری کے کیے **نوج کے بڑے بڑے انسرو**ں کے مقابلے میںمیرانا م پسندفر مایا ہےتو مجھ سےا نکار نہ ہوسکا۔ میں نے جولین کا پیتہ کیا

ہےوہ ابھی تک شکار سے واپس نہیں آیا،شاید دو تین دن تک یہاں پہنچ جائے ۔منیرہ نے کہا،آپ کویفین ہے کہا نورعلی رہا ہونے والے قیدیوں کے ساتھ بیہاں آئیں گے۔مرا دعلی نے جواب دیا ابھی تک رہا ہونے والے قیدیوں کی فہرست یہان نہیں کپنچی کیکن بیہ بات بہرحال تینی ہے کہر ہٹوں نے تمام قید یوں کور ہا کر دیا ،اور بھا نَی جان ان کے ساتھ ہیں ۔سر دست ہمارے باس دعاؤں کے سوالیچھٹہیں۔اب مجھے اجازت دینجے آپ آگر تنہائی محسول کریں تو رپڑوں کی کسی عورت کو اپنے یاس بلا لیں،خدا حافظہ منیرہ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا۔ اورمرا دعلی تیزی سے قدم اٹھا تا ہوایا ہرگل گیا، اگلے روز دو پیر کے وقت آسان پر باول چھار ہے تھے جب منورخان منبرہ کے کمرے میں داخل ہوااور اس نے کہا کہ موسیوجولین آپ ے ملنا جا ہتا ہے ، اُکھیل پہاں کے آؤ منور بھا گیا ہوابا ہرنکل گیا ، اور چند منٹ کے بعد جو لین کمر کے میں داخل ہوا۔ ان نے منیرہ ہے سامنے کری پر ہیلیتے ہوئے کہا، جین میں آج ہی واپس آیا ہوں ، اور پیران پر بچتے ہی مجھے مرا دعلی کی ماں کی موت کی خبر ملی ہے، مجھے افسوس ہے، اس دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔جو دوسروں کے د کھ در دکواپنا د کھ بچھتے ہیں بجمپ میں پینچبرمشہور ہے کہ مرہٹوں نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے الیکن انورعلی کے متعلق مجھے کوئی تسلی بخش معلو مات حاصل نہیں ہوسکیں ، جبین میں پورےخلوص کے ساتھ بید عا کرتا ہوں کہوہ واپس آ جائے لیکن موجودہ حالات میں تمہیں اچھی یابری ہرطرح کی خبر کے لیے تیارر ہنا چاہئیے ، میں سر ہٹوں کی وحشت اور ہربیت کے متعلق بہت بچھن چکاہوں ،فرض کرواگرا نورعلی کے متعلق کوئی اچھی خبرنہ آئی تو سرنگا پٹم میں تمہارا مستقبل کیا ہوگا منیرہ نے آتھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا،خدا کے کیےالیی ہاتیں نہ سیجئے، جولین نے شفقت آمیز کہے میں

کہا، میں تمہارا دعمن نہیں ہوں،جین میںصرف بیرجا ہتاہوں کہتم حقیقت پسندی کا ثبوت دو، انورعلیٰ کے بغیر میہ ملک تمہارے لیے سپنوں کی جنت نہیں ہو گا، میں تمہارے ساتھ بیوعدہ کرتا ہوں کہ میں اس وفت تک نہیں جاؤں گا، جب تک مجھے اس کے متعلق بوری طرح تسلی نہیں ہو جاتی ، رہا ہو نے والے تیدی چند دن تک یہان پہنچ جائیں گے،اورا گرضرورت پڑی تو میں مزیدرخصت کے کیے درخواست جھیج دوں گا۔لیکن بیزبیں ہوسکتا کہ میں ان حالات میں تمہیں بیمان حجھوڑ جاؤں ، منیرہ نے کہا، چولین میں ناشکر گزار نہیں ہوں،، میں جانتی ہوں کہتم میری بہتری کے لیے بیر ہاتیں کہ رہے ہولیکن میں بے ہی ہوں اس کھر سے درو دیوارمیری زند گ کا ایک حصد بن میچیوین، آب میں جیتے جی سرنگا پٹم نہیں جھوڑ سکتی، جب آپ نے پہلی بار اس موضوع پر گفتگو کی تھی تو ہیں نے بیسو جا تھا گذای وفت انورعلی کی والدہ زندہ ہیں اوراگر الورغی نے واپس میں کر مجھری پین طاہر کرنے کی کوشش کی کہاس کی دنیا میں میرے کیے کوئی جگہ میں ہے تو شاید میر اغرور جھے بہان تھرنے کی اجازت نہ دےلیکن اب انورعلی کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اورمیر ے دل میں غرور کے کیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی جمہیں اس بات کی پر وانہیں ہوگی کہاس گھر میں تمہار امقام کیاہے منیرہ نے جواب دیاہاں اب مجھےا یک خادمہ کی حیثیت سے بھی یہاں رینے پر کوئی اعتر اض نہ ہوگا ،او را گر ا نورعلی و اپس نہ آیا تو میں سیمجھوں گی کہ ماں کی موت کے بعدمرادعلی کوا بک بہن کی ضرورت ہے ، جو کین کرسی سے اٹھ کرتھوری دہرِ تحمرے میں ٹہلتا رہا ،اور پھرا جا تک منیرہ کے قریب رک کر بولا ہے بین مجھے معلوم نہ تھا کہیسوری آب وہوانے ایک فرنسیسی لڑ کی کے دل و دماغ میں اتنابڑ اانقلاب ہریا کر دیا ہے، اب آئندہ میں تمہا رے ساتھاس موضوع پر کوئی گفتگونہیں کروں گا،

کیکن میںتم سےصرف بیا یک وعدہ لینا جا ہتا ہوں ،اوروہ بیہ ہے کہاگریہاں کے حا لات کسی دن خهبیں اینے خیالات بدلنے پرمجبور کر دیں تو تم مر داعلی کی طرح مجھے بھی ا پنا بھائی سمجھو گی۔منیر ہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم سکر امٹ لاتے ہوئے کہا، میں آپ کواس وفت بھی اپنا بھائی مجھتی ہوں بنو پھرمیر ہے ساتھ بیوعدہ کرو کہا گرکسی دن تمہیں اینے وطن کی یا دستانے لگے تو تم مجھے ضروراطلاع دوگی ، میں تمہارا خط ملتے ہی بہاں بین جا وٰں گا، میں وعدہ کرتی ہوں اور میں بیرجا <sup>دی</sup> ہوں کہ جب تک آپ یہاں ہیں،کسی اور کے پاس تھہرنے کی بجائے بیباں بار کے پاس تھہریں،اس مکان کی مجلی منزل کے تمام کمرے آپ کے لے خالی کر دیتے جا کیں گے، جولین نے جواب دیا جیس مجھے شکار پر رواند ہونے سے پہلے ہی پینکم دے دیا گیا تھا کہ واپسی پر مجھے شاہی مہمان کی حیثیت کے فہرایا جائے گا، آپ کے پاس آتے وفت میں نے اپنا سازا سامان سرکاری مہمان خانے میں بھواردیا تھا، الیکن میں بیوعدہ کرتا ہوں کہ اگرا نورعلی چند دک تک پہال بھی گیا تو میں آجا دُں گا،

## اكيسوال بإب

رات کے وفت نصامیں پچھبس باقی تھااورمنیرہ بالائی منزل کی حیت پرایک برساتی کے پنچے سور ہی تھی۔ آ دھی رات کے قریب موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ ہارش کے چھینٹوں نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا ، و ہستر سےاتھی اور برساتی ہے <del>نکل کرزینے کی طرف برد</del>ھی گھٹاٹو یہ اندھیرے میں چھونک چھونک کرفندم رکھے ہوئے وہ مکان کی دو بری منزل میں داخل ہوئی اور ہاتھوں سے اپنارا میں کیولتی ہوئی ایک کمرے کے دوازے کی طرف بردھی، اجا تک اسے بچلی منزل کے ایک مرے ہے کوئی آواز سنائی دی۔اوروہ تھ تھک کر کھڑی ہو گئی، چند ٹاپنے بعد وہ بے جینی ور ضطراب کی حالت میں زیے ہے راستے کیل منزل کارخ کرروی تھی ہے آمدے کے قریب بیٹی کراھے چند فقدم دورا یک کمرے کے کھلے دروازے ہے روشنی وکھائی وی اوروں کے دریا گے بڑھنے یا مڑنے کا فیصلہ نه کرسکی ، پھر اسے کریم خان کی آواز سنائی دی منورتم جا کرخا دمه کو جگا وُ ، اوراہے کہو کہ فورا کھانا تیار کرئے،۔۔۔۔۔۔۔کسی نے مانوس اور دکش آواز میں جواب دیا نہیں نہیں خا دمہ کو جگانے کی ضرورت نہیں، میں راستے میں کھانا کھا چکا ہوں، اورمنیرہ کی کا ئنات زندگی کے دککش نغموں سےلبر پرنہ ہوگئی وہ بولنا جا ہتی تھی کیکن اس کے حلق میں آواز نہتھی۔وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہونا جا ہی تھی کیکن اس کے بیاوُں میں سکت نہ تھی۔ برآمدے کی تاریکی اور کمرے کی روشنی کے درمیان چند قدم کا فا صلہاہے ایک پہا ڑنظر ا آتا تھا کمرے سے منورعلی خان کی آواز سنا ئی دی، جناب چھوٹی بی بی جی اوپر برساتی کے پنچےسور ہی ہیں تھیں جگادوں نہیں نہیں اس وفت ہے آرام کرنے کی ضرروت نہیں تم جاؤ منبرہ کا دل مسرت کی دھڑ کنون کی

بجائے شکایات سےلبریز ہوگیا منوراورکریم خان کمرے سے باہر نکلےاوروہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی ہوگئی ، جب وہ صحن میں رو پوش ہو گئے تو وہ جھجک جھجک کرفند م اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف روانہ ہوئی ہر لحظ اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہور ہی تھی، اس نے جھا نک کراندر دیکھا، وہ کچھسوچ کرآگے بڑھنے کی بجائے ایک طرف ہٹ گئی اوراس نے دروازے پر دستک دے دی۔کون ہےا نورعلی نے کہا، میں اندر ہسکتی ہوں منیرہ نے دہلیز پر پاؤں رکھ کراندر حجما تکتے ہوئے کہا، جین ،انورعلی چو تك كربستر سے اٹھاء اوراس كے سامنے كھڑا ہو گياء منيرہ كمر كے ميں داخل ہوئى وہ چند ٹانے کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بے مس وحرکت کھڑے رہے۔ بالا سخرا نورعلی نے کری اٹھا کرای کے قریب رکھ دی اور کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ جاگ ر ہی ہیں،تشر لف رکھنے ہنیرہ بیٹھی گئی،اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کی نگا ہیں انور علی ہے چیر ہے رہے کو زخمیں ، ، اس نے شکایت کے لیجے میں کہا، آپ کب بہاں پہنچے۔ مجھے بہان پنچے ایک گفتہ ہو چکا ہے،۔۔ ۔۔۔۔ای جان کے متعلق مجھے رائتے میں اطلاع مل گئی تھی، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بیمر ہٹوں کی قید کااثر ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے، ۔انورعلی ایک کری گھییٹ کر بیٹھ گیا ۔منیرہ نے کہا،مرا دعلی مداری جا چکاہے ۔ ہاں مجھے نو کروں نے بتایا تھا، آپ کھانا نہیں کھا ئیں گے نہیں میں کھانا راستے میں کھا چکا ہوں، کاش آپ چند ہفتے پہلے آ جاتے ، ای جان کوآخری وقت تک آپ کا نتظارتھا، یہ میرے بس کی بات نتھی۔مرہٹوں کی قید سے رہا ہونے کے بعد میں نے راستے میں بہت سم آرام کیاہے،میرے ساتھی ابھی کئی منازل دور ہیں،،راستے میں بیرنیال کہامی جان میری راہ دیکھ رہی ہیں میرے لیے ایک بہت بڑاسہارا تھا،اور مجھےتھ کا وٹ کا

احساس تک نہ تھا۔لیکن کل جب ایک چو کی ہے مجھے بیاطلاع ملی ، کہا می جان فوت ہو چکی ہیں،تو میری ہمت جواب دے گئی۔منیرہ نے قدرےتو قف کے بعد کہا۔ بیہ عجیب بات ہے کہ قید یوں کی رہائی کی خبر سننے کے بعد میں دن رات آپ کا انتظار کیا کرتی تھی کیکن آج جب آپ کو یہاں آنا تھاتو میں شام ہوتے ہی سوگئی تھی۔انورعلی نے کہا جین نو کرون نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے بیاری کے دوران امی جان کی بہت خدمت کی ہے، میں آپ کاشکر گرار ہوں۔ منور کہدر ما تھا کہ آپ کا کوئی رشتہ داریباں آیا ہوا ہے ، وہ کون ہے ، وہ لیکرانڈ کا بہنوٹی چولین کھے، تو پھراسے یہاں تھہرنا جائیے تفاکھ میں ای جان بیار تھیں، اس کیے میں سے سے یہاں تھہرنے پر مجبورند کیا، اب وہ شاہی مہمان خانے میں تھیراہوا ہے۔ پچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔انورعلی کی گرون جھی ہوئی تھی۔اوراس کے چیرے پر تھاوٹ کے آثار تھے، منیرہ اچا تک کرسی ہے اٹھ کر کھڑی ہو گی واوراس نے کہا آپ کوآ رام کی ضرورت ہے، تھبریئے میں آپ کواویر چھوڑ آتا ہوں، انور علی ہے کہہ کرا تھااوراس نے آگے برد ھ کر چراغ اٹھالیا ، وہ کمرے ہے باہر نکلے ، بر آمدے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا ا یک جھو نکا آیا،کیکن انورعلی نے جلدی سے چراغ کے آگے ہاتھ تان کرا ہے بجھنے ہے بیالیا جھوری در کے بعدوہ ایک دوسرے سے کوئی بات کئیے بغیر بالائی منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے ،انورعلی نے اپنے دیئے کی روشن سے کمرے کا چرا غ روشن کر دیا، پھروہ منیرہ کی طرف متوجہ ہوا، اب آپ آ رام کریں ہنیرہ کچھ کہنا جا <sup>ہ</sup>تی تھی کیکن اس کی زبان کنگ ہو چکی تھی ،انورعلی کاطرزعمل اس کے لیے ایک معمہ تھا،وہ جنت جواس نے انورعلی کے ساتھ دو ہارہ ملا قات کے تصور سے آبا دکھی چند منٹ کے اندروبران ہو چکی تھی ،اس کی حالت اس انسان کی سی تھی جو تھنڈے اور

میٹھے یا نی کے چشمے کے کنارے بیٹرکرواپس آگیا ہو۔ چند منٹ پہلے انورعلی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت جو ولولے اس کے سینے میں بیدرا ہوئے تھے، وہ اب سردہو چکے تھے،وہ نو جوان جے اس نے پہلی باریانڈی چری کی بندرگاہ پر دیکھا تھا بدل چکا تھا،اس کی رو کھی پھیکی اوررسی گفتگوا ہےا ہے ساتھ قندرت کا بدترین نداق محسوں ہورہی تھی ،انورعلی کمرے ہے نکل گیا ،اوروہ نڈھال ہی ہوکر کمرے میں بیٹرگئی،انتہائی کوشش کے باوجودوہ انورعلی کے طرزعمل کاجوا زمعلوم نہ کرسکی،وہ اپنے دل میں کہدر ہی تھی کہ میں جانتی ہوں کتم نے مرہٹوں کی قید میں ان گنت او نیوں کا سامنا کیا ہوگاء اور میں میتھی جانتی ہوں کرتمہارے کیے تنہاری مال کی موت کا صد مه نا قابل برواشت ہے۔ لیکن کاش تا اتناسجھ کتے کہ میں ہر مصیبت میں تہاری حصه دا رتھی، جب تر جلگ کے میدان میں تصفی میں تمہار سے کیے دعا میں کیا کرتی تھی۔ جب تم قیر میں تصفی میں تاری راہیں دیکھا کرتی تھی، اور تمہا ری ماں کی موت کے بعد میں بیمحسوں کیا کرتی تھی کہائ ونیا میں مجھے سے زیا دہ ہے بس اور بد نصیب کوئی نہیں الیکن تم مجھ سے اتنا بھی نہ یو چھ سکے کہ تنہائی اور ہے بسی کے بید دن میںنے کس طرح ہے گزارے ہیں۔

## \_٨\_

منیرہ بستر پر لیٹ گئی اور دیر تک ہے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلنے کے بعد سو
گئی ،چند گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھی تو نماز کاوفت گزر چکاتھا ،آسمان پر بادل
حجیٹ چکے متھے اور در سے سے سورج کی شعاعیں کمرے سے باہر آر ہی تھیں ، وہ
بستر سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی ، اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد واپس آگئی ، پھر
اس نے صندوق کھول کر کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا ، لیکن لباس تبدیل کرنے کی بجا

ئے کمرے میں ٹہلنے لگی، ، خا دمہ نے دروازے سے جھا تکتے ہوئے کہا، بی بی جی مبارک ہوانورعلی صاحب رات آگئے ہیں، آج آپ بہت دریسو کی ہیں ناشتہ لے ا وقت بھوک نہیں ہم نیچے جا وُ اور اور انھوں نے ہوک نہیں ہم نیچے جا وُ اور میرے پرانے کپڑوں کا بکس اٹھا لاؤ، چھڑے کا بکس، ہاں انورعلی صاحب کیا کر رہے ہیں، جی وہ تو ناشتہ کرتے ہی منور کے ساتھانی امی کی قبر پر چلے گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں وہ ۔خاوہ پیا کہہ کروایس چکی گئی اور چند منٹ کے بعد ایک چڑے کا بکس کے کر کرے میں داخل ہوئی۔ تھوڑی در کے بعد منیرہ ہندوستانی لباس کی بجائے فرانسیسی لباس پہنے در میں ہے سامنے کھڑی با ہر جھا تک رہی تھی۔ انورعلی نے دروازے بیور تک دیتے ہوئے کہ کیا اس اندرا سکا ہوں ،آیئے یہ آپ كا كرب، انورعلى مرب من داخل موااوران في كها كه خادمه منى ب كه آج آب نے ناشتہ نہیں کیا ہشرہ اس ہے اپنے لبان کی تبدیلی کے متعلق پھے سننا جا ہتی تھی، کیکن اسے مایوی ہوئی آئی نے جواب ویا کہ بچھے بھوکٹ بیں۔انورعلی نے ایک کری یر بیٹھتے ہوئے کہا کہبین بیٹھ جاؤ میں تمہارے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں،وہ جھکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹرگئی ۔انورعلی کچھ دریسر جھکائےسو چتارہا، بالآخراس نے کہا کہ میں صبح جب امی جان کی قبر پر گیا تھاتو میں فاتحہ پڑھنے کے بعد سر کاری مہمان خانے چلا گیا تھا ،آپ جولین سے ل کرآئے ہیں، ہاں اوروہ بیر کہتاہے کہ میں ا یک ہفتے تک یہاں ہے روانہ ہو جاؤں گا، رات تم نے مجھے پیٹبیں بتایا تھا کہوہ تمہیں یہاں لینے آیا ہے ہنیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا،انورعلی نے کہاجین میرے کیے بیہ کہنا آسان نہیں ہو گالیکن اس زندگی میں ہمیں کئی تلخیاں بر دا شت کرنا ریٹہ تی ہیں ہنیرہ نے کہا کہآپ بیرچاہتے ہیں کہ میںاس کے ساتھ چلی جاؤں،انورعلی نے

کچھ کہنے کی کوشش کی کیکن الفاط اس کے حلق میں اٹک گئے، وہ اضطراب کی حالت میں کرسی سے اٹھااور تھوری دریے بعد کمرے میں ٹہلنے کے بعد دریجے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ہنیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب خہیں دیا،انورعلی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیا کبھیج لیں اورمنیر ہ کی طرف مڑ کر دیکھیے بغير کہاجين مجھے تمہارامستفتل اپنی خواہشات سے زيا دہ عزیز ہے۔وہ بولی موسيوميں یباں رہ کرآپ کی پریثانیوں میں اضا فہیں کروں گیء مجھے صرف اس بات کا انتظا رتفا کہ آپ یہاں آ کر مجھے اس بات کا حکم سنا تنیں ، کیاب اس گھر کے دروازے تہارے لیے بند ہو تھے ہیں، انورعلی نے مڑ کر دیکھامنیں کی انکھوں میں انسو چھک رہے تھے اوروہ پری مشکل سے ہے ہونا مسینے کرانی سکیاں ضبط کررہی تقی،اس نے کہا کے موسیوجولین کو یہ پیغام و کیے کہ میں تیار ہوں ، ایک ہفته انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جین یا لیک مجبوری ہے، مجھمعلوم ہے منیرہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھیاتے ہوئے گیا، جولین ابھی بیماں آئے گااور میں کوشش کروں گا کہوہ مرادعلی کی واپسی تک بیہاں تشہر جائے ،نہیں نہیں منیرہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا،خداکے کیے مجھےاس سے زیادہ سزاندد بیجے۔سزا۔۔ تم کیا کہہ رہی ہوکاش تمہیں علم ہوتا کہتمہارے ساتھاس گھر کی رہی ہی راحتیں بھی رخصت ہوجائیں گی، وہ بولی کہ میںصرف اتنا جانتی ہوں کہاں گھر کومیری اب ضرورت نہیں رہی،انورعلی نے دوہارہ منہ پھیرلیا ،اور پچھ دریسو چنے کے بعد کہا کہ جین میں بیہ باتیں تمہارے ساتھ میسور کی کسی بندرگاہ سے جہاز پرسوار کراتے ہوئے کہنا جا ہتا تھا،کیکن اب میں اس وقت کا انتظار نہیں کرسکتا،تمہیں میر ہے متعلق کوئی غلط نہی نہیں ہونی چاہئیے ، میں نے حمہیں پہلی باراس وفت دیکھا تھا جب میسور کے

آسان کا آفتاب نصف النهار پر تھا، اور مجھے بیاطیمنان تھا کہ میں دومصیبت زدہ انسا نون کوزندگی کی ہے پناہ مسرنوں میں حصہ دار بنا سکتا ہوں الیکن اب میرے سا منے بے پناہ تا ریکیاں ہیں۔ میں میسور کے مستفتل سے مایو*ں نہیں لیکن و*ہ سہانی صبح جس کی روشنی میں میں بہیں زندگی کی حسیس منازل دکھاسکتا تھا، شاید بہت دورہے، منیرہ نے گر دن اوپر اٹھا ئی اورا نورعلی کی طرف پر امیدنظروں ہے دیکھنے لگی ،انورعلی نے کہا کہا جارے وحمن اس جنگ کے ساتھ ہی ایک نئی جنگ کا چے ہو چکے ہیں، اور میں بیسو چنے پر مجبور ہوں کہ اگر کسی دن اس وحشت اور کر بر بیت کا سیلاب،جس ے دلگدا زمناظر میں اپنی ہنگھوں دے دیکھ چکاہوں، ہمارے کھر وں تک پہنچ گیا تو تہماراانجام کیا ہوگا، میں نے گذشتہ جنگ میں جیتے جاگتے انسانوں کی بستیوں کی جكه را كھے ڈھير و تھے ہيں، ميں نے اپن قوم سے بيٹوں كي ہے كوروكفن لاشيں دیکھی ہیں۔ میں تمہا رہے تا منے بیان میں کرسکتا کہان وحثی جھیڑیوں نے میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جنگ میں ذخی ہونے کے بعد جب میں قید بوں کی ایک بہتی ہے گزرر ما تھا تو مجھے گلیوں میں مردوں کی لاشیں دکھائی دے ر ہی تھیں اور مکانوں کے اندرمر ہے سیا ہیوں کے تہقیے اور بےبس عورتوں کی چینیں سنائی دے رہی تھیں، میں نڈھال ہونے کے بعدایک بیل گاڑی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے ہاتھ یاوُں بندھے ہوئے تھے۔جین وہ دردنا کے چینیں اب بھی میرے کانوں میں گونچ رہی ہیں، میں بیچا ہتا ہوں کہم کوئی نیاطوفان آنے سے پہلے اپنے وطن چلی جاؤ ٔ اس کیے نہیں کہاس گھر کوتمہاری ضرورت نہیں بلکہاس کیے کہرانس میں تمہارا گھر اس گھر ہے زیا دہ محفوظ ہے۔لیکن ان تمام باتوں کے باوجودا گرتم یہان رہناپسند کرتی ہوتو میں دوبارہ اس موضوع پر گفتگونہیں کرونگا منیر ہنے کہا کہ

آپ کو بیر خیال کیسے آیا کہ میں آپ کو نا راض کر کے بیہاں رہ سکتی ہوں ، انورعلی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی ،اس نے کرب انگیز کہتے میں کہا۔جین اگرتم پیہ سننا حاجتى ہوكة تمہارے متعلق ميرے احساسات كيا ہيں تو سنو جب ميں قيد ميں تھا اورمریٹے مجھےستانے کے لیےاس تشم کی خبریں سنایا کرتے تھے کہاب ہم نے سرنگا پٹم کی مکمل نا کہ بندی کر لی ہے اور ہم چند دن کے اندر میسور کے دارالحکومت پرایخ حِصندُ ہے گاڑ دیں گے بنو میں پیروعا کرنا تھا کہ کاش تم ایپے وطن فرانس واپس جا چکی ہو اور دوسر دن پیر دعاما نگتا تھا کہ کاش میں ایک بار پھر شہیں و بکے سکوں منبرہ کے چیرے سے ان وسال کے بادل حیث گئے، اور اس نے کہا کہ میں سیجھتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں تم را مطلب سے کہ میں انہاں نہیں ہوں ، تہاری محبت میری زندگی کی سب سے بوئی آز مالیش تھی ۔ اور اس آزمائش کا دور اس وفت شروع ہوا جب میں نے بھی باتھ ہیں یا تدی جری کی بندر گار پہلی بار دیکھا تھااوراس کاسب سے زیادہ صبر آڑ ہاور تکلیف دومر حلدوہ ہوگا جب میں تمہیں میسور کی بندرگاہ پرخدا حافظ کرو نگا ہنیرہ نے کہ آپ کواب بھی پیخیال ہے کہ ہماری زندگی میں ایبامر حلہ آسکتا ہے، انورعلی نے کہا کہ جین میری محبت مجھے اس بات کی اجازت خہیں دیتی کہ میںتمیں اینے آلام ومصائب میں حصہ دار بنا وُں ،کیکن اگرتم ایک ایسے آدمی کوایے لیے کوئی سہار اسمجھ عتی ہوجس کے راستے میں قدم قدم پر مصائب کے پہاڑ کھڑے ہیں تو مجھے ناشکر گزار نہیں یاؤگی،خا دمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا کہ بی بی جی جولین صاحب تشریف لائے ہیں منیرہ نے انورعلی کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہا گرآپ کوکوئی اعتراض نہ ہوتو اسے پہیں بلالیا جائے ، مجھے کیا اعتراض ہوسکتاہے وہ آپ کارشتہ دارہے منیرہ نے خا دمہ سے کہا کہ جاؤاور انھیں

یہیں لے آؤ، خا دمہ چلی گئی اور تھوڑی دہر کے بعد جولین کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ جین میں تمہیں مبار کباد دیتا ہوں،اس نے جواب دیا کہ موسیومیرانا م جین جیں منیرہ ہے،میراوطن فرانس جیس میسور ہے،اور میں پیرس میں نہیں بلکہ سر تگا پٹم میں پیدا ہوئی ہوں ، جولین نے بدحواس ہوکر کیے بعد دیگر بے منیرہ او را نورعلی کی طرف دیکھا۔منیرہ نے کہاموسیوجیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، کب جو لین نے یو چھا، بہت در کی بات ہے، انورعلی نے اپنی یر بیثانی پر قابویا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن مجھے پر بائے سی نے نہیں بتائی، میں نے نوکروں کوئنے کر رکھا تھا گیکن کیوں مجھے معلوم نہیں، جولین نے مسکراتے ہو ئے کہا کہ وسیو مجھے آپ کی ساو کی پر تعجب آنا ہے، اب یہ بتائے کہ آپ کی شادی کب ہوگی کے انوریکی گئے جواب دیا۔ میر اختیال تقام کہ سے جین سے فرانس کے سفر معلق مثورہ کرنے آئے ہیں ہنیرہ کے کہا کہ میں پھراھتجاج کرتی ہوں کہمرا نا م جین نہیں ہے،مئیرہ ہے۔ بہت چھامٹیرہ آئیندہ مجھ سے پیلطی نہیں ہو گالیکن ہیں نے موسیو جولین کی بات کا جواب جہیں دیا ، وہ یہ یو چھرہے ہیں کہ ہماری شا دی کب ہوگی ہنیر ہ کرسی ہے آتھی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی ،ا س سوال کے جواب کے لیےموسیوکو پچھ دیر انتظار کرنا پڑنے گا ہموسیوجولین نے کہا کہ میں ایک مہیندا نظار کرسکتا ہوں بھہروتم کہاں جارہی ہو، میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، آپ کچھ کھا کیں گے، نہیں تم جلدی آؤ،منیرہ کمرے سے باہرنکل گئی،اس کا دماغ مسرت کے ساتویں آسان پر تھا

میں تھا کہ آپ کے اور جولین کے درمیان آخری دیوارگرانے کے لیے میرایہاں تھہرنا ضروری ہے، بہر حال مجھے خوشی ہے کہآپ کومیری خد مات کی ضرورت نہیں ریہ ی،انورعلی نی کہا کہ کیکن آپ تو یہ کہتے تھے کہ آپ صرف جین کوایئے ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کے لیے پہان کھہرئے ہوئے ہیں ، میں صرف بیمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ بین نے سرنگا پٹم کے ای<u>ک مغر</u>ورنو جوان کے ساتھ اپنامستفتل وابستہ کر نے میں کہاں تک عقل مندی سے کام لیا ہے آپ کو پی خیال کیے ہوا کہ میں مغرور ہوں،جین کے ماتھ چند ہاتیں کرنے کے بعد میر سے لیے ریہ مجھنامشکل نہ تھا کہ آپ کے درمیان جوچیز اب تک حاکل رہی ہےوہ صرف آپ کا غرور ہے، کیا آپ کے زور کی میرے کیے ہے بات کانی نہیں تھی کہوہ میرے دوست کی بیوی تھی ہموسیو جین کوسرف آپ کے فرور نے لیگر انڈے ماتھ شادی کرنے پڑا مادہ کردیا تھا،کہیں آپ بیرند مجھیں کہ آپ کو خرور کیا ہے بیراہ قصد آپ کی تو بین ہے، میں آپ کو ایک بلندترین انسان سجهتا ہوں ، محصات کے ایک وخلوص اور آپ کی نیکی اور شرافت کااعتر اف ہے لیکن ان سب باتوں کے باو جود میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ اگرآپ کی نگا ہوں کے سامنے غرور کے پر دے حائل نہ ہوتے تو آپ کو بیرجا نے میں اتنی دیر نگتی کہوہ ہے بس لڑکی جسے آپ نے پہلی باریا نڈی چری کی ہندرگاہ پر دیکھا تھاوہ آپ کواپنی امیدوں کامر کز بنا چکی ہے۔موسیو یانڈی چری میں میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھاوہ میر ہے دوست کی بیوی تھی ۔اورا گرمیر ہے سامنے کوئی چیز حا ئىل تقى تۆ وەمىر اغرورنېيى بىكلىە ايك شريف آ دى كى حيااوراخلا ق تقا ،اور ميں جين کے متعلق بیسننا پسند نہیں کروں گا کہوہ ایک و فا شعار بیوی نہیں تھی ، میں نے بینہیں کہا کہ جین وفا شعار نہیں تھی،اگر و ہمیری بہن ہوتی تو بھی میرے دل میں اس کے

کیےاں سے زیا دہ عزت نہ ہوتی ۔ میں صرف بیے کہنا جا ہتا ہوں کہ آپ کولیگر انڈکی ہے بسی پر رحم آیا اور آپ نے اس سے منہ پھیرلیا ،اسی طرح جین کواس پر رحم آیا ،اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی لیگرانڈ میر اعزیز تھااور میں اس مروت اور رحم دلی کے لیے آپ دونوں کاشکر گزارہوں،لیکن جب میں آپ کے اورجین کے متعلق سوچتاہوں تو مجھے بیے کہنار پڑتا ہے کہیگر ایٹر آپ سے اتنی بڑی قربانی لینے کا حقدار نہ تھا۔لیکن اب اس بحث ہے کوئی فائد ہ بیں میں صرف آپ کو بیٹ مجھانے کے لیے آیا تھا کہا بجین بیوہ ہو چکی ہے،اوراہے آپ کی ضرورت ہے، مجھاس نے بہلے میہ بات نہیں بتانی کیوہ آپ کے کیے اپنا تہ بہتر میں تبدیل کر پی ہے ، ورنہ میں یہاں آپ کا انظار کرنے کہ بچائے آپ کے لیے ایک خطاکھ کر چھوڑ جاتا ،اب اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ کے بیں کہ آپ دونوں کوایک دوسرے کی ضرورت ہے تو سرنگا پٹم میں میرا کام تم ہوجا تا ہے، ٹیل ای فقاوالیں چلاجاؤں گا،اب آپ کومیرے ایک سوال کا جواب دینا ہے اوروہ میرک آپ کی شادی کب ہور ہی ہے، انورعلی پچھ دریے خاموشی ہے جولین کی طرف دیکھیا رہا، بالآخر اس نے کہا کہ میں اس وفت اس سوال کا مجیح جوا بنہیں دے سکتا، مجھےا ہے بھائی کی آمد کا انتظار کرنا پڑنے گا، کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ 'آپ بچھ صداور یہاں گھہر جائیں نہیں اگر بیضروری ہوتا تو میں ضرورکٹہر تالیکن اب مجھے جانا جائئے ،نو پھر آج ہے ۔ آپ ہمارےمہمان ہیں ، میں ابھی شاہی مہمان خانے سے آپ کا سامان منگوالیتا ہوں، مجھے منظورہے، انورعلی نے کهاموسیوجولین آپ بهت ذبین آ دمی ہیں الیکن میں ایک بات کہناضر وری سمجھتا ہو ں،۔۔۔۔۔۔۔ابندا میں اگر مجھے جین کے ساتھ کوئی دلچیپی تھی تو اس کی وجہ صرف بیتھی کلیگرانڈ میر ا دوست تھااورکیگرانڈ کی زندگی میں جین کے ساتھ

میرا رشته ایبانقاجس پر بہن اور بھا ئی دونو ں فخر کر سکتے ہیں، میں جب ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے میمسوں ہوتا ہے کہا گرلیگر انڈ زندہ ہو جائے اور میں انہی حا لات میں ایک بار پھرجین کے ساتھ یانڈی جری کی بندرگاہ سے سر نگا پٹم تک کاسفر کروں،نو میرے طرزعمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جولین نے کہا کہمیرے دوست تم کوید با تیں کہنے کہ ضرورت نہیں، مین بیشلیم کرتا ہوں کہتم عام انسا نون سے مختلف ہو، مجھے صرف اس بات کا افسوں ہے کہ میں یہاں پیدانہیں ہوا، ورند ہ پالوگوں کے ساتھ جینامرنا میں اپنے کیے ایک سعادت سمجھتا۔منورخان کمرے میں داخل ہوا اوران نے کہا، جناب چند آدی آب سے ملنا جا ہے ہیں، اچھا میں آتا ہوں، دیکھوجین نے اگر ناشتہ کرلیا ہوتو سے اور بھی دو،منورخان نے جواب دیا کہ جناب وہ نیچے محلے کی چندعورنوں کے ساتھا تھی ہیں،انورعلی نے جولین کی طرف متو جه ہو کر فرانسیسی زبان میں کہا، بھے ملئے کے لیے چندلوگ آئے ہیں، جین نیچے رپڑوی ی عورتوں کے ساتھ مصروف ہے، آپ اظیمنا ان سے پیکھیں میں ابھی آتا ہوں، جو لین نے کہا کہ میراخیال ہے کہآ ہے آج ساردن مصروف رہیں گے،اس کیے مجھے اجازت دیجیے، میں شام تک واپس آجاؤں گا۔ویسے بھی 'آپ کے ہاں منتقل ہو نے سے پہلے میرے کیے شاہی مہمان خانے کے ناظم سے اجازت لینا ضروری ہے، بہت اچھالیکن شام کے وقت آپ ضرور آ جائے گا میں نو کر کو آپ کا سامان لینے کے لیے بھیجے دوں گا، جولین اٹھ کر انو رعلی کے ساتھ چل دیا ، مکان کی ڈیورھی کے قریب پہنچ کرا نورعلی نے جولین کورخصت کیا،اور دیوان خانے میں چلا گیا، ہاقی سارا دن اس کے بیہاں پڑوسیوں اور دوستوں کا تا نتا ہندھارہا،اوراہے منبرہ کے ساتھ کوئی بات کرنے کاموقع نہلاء رات کے وقت اس نے دیوان خانے کے ایک

کمرے میں جولین کے ساتھ کھانا کھایا، اور پچھ دیراس کے اتھ باتیں کرتا رہا، دی بجے کے قریب وہ اپنے مہمان سے رخصت لے کر دیوان خانے سے باہر لکلا ، تو رہا ئیشی مکان کے دوا زے پر منورخان کھڑا تھا، انورعلی نے کہا کون منورتم یہاں کیوں کھڑے ہو، جناب میں آپ کاانتظار کررہا تھا ما نورعلی نے پیار کے ساتھا اس کے سریرِ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جاؤ آرام کرو،منورخان نے کہا جناب میں آپ سے ایک بات کرنا جا ہتا ہوں، کہولیکن مجھے دڑ ہے کہ تی بی جی خفا ہوں گی،اگریہ بات ہے تو پھر تمہیں خاموش وہنا جائیے ،لیکن جناب میں پیسجھتا ہوں کہ گھر کی کوئی بات آپ سے بوشیدہ جیل وی جاہیے ، میں کوئی بات جیس کہنا جا ہتا ، \_ - - بات یہ ہے کہ تی جی مسلمان ہو چکی ہیں، اوران کانام اب جین نہیں بلکہ منبرہ ہے، میں لیا بنی ایکھوں سے آہیں گئی بارنماز رہے ہوئے ویکھاہے، ا نورعلی نے کہا کرمنورتم نے بہت چھی جرینائی ہے اور سے میں تہمیں انعام دونگا ،منور خان نے کہا جناب میں آپ کواور لیک بات بتا تا جا ہتا ہوں۔ ابھی بی بی جی بیہاں کھڑی آپ کا رستہ دیکھ رہی تھیں ، میں قریب سے گز رانو وہ مجھے دیکھ کرواپس چلی صحن میں پہنچ کرانھوں نے مجھے آواز دی،اور کہاجب آ پ آئیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کھانا کھاتے ہی سو گئیں تھیں، میں اس سے پہلے بھی کئی با رانہیں آپ کا ا نتظار کرتے ہوئے دیکھ چکاہوں ،اچھاجاؤاوراب سوجاؤ،انورعلی بیہ کہ کراندر داخل ہوا چھوڑی دیر کے بعدوہ جب اپنے کمرے میں لباس تبدیل کررما تھاتو اسے اپنے بستر کے تیکیے پرایک کاغذ دکھائی دیا،اس نے کاغذاٹھا کرکھولا اورکری گھییٹ کر چرا غ دان کے قریب بیٹھ گیا ، کاغذ پراپی مال کے ہاتھ کی تحریر پہچان کروہ اپنے دل میں

جذبات کا تلاظم محسوں کرنے لگا۔انورعلی کے نام فرحت کے ہاتھ کی آخری تحریریہ تھی۔نورچیثم مجھےمعلوم نہیں کہتم کہاں ہو،اور کس حال میں ہو، میں بیاری کی حالت میں تنہیں بیہ خطالکھ رہی ہوں، اب میں شاید زیادہ د*یر تنہ*ارا، انتظار نہ کرسکوں، کیکن مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کو بیہ بے چینی نہیں رہے گی ، کہمیرے بعداس گھر میں تمہارے بھائی کے سواتمہارا، انظار کرنے والا کوئی نہیں، جبتم آؤ گے تومنیر ہتمہاری راہ دیکھر ہی ہوگی، اس کا ایک رشتہ دارا سے لینے کے آیا ہے، لیکن اس نے اپنے وطن جائے ہے انکار کر دیا ہے۔ تم یہ جھ سکتے ہو کہاس انکار کی وجہ کیا ہے منبرہ اسلام قبول کر چک ہے اور میری خواہش ہے کہم اس کے ساتھ شا دی کرلو، ایک ماں ہے اپنے بچوں کی کوئی بات لوشیدہ نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں کہتم دو نوں کو ایک دوسر کے کی ضرورت ہے، تغیرہ اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو بھی شایداس ے زیادہ میری خدمت خدمت ایک بھے بھی ہے کہم ضرور آؤگے ہمہارے متعلق میں نے جوخواب دیکھے میں وہ تمام علط میں ہو سکتے، مجھے ریبھی یفین ہے کہ میں خههین خهیں دیکھ سکوں گی،لیکن میری روح ہمیشہ تمہاری مسرتوں میں تمہاری شریک رہے گی ہمہاری ماں، ا نورعلی کی آنکھیں آنسووں سےلبریز ہو چکی تھیں،اس نے خطاکوایئے ہونٹوں ے لگایا، آنسو آنکھون ہے چھلک کرخط میں جذب ہو چکے تھے، جولین انورعلی کے ہاں ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد رخصت ہوااو راس کے جانے کے دی دن بعد مرا د علی مدارس سے واپس آ گیا، مرادعلی کے گھر پہنچتے ہی انور اورمنیرہ کی شادی کی تیار باں شروع ہو گئیں، اور دو ہفتے کے بعد وہ رشتہ ءاز دواج میں منسلک ہو گئے، دعوت ولیمہ میں شہر کے معز زین نے ،حکومت کے بڑے پرعہدے داراور**ن**وج کے

افسرشر یک تنے مہمانوں میں کئی افسرا ہے بھی تنے جوانورعلی کے ساتھ مرہٹوں کی قید میں رہ چکے تھے، بدرالزمان خان جسے مرہٹوں نے سب سے آخر میں آزا د کیا تھا، شا دی ہے دو دن قبل سر نگا پٹم پہنچا تھا اور وہ علالت کے باو جود دعوت میں شریک تھا۔شا دی کے کئی دن بعد تک شہر کےمعز زگھرا نوں کی بہو بیٹیاں مبار کباد کے لیے آتی رہیں اور دلہن کے کیے تخفے تھا کف بھی لاتی رہیں، چنانچے ایک دن منیرہ نے انورعلی ہے کہا کہاب میرے یاں آتنے کپڑے جمع ہوگئے ہیں کہآپ کومیرے کیے کئی سال تک نیا لبات بنوانے کی ضرورت نہیں بڑھ رہے گی۔ آگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند جوڑے پروس کی بیدہ اور مختاج عورتون میں تقلیم کر دوں، انور علی نے جواب دیا، ایک نیک کام کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں سے جا ہتا ہوں کرتم البیخے تبام فالتو کیڑے شہری ان تورنوں میں تقیم کردوجن سے شو ہر جل ين شهيد الربي الم شادی ہے چند ہفتے کے بعد انورعلی سرنگا پٹم میں ایک ہزارسوراروں کی کمان

سنجال چکا تھا، اور مرادعلی رسالہ دار کے عہدے پر ترقی کرے چتل دڑگ روانہ ہو سنجال چکا تھا، اور مرادعلی رسالہ دار کے عہدے پر ترقی کرے چتل دڑگ روانہ ہو چکا تھا، جنگ کے اختتام سے اگلے سال لارڈ کارنوالس انگلتان واپس چلا گیا۔ اور اس کی جگہ سر جان شور نے کمپنی کی زمام کارسنجال لی ۔ لارڈ کارنوالس کی واپسی کے تقریبا چھ ماہ بعد انگر یزون نے سلطان کے دو بیٹے جنہیں وہ برغمال کے طور پر مدارس لے گئے تھے واپس بھیج دیئے۔ سلطان ٹیپو معاہدے کی شرا کط کے مطابق ممایت میں انگر یزون کوتاوان کی رقم اداکر چکا تھا، اور اس کے بعد شنم ادوں کواتی مدت روک کرر کھے رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھے رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھے رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھے رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھے رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھی رہنے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کھی مداخلت کے مدت روک کرر کے دینے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کے دینے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے مدت روک کرر کے دینے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے دینے میں کا مدت روک کرر کے کا تھا دینے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نوازعلی کی مداخلت کے دینے میں کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میں کے دولی کی مداخلی کے دینے کی کوئی و کی کوئی و کیا کھیا کی کوئی و کیا تھا کی کوئی و کیا کوئی و کیا کر کے کا تھا کی کوئی و کیا کوئی و کوئی و کیا کی کر کے کیا تھا کی کوئی و کوئی وجہ جواز نہ تھا کی کوئی و کیا کوئی و کیا کی کی کر کیا تھا کی کوئی و کیا کوئی و کر کوئی و کیا کوئی و کوئی و

بإعث تمینی کی حکومت صلح کی شرا ئط کے خلاف کئی مہینے شنرا دوں کی واپسی کا مطالبہ ٹا لتی رہ**ی**۔سلطان کےخلا **ف می**ر نظام علی کی **مد**اخلت کی بڑی وجہ بیتھی کہوہ جنگ کے نتائج سے مطمئن نہ تھا اوروہ ان ہڈیوں کوایئے کیے نا کافی سمجھتا تھا، جومیسور کے مال غنیمت میں ہےاس کے حصے آئی تھیں، وہ سلطان ہے کرنول کاعلاقہ چھیننے پر بھند تھا،انگریز کیچھمدت در بر دہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن جنوبی ہند کی سیاست میں احیا تک ایک خوشگوار تبدیلی بیدا ہوئی اور انگریوں نے بدلتے ہوئے حا لات ہے مجبور ہو کر نظام کے نامعقول مطالبات کی تائید وجہابیت سے انکار کر دیا ، مهاو جی سند صیا، جومر ہرہ حکمرانوں میں سب ہے زیا دہ بااتر جوشیاراور دوراندیش تھا اورجس کی اساط سیاست پر دلی کے مفلوج اور بےبس تھران شاہ عالم ثانی کی حیثیت ایک میرے سے زیادہ نہ تھی کو تا پہنچا اور اس نے ایج غیر معمولی اثر ورسوخ ہے مرہوں کی میاست کارٹے بدل کر رکا دیا سندصیا جنوبی ہندستان میں میسور کی سلطنت کوانگریزون کے راستے کی آخری دیوار جھتا تھا، اس نے پیشوا اوراس کے مشیروں اور جرنیلون کواس بات کا احساس دلایا کتم نے گزشتہ جنگ میںانگریزوں کا ساتھ دے کرعلطی کی ہے،تم ایک ہیرو ٹی خطرے کواپنی سرحدون کےقریب لے آئے ہو ہمہارا دعمن سلطان ٹیپونہیں ہےجس کا خاندان برسوں سے جنو بی ہندوستان کی سرحدوں پر پہرہ دے رہاہے، بلکہوہ لوگ ہیں جن کے کندھے پر ہندو قیس ر کھ کر اس ملک کی آزادی اورعزت کے دعمن آہتہ آہتہ دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں سلطان ٹیپو کی طافت ہے نہیں بلکہ میر نظام علی کی کمزوری ہے خوف کھانا جائیے جواین حفاظت کے لیےابیٹ انڈیا تمینی کے سیاہیوں کی سنگینیوں کی ضرورت محسوں کرتا ہے، اگر حمہیں ہوش نہ آیا تو وہ دن دورنہیں جب حیدر آبا دکے ہرشہر میں انگر

یزوں کی چھاؤنیاں ہوں گی۔اورو ہمیں ایک ایک ایک کر کے نگلنا شروع کر دیں گے، ،اصل خطرہ میسور سے نہیں بلکہ حیدر آبا دے ہے۔مہاولج سندھیا کی آمد سے قبل سلطان ٹیپو کے متعلق ہری پنت کے خیالات میں بھی ایک بہت بڑاا نقلاب**آ** چکا تھا،اوروہ انگریزوں کی بجائے سلطان ٹیو کے ساتھ مرہٹوں کے تعلقات استوار کر نے کے کیےکوشاں تھا،کیکن پرس رام بھاؤ اورنا نافر نولیس کی مخالفت کے باعث اس کی کوشیش بار آور ثابت نہ ہو تیں والب بینا میں سندھیا کی آمدے باعث ہری پنت اور اس کے ہم خیال لیڈروں کے ہاتھ مضبو ط ہو گئے، اور پیشوا کو نظام اور انكريزوں كى بجائے سلطان ٹيپو كی طرف مائل ہونا پڑا،لیکن سند صیا اور سلطان ٹیپو کے مابین ابھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا کہ سندھیا اور ہری پنت کے بعد دیگرےا نقال کر گئے،اوران کی کوئیش کو کی تیجہ نہ پیدا کر تکیں ،تا ہم پیثیوا اورمر بشر داروں کو اس بات کا جہائی ہو چاتھ کا نہیں سلطان ٹیپو کی بانسیت انگر یزون کی دشنی اورمیر نظام علی کی این الوقتی ہے ہوشیار دینے کی ضرورت ہے ہونا میں سندھیا کے قیام کے دوران میں انگریز بہت پر بیثان تھے اس کی موت کے بعدوہ سے محسوس كررہے ہتھے كەايك بہت برا اخطرہ نل چكاہے، تا ہم مرہٹوں كى سياست ميں تبدیلی ہے آثار دیکھ کرانھوں نے سلطان ٹیپوکوئسی نہئسی محا ذیر الجھائے رکھنے کی یا کیسی میں تبدیلی کی ضرورت محسوں کی اور مدارس میں نظر بند شنرا دوں کوعزت و احتر ام کے ساتھ واپس کر دیا،اس عرصہ میں ڈھونڈیا داغ جو صلح کی شرا نط سے بدول ہو کرمیسور سے نکل گیا تھا،مرہٹوں کے خلاف انقامی کاروایؤں میں مصروف رہا۔ اس نے دھاڑ واڑ کے قریب لوٹ مار کرنے کے بعد ہاویری اور شاہنور پر قبضہ کرلیا اورسلطان ٹیپو کی خدمت میں ایکی بھیج کرمر ہٹوں سے میسور کے تمام علاقے چھیننے

کی پیش کش کی ملیکن سلطان ٹیپو نے اس کے ساتھ کوئی سرو کا رر کھنے سے انکار کر دیا ، ڈھونڈیا داغ سر پھروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کافی عرصہ مرہٹوں کو یر بیثان کرتا رہا، بالآخر ہونا کی حکومت نے دو ہزراسواراس کی سر کو بی کے کیے روانہ کر دیئے ،اور ڈھونڈیا داغ ایک گھسان کی جنگ میں شکست کھانے کے بعدا دھونی کی طرف بھاگ لکلا، ، ایک دن منبرہ اینے کمرے میں بیٹھی مرا دعلی کے نام خطالکھ ر ہی تھی، پیارے برا درتم نے پچھلے مہینے ساطلاع دی تھی کتمہیں عنقریب چھٹی ملنے والی ہے،اس کے بعد تھ اراکوئی خطابیں آیا ہتم نے اپنے بھائی جان کے خطا کا بھی کو نی جواب نہیں دیا ،ان دنوں جاری گفتگو کا مطور پرتمہاری شادی کے موضوع پر ہوتی ہے،اورہم بیجاہتے ہیں کہم دونتن ماہ کی چھٹی لے کرگھر آجاؤ، میں نے تمہارے کیے ایک رشنہ تلاش کرلیا ہے؛ اور مجھے یقین ہے کتم میرے انتخاب کو پسند کرو گے، لڑی نہایت حسین اور بچھدار ہے اور ایک انتھے خاندان سے معنی رکھتی ہے، میں نے تہارے بھائی جان کوائی کے باپ سے رہتے ہے متعلق بات کرنے کو کہا تھا،لیکن وہ بات کرنے سے پہلے تمہاری رضامندی حاصل کرنا ضروری بمجھتے ہیں، میں بہت خوش ہوں جلد آنے کی کوشش کرو،اور اگر کسی وجہ سے جلدی نہ اسکونو جوا با مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اس لڑ کی کی والدہ سے تمہارے رشتے کے متعلق بات کر سکوں،تمہاری بھابھیمنیرہ، ہفتے ہے بعد ایک سہ پہرا نورعلی ہاتھ میں ایک کاغذ کیے ہوئے منیرہ کے کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا کہنیرہ مرادعلی کا خط آیا ہے، منیرہ کاچپرہ خوشی ہے چیک اٹھااوراس نےجلدی ہے آگے بڑھتے ہوئے کہالایئے ا نورعلی نے جواب دیا میں ریڑھ کرتمہیں سنا دیتا ہوں ،وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے ،ا نورعلی نے خط کامضمون پڑھناشروع کیا،مرادعلی نے لکھا تھا، بھائی جان اسلام وعلیکم، میں

سرحد کی دفاعی چوکیوں کے معائینے کے لیے گیا ہوا تھا ،اس لیے آپ کے اور بھا بھی جان کے خط کا جواب نہ دے سکا ، مجھےا یک ما ہ کی چھٹی مل گئی ہے ،کیکن میں گھر آنے ہے پہلے چیا اکبرخان کے پاس جانا جا ہتا ہوں ،ایک مدت سےان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، میں بیمحسو**ں** کرتا ہوں کہان کے حالات معلوم کرنا ہمارا فرض ہے۔ان ہے ملنے کے بعد میں چھٹیوں کے باقی دن آپ کی خدمت میں گزارنے کی کوشش کرون گا،کیکن اگر مجھےان کے ہاں زیادہ دن گھرنا پڑانو میں چنل ڈرگ واپس آجا وکن گا ، نوجدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے تین جاڑ ماہ کے بعد دویا رہ چھٹی مل جا ئے گی۔اب مجھے بھا بھی جان ہے کچھ کہنا ہے۔انہوں نے پھرمیری شا دی کا مسلنہ چھیڑ دیا ہے۔ بھائی جان آپ بیری سفا اٹل کریں۔ بھی میرے لیے ان با توں کوسو ہنے کا وقت نہیں آیا۔ بھابھی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے منیرہ نے مالیاں ہو گراہا میری مجھ ال نہیں آتا کیوہ شادی ہے مسلے کوا تناغیر ا ہم کیوں سمجھتا ہے، کاش میں اے وہ لڑ کی دکھا تھی ، انور علی مسکر ایا لڑکی دکھانے سے

اہم کیوں مجھتا ہے، کاش میں اسے وہ لڑکی وکھا تھی ، انور کی مسکر ایا لڑکی وکھانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں اپنے بھائی کوجا نتا ہوں ہنیرہ نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کوؤی فائدہ نہ ہوگا، میں کرئے گا، ضرور کرئے گا، کب، جب اس کی مرضی ہوگ ،

## بائيسوال بأب

ایک دو پہرکومرا دعلی اکبرخان کے گاؤں ہے آٹھ دی میل کے فاصلے برظہر کی نما زا داکرنے کے لیے ایک ندی ہے کنا رے اترا، اردگر دگھنا جنگل تھا،مرا دعلی نے راستے سے چند قدم ہٹا کرایک درخت کے ساتھا پنا گھوڑا با ندھ دیا ،اور ندی کے بانی سے وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑ ہو گیا،، جب وہ نما زہے فارغ ہو کراٹھنے لگا تو اس نے محسوں کیا کہ کوئی تیز چیز اس کی گردن کو چھور ہی ہے،اس کی بندو ق سامنے پڑی ہوئی تھی کیکن اس کو بندوق اٹھانے کا مو تھے نہیں ملا۔وہ ایک ثانیہ کے لیے جھکا اور پھر کود کر ھڑا ہو گیا ، آنکہ جھکنے کی دیر میں وہ اپنی تلوار نکال چکا تھا ،لیکن استے میں ایک آ دمی کے نیز ہے کی نوگ اس سے سینے کوچھور ہی تھی اور اس کے دائیں باکیں دواور آ دی آئی جندوقیں سیدھی کیے کھریئے تھے۔ یہ لوگ اینے لہا س سے سر ہے معلوم ہوتے تھے ہم ادمی نے مرکز دیا صفر دو اور سکے آ دی اس کے کھو ڑے کے قریب پہنچ کیا تھے، اس نے این تلوار پھینک دی، مریثے نے اطیمنان ہے اپنانیز ہ جھکاتے ہوئے پوچھا ہم کون ہومرا دعلی نے کہا کہ بیہوال مجھے تم ہے پو چھنا جا بئے تھا،مر ہےنے نے دوبارہ اینے نیز ہے کی نوک اس کے سینے پرر کھدی اور تکلخ ہوکر کہاتم ابھی تک ہیں بمجھ رہے ہو کہتم ادھونی کی گلیوں میں پھر رہے ہو، میں ادھونی سے نہیں آیا، اور تمہیں بات کرنے کے لیے بار بار نیز ہ دکھانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت تمہار ہے نرغے میں ہوں ہتم کہاں ہے آئے ہو میں سرنگا پٹم سے آیا ہوں مر ہٹہ پر بیثان ساہوکراینے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگامرا د علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ۔ ڈال کرایک جھوٹی سے تھیلی نکال کران کے سامنے تھینکتے ہوئے کہا، مجھےافسوں ہے کہ مجھےراستے میں آپ سےاس بات کی تو تع نہ

تھی، ورند میں آپ کو مایوں نہ کرتا، اس وقت میرے یاس یہی کچھ ہے، مرہبے نے جھک کر تھیلی اٹھائی ،اور آگے بڑھ کرمرا دعلی کو پیش کرتے ہوئے کہا ،اہےا پنے پا س رکھئے اگر آپ سرنگا پٹم ہے آئے ہیں تو ہمیں اپنا دوست یا ئیں گے لیکن ہم آپ کوتھوڑی سی تکلیف دینا جا ہے ہیں ۔اپنی تکوار اور بندوق اٹھا یئے اور ہارے ساتھ چلئے ۔کہاں مرا دعلی نے جیران ہو کر یو چھا، ہارے سر دار کے پاس آپ کوزیا دہ دورنبیں جانار یے گاہمہاراسر دارکون ہے۔ آپ کو ابھی معلوم ہوجائے گایر بیثان ہونے کی خرورت نہیں، ۔اگر آپ سرنگا پٹم کے رہنے والے ہیں تو ہما رے سر دارکوا پنا دوست یا کیں گئے اور آگ ہیں نے جھوٹ بولا ہے تو ہمیں پہند چل جائے گا اور باتی سفر کی تکلیف سے فتا جائیں گے، دوسرے آدی نے ہیئتے ہوئے کہا،اگر ہمارے سروا لکو ہیدیت چلا کہ آپ جھوٹ بول کراپنی جان ہیا نے کی کوشش كررب بي ، فو آپ لواى جنگل كے كى در خت كے ساتھ بيانى دے دى جائے گے۔ایک آ دمی نے مرادعلی کا گھوڑ الکٹر کیا اوروہ کچھ کے بغیر ان کے ساتھ چل پڑا، ندی کے کنارے کنارے گھنے جنگل میں کوئی آ دھامیل چلنے کے بعد مرا دعلی کوایک جگة تمیں حالیس آ دمی دکھائی دیئے ، جوایک بوسیدہ خیمے کے گر دبیٹھے ہوئے تھے ، یہ لوگ مرا دعلی کو د کیھتے ہی اس کے گر دجمع ہو گئے ،ایک نو جوان آگے بڑھ کر چلا یا ، ارے ظالموبیتو میسور کی فوج کے انسر ہیں، میں نیانہیں کئی بار دیکھاہے،اگرتم نے ان کے ساتھ کوئی زیا دتی کی ہےتو سر دارتہہاری کھال اتار لے گا،مرا دعلی کی پریشانی حیرانی میں تبدیل ہورہی تھی، خیمے ہے ایک آ دمی جس کے بازواور گردن پر پٹیاں ہندھی ہوئی تھیں ہنمو دارہوا ،اورمر بٹےاس دیکھتے ہی ا دھرا دھرہٹ گئے ،مرا د علی نے اسے پہلی ہی نظر میں بہجان لیا، بیڈھونڈیا داغ تھا، وہ آگے بڑھا اور تھو ری

در مرادعلی کی طرف غورہے دیکھنے کے بعد چلایا ارے آپ مرا دعلی ہیں، \_مرا دعلی نے شکامیت کے کہے میں کہا کہ خدا کاشکر ہے کہ آپ نے مجھے پیچان لیا ورنہ آپ کے آ دمی اسی جنگل میں مجھے پھانسی دینے کی خوشخبری سنا چکے ہیں، ڈھونڈیا داغ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔آپ کے ایک بال کے بدلے میں ان سب کو پھاٹسی دے سکتا ہوں ، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے گئے۔ میں ابا جان کے ایک دوست کے پا س آیا ہوں ،ان کا گاؤن بہاں ہے چند میل دور ہے ،میرے آدمیون نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں گی جہیں بلکہ میں اس ملا قات کے لیے آپ کاشکر گزار ہوں لیکن آپ پہل کیا کررہے ہیں ، میں نے سنا تھا کہ آپ شاہنور تک پینے گئے ہیں، ڈھونڈیا داغ مسکرایا میرے دوست میں نو کسی دن پونا پہنچنے کے خواب دیکھر ما تھا،لیکن اب میں شکست کھاچکا ہوں، وادو پت کو تھے میرے آتھ سوآ دمیوں کے مقابلے میں تین ہزار سیا ہی۔ لے آیا تھا، شاہ ورسے بھا گئے کے بعد میں سیجھتا تھا کہ میرے لیے بیعلا قد محفوظ ہے، لیکن مرحظے تیمان بھی میرا پیچھا کررہے ہیں، کل ہی مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ مرہ بھے سر داروں کا ایک دستہ یہاں سے چندمیل کے فاصلے پر بھیجا گیا ہے،مر ہٹہ سوار، آپ کا مطلب ہے کہمر ہٹے سوارا دھونی کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، ہاں، کیکن نظام بیسب کیسے ہر داشت کرئے گا، نظام کواب بہت کچھ ہر داشت کرنا رہے گا، یونا کی افواج جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہوہ اس مرتبہ سلطان کی جگہ نظام پر اپنی قوت آ زمائیں گی ہمرا دعلی نے کہا کیا آپ زخمی ہیں ،میرے زخم ابٹھیک ہوگئے ہیں۔آ یئے ڈھونڈیا داغ مرا د علی کابازو پکڑ کر خیمے کی طرف چل دیا جھوری درر کے بعدوہ خیمے کے اندر بیٹھے اطیمنان سے باتیں کررہے تھے، ڈھونڈ یا داغ نے کہا شاہنور پر حملہ کرنے کے بعد

میں نے سلطان معظم کی خدمت میں ایک ایکچی بھیج کرمر ہٹوں سے میسور کے مقبوضہ علاقے چھیننے کی پیش کش کی تھی لیکن انہوں نے بیہ جواب دیا کتم ہمارے لیے پیچید گیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم بختی ہے ساتھ سکے کی شرا نظریمل کرنا چاہتے ہیں ،مرا دعلی نے جواب دیا کہا ہے آپ کا کیاارا دہ ہے۔، ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا کہ اب مجھے میسور کے سوا کو ئی اور جائے پناہ نظر نہیں آتی ،میرے آتا مجھ سے خفا ہیں بلین مجھے بھی بھی پیخیال آتا ہے کہا گرمیں ان کے یاوُن گریر وں ہو وہ میری خطائیں بھول جائیں گے، اگر آپ سلطان کی خدمت ہیں جا ضر ہو کر پچھ کہنا جا ہئیں۔توبیہ بہت بڑا حسان ہوگا ہیرے بیچے کھیجے ساتھی اب س حال میں زیادہ عر سے تک نہیں رہ سکتے مرادی نے جواب دیا کہ آپ کی اعانت میر افرض ہے، میں چتل ڈرگ ہے چند دفول کی چھٹی پر آیا ہوں، اور اب میں واپیل پہنچتے ہی سر نگا پٹم جا نے کے لیے مزید چھٹی لینے کی کوشش کرون گاہیری حدث ایم نہیں کہ اس سلسلے میں سلطان معظم سے کو کی بات براہ راست کر سکوں ، تا ہم مجھے امید ہے کہ مجھے و ہاں کوئی مد د گارمل جا ئیں گے ،اگر مجھے پتنگ ڈرگ سے فورً اچھھی نہلی تو آپ کو پچھے عرصدا نتظار کرنا پڑئے گا آپ کے ساتھیوں کی فوری مدد کی آسان سی صورت بیہ ہے کہ انہیں چتل ڈرگ کی فوج میں بھرتی کرایا جائے ہمیری واپسی کے بعد انہیں وہاں بھیج دیں، مجھے یقین ہے کہ ہما را فوجدا رانہیں وہاں لینے سے انکارنہیں کرئے گا، ڈھونڈ یا داغ نے کہا کہ ہیں جب تک مجھے سلطان کی طرف سے میسور کی حدو د میں داخل ہونے کی اجا زت نہیں ملے گی ، بیلوگ میرے ساتھ رہیں گے ،میرے بہت ہے ساتھی ابھی تک دور دور کے جنگلوں اور پہا ڑوں میں جھیے ہوئے ہیں ،اور میں انہین ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے دوآ دمیوں کوآپ کے ساتھ

جھیج دوں گا، آپ کب تک واپس ہوں گے ، میں ایک ہفتے تک واپس آ جاؤں گا، اوراگر آپ یہاں ہوئے تو آپ کے ساتھیون کوساتھ لے جا وُں گا، میں یہیں رہوں گا اور اگر کسی وجہ ہے مجھے کو ئی اور جائے پناہ تلاش کرنا پڑی تو بھی میں دو آ دمیوں کو بیہان چھوڑ جا وُں گا،اوروہ آپ کی واپسی کا نتظا رکریں گے،مرا دعلی نے کہا کہ بہت اچھالیکن اگرو وکسی وجہ ہے مجھے ندمل سکیں تو آپ انہیں پتل ڈرگ بھیج دیجیے گا،اب مجھے اجازت دیجیے، اتن جلدی کم از کم ایک دن تو میرے یا س کھہر یئے نہیں میں ہی شام سے پہلے وہاں پہنچنا جا ہتا ہوں واکت ملاقو والیسی پر آپ کے باس بین جاؤں گا، بہت اچھا گراپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کومجور نہیں كرون كاء خيم مصابير يث كهوڙ كى ناپ سائى دى اورمر ادعلى اور دهونديا داغ جلدی ہے باہرنگل آئے ،ایک سوار ڈھونڈیا دائے گے قریب بھی کرجلدی ہے نیچ کود یر اوراس نے کہا مہارات وہ سوار ہوائم نے کل ویصے تھے، مر ہدنوج سے سیابی نہیں بلکشیرے ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہوہ چندونوں سے اس علاقے میں لوث مار کررہے ہیں، پچھلے ہفتے اس علاقے کے لوگوں نے انہیں مار کرسر حد کے یا رپہنچا دیا تھا۔لیکن اب وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں ،اس وفت وہ جنگ ہے نکل کرا فغانوں کی بستیوں کارخ کررہے ہیں، میں نے ایک جھاڑی میں حجیب کران کی ہا تیں تنی ہیں،وہ کسی بہتی پرحملہ کرنے کی نبیت سے جارہے ہیں،مرادعلی نے پریشان ہو کر دھو نڈیا داغ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے دوست میری منزل مقصو دیہی افغانوں کی نستی ہے،ابشاید مجھے آپ کی مد د کی ضرورت ری<sub>ٹ</sub>ئے ، میں حاضر ہوں جناب، ڈھو نڈیا داغ پیرکہہ کراینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا،تم کیا دیکھ رہے ہوا پنے گھوڑے تیار کروسلطان ٹیپو کے ایک بہا درسیا ہی کوتمہا ری مدد کی ضرورت ہے، اس کے سا

تھی اینے گھوڑوں پر زینیں ڈ النے میںمصروف ہو گئے اور اس نے مرا دعلی سے کہا کہ مجھے تیاری کے لیبے صرف دومنٹ جا میئے نہیں نہیں آپ زخمی ہیں آپ آ رام کر یں، آپ میری فکرنہ کریں میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے خیمے کی طرف بڑھتے ہو ئے کہا جھوڑ ری در کے بعد وہ سکے ہو کر خیمے سے با ہر لکلا اور ایک گھوڑے برسوار ہو گیا ہمرا دعلی کےعلاوہ کوئی پینیتیں سوارایں کے پیچھے پیچھے ہو لیے تقریباایک گھنٹہ جنگل میں گھوڑے دوڑا نے کے بعد آہیں ایک طرف سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈھونڈیا داغ نے پنا گھوڑا روک کرایک ہاتھ بلند گیا اوراس کے ساتھی رک کے اس نے کہا کہ اب جنگل ختم ہونے والا ہے اب اس کے آگے ہتی کے قریب گنے کے کھیت شروع ہوتے ہیں، ڈھونڈیا داغ کے ساتھیوں نے کسی تو تف کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی اوروہ سات آ دمی گھوڑوں کی حفا ظت کے لیے چھوڑ کرآ گے برم ھے۔جنگل کے آگے پچھادیین خالی پڑی تھی اور ای سے آگے بستی شروع ہوتی تھی، ڈھونڈ یا داغ جلدی ہے ایک درخت پر چھ حااور اس کے بعداس نے نیچے اتر کرمرا د علی سے مخاطب ہوکر کہا کہ ڈاکواس کھیت میں جمع ہوکر فائر کررہے ہیں، باغ کے دا ئیں طرف ایک چوراہے میں گنجان درختوں کی آ ژمیں چھیے ہوئے ڈاکووں کی سیجے تعدا د کااندازہ نہیں لگا سکتا ہمکین مجھے یقین ہے کہ عقب سے ہماراعمل انہیں بھا گئے یر مجبور کردے گا،مرا دعلی نے بے چین ہو کر کہ کہ ہم وقت ضا کئح کررہے ہیں، داغ نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیااوروہ بھا گتے ہوئے گئے کے کھیتوں کوعبور کرنے لگے، آخری کھیت کے کنا رہے پر پہنچ کراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہم پہیں رہو میں ابھی آتا ہوں ،اس کے ساتھی قطار بنا کر کھیت سے چند قدم دور کھڑے ہو گئے اوروہ زمین پر لیٹ کررینگتا ہوا آگے بڑھا ہمرا دعلی نے اس کی تقلید کی اور چند

منٹ بعدیہ دونوں کھیت کی مینڈیر کی آڑ میں لیٹے ہوئے جائز ہ لے رہے تھے، باغ کا پچھلا حصہ خالی تھااور وہاں جگہ جگہ درختوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ڈاکوجن کی تعدا دکوئی دیڑھ دوسوے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ باغ کے ا گلے حصے میں جمع تھےاورگاؤں کی طرف باغ کی مینڈھان کے لیےمور ہے کا کام دے رہی تھی ، دس با رہ آ دمی گھوڑوں کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے،مرادعلی نے اطیمنان سے داغ کی طرف و یکھا اور کہا کہ اب ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ باغ اور گاؤں کے درمیان کا فی فاصلہ ہے اور ڈ اکووں کی گولیاں گا وئن والوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتین ، ڈھونڈیا داغ نے جا کہاں وفت ان لوگو ں کا مقصد گا وَں والوں کو نقصال پینچا نانہیں بلکہ ڈا کو پیر جائے ہیں کہ گا وَں کے لوگ در کر بھا گ نگلیل، اور انہیں تھے میدان شکار کھینے کاموقع مل جائے گا، اگر گا وَں والے جواب میں گولیا کی خدچلا کہ جاہو تھے تو پیالوک اس و قت گا وَں میں لوٹ ماركررے موتے ، ميں چنوآ دميوں كے ماتھ كے كھيت كا چكركا كرباغ كى دا ئیں طرف سے حملہ کروں گا، آپ باقی ساتھیوں کے ساتھ کھیت میں جھے رہیں، جب ڈاکوافراتفری کی حالت میں ا**س طرف ہٹیں آو آپ حملہ** کردیں ، مجھے یقین ہے کہ چندمنٹ میں میدان صاف ہو جائے گا جھوڑی دریے بعد ڈھوندیا داغ گئے کے کھیتوں میں غائب ہو چکا تھا ،اورمرا دعلی مینڈھ سے چند قدم پیچھے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا،اچا تک ہاغ کے دائیں طرف سے ہندوقوں کے دھاکوں کے ساتھ ساتھ ڈاکووں کی چیخ و یکار کی آوازیں سنائی دیں ،اوروہ پریشانی کی حالت میں ہاغ کے چھپلی طرف بٹنے لگے ،اتنی دریمیں مرا دعلی اوراس کے تین ساتھی مینڈ ھا کی اڑ میں لیٹ کراپنی بندو قیں سیدھی کر چکے تھے۔گھوڑوں کے قریب پہنچ کر ڈ اکوؤں کی

افر اتفری کابیه عالم تفا که کوئی رسی کھول رہا تھااو رکوئی لگام پر جھیٹنے کی کوشش کررہا تھا،، كوئى اينے گھوڑے كى ركاب ميں يا وُں ڈال رہا تھااور دوسرااس كا يا وُں تھنچ كرخود سوارہونے کی کوشش کرر ما تھا ہمرا دعلی نے فائر کرنے کا تھم دےاور آن کی آن میں چند آ دمی زمین پر ڈھیر ہو گئے ،کسی نے بلند آ وا زمیں کہ کہ بھا گو بھا گوا نی جانیں بیاؤ ہم چاروں طرف ہے گھیرے میں آھیے ہیں ہمرا دعلی نے با رعب آواز میں کہا کہ تمہارے لیے کہیں کوئی بھا گئے کارستانیں اپنے بتھیار پچنک دو، چند ڈاکووں نے ہتھیار پھینک دے ہاتی چیختے چلاتے واپس مڑے ای باغ کے عقب میں دائین طرف سے گولیوں کی ہو چھاڑ نے انہیں بائیں طرف بھا گئے پر مجبور کر دیا۔اس کے بعدمرا دعلی اور اس کے ساتھی تلواریں سونت کر باغ میں داخل ہو گئے اور شکست خوردہ ڈاکووں کو بھیڑ بکر بیوں کی طرح ہا تکٹ لگے بین لوگوں کو گھوڑوں پرسوار ہونے كاموقع ملاتفاؤه بالغ مي المساع في المعلم المعام المرب في المرف تكل مي اورباتي پیدل ان کے پیچے بھا گئے لگے ،مرادعلی کے ساتھی بھا گئے والوں کا پیچھا کرنے کا خیال چھوڑ کر ہتھیا رڈالنے والے ڈاکووں کو ایک جگہ جمع کرنے میں مصروف تھے، دا غ ایک قوی بیکل آ دمی کے گلے میں رسی ڈال کرنمو دار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے ڈ ا کووں کے سر دارکوگر فٹار کرلیا ہے ،اس کے ساتھی جا رآ دمیوں کوگھیرے میں لیے ہو ئے تھے۔تھوڑی درر کے بعد بیالوگ اپنے قیدیوں کےسمیت باغ کوچھور کرایک کھلےمیدان میں پہنچے، ڈھونڈیا داغ نے ادھرادھر دیکھنے کے بعد کہا کہ گا وُں کے لوگ ابھی تک سہے ہوئے ہیں ،مرادعلی نے کہا کہوہ شاید ہمیں بھی ڈ اکووں کے سا تھی سمجھتے ہوں، داغ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ کہ گا وُں کے لوگ ہاری طرف سے دوئی کا ثبوت حاصل کئے بغیر با ہرنہیں آئیں گے، اس کیے ان

قید بوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا دو او رسب سے پہلے ان کے سر دار کو پھانسی دے دو۔ مرا دعلی نے کہکہ نہیں بیاوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں، میں بیہ چاہتا ہوں کہانہے ادھونی کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے ، داغ نے جواب دیا کہا دھونی میں جن کی حکو مت ہےوہ میرے خیال میں ان ڈا کووں ہے بھی بدتر ہیں، بہر حال وہ ان لوگوں کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں کر سکتے ، ڈاکووں کے سر دار نے پر امید ہوکر کہا کہ سر کاراگر ا ہے میری جان بخشی کر دیں تو میں بھگوان کی تشم کھا تا ہوں کہ ایند ہ کوئی جرم نہیں كروں گا۔مرداعلى كے كه كه اگر اس علاقے كے لوگ تنہا رى جان بخشى يركونى اعتراض نہ کریں ہے ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگاء چند آ دی سائنے کھڑے یہ تما شدد مکھ رہے تھے، مرادی نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ بھالیو ہم تبہارے دوست ہیں، ڈاکو بھاگ گئے ہیں اورا ہے تم ہا ہرا کتے ہو، داغ اینے ساتھیون کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا گئم آپ بیبال سے واپس چلے جائے، آپ بیبال تبہاری ضرورت نہیں ، صرف آٹھ دس آ دی رہ جائیں ، اگر ڈاکوں کاکوی کھوڑ اسمبیں پسند آ جائے تو لے جا وُور نہ گاوُں والوں کے لیے تیہیں رہنے دو۔ہم ابھی جنگل میںتم سے آملیں گے، مرا دعلی نے کہا کہان ہے کہیں کہایک آ دمی میر انھوڑ ایہاں پہنچا دے، مین یہیں ے ا**ں گا وُں کے سر دار کی طرف روانہ ہو جاوُں گا، داغ کے ساتھی وہاں ہے چل** دیئے اور تھوڑی دہر کے بعد تین آ دمی گا وُں ں سے نمودرا ہوئے ،مرادعلی اور داغ نے آگے بڑھ کران کے ساتھ مصافحہ کیااور پھر چند منٹ کے اندراندرگاؤں کے لوگو ں کاوہاں جوم لگ گیا ،مرادعلی ہے کچھ دیریا تیں کرنے کے بعدوہ یک زبان ہو کر قیدیوں کوموت کے گھاٹ اتار دینے کامطالبہ کررہے تھے،اجا تک دائیں سمت سے کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اورتھوڑی دہریمیں سرپیٹ سوار نمودار ہوئے ، سب سے

آگے آنے والےسوارنے جس کے لمبےاورسنہری بال ہوا میں لہرارہے تھے، جوم کے قریب پہنچ کراپنی یو ری قوت کے ساتھ گھوڑے کی باگ تھینچی اور گاوک کے لوگ ا دھرا دھرہٹ گئے ،ایک ثانیہ کے لیے مرادعلی کی نگا ہیں اس کے چیرے پر مرکوز ہو تختئیں، بیا بیکاڑ کی تھی،مرا دعلی کو پہلی نظر میں بیمحسوں ہوا کہا بیک دککش تصویر ماضی کے دھندلکوں سے نکل کراچا نک اس کے سامنے آگئی ہے۔ایک عمر رسیدہ آ دی نے اس کے گھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت دریالگادی لیکن شکر ہے کہان لوگون کی بروفت مدد ہے ہا را گاؤں کے گیاہ۔ ڈاکو بھاگ گئے اور ان کا سردار چند آدمیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے،۔ لڑی نے آیک ہاتھ سے پیٹانی پر بمحرے ہوئے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے یو چھا کاڈاکوؤں کاسردار کہاں ہے، عمر رسیدہ آدی نے ایک تقلی دیکل آدی کی طرف کے جس کے ہاتھ یاوں بندھے ہوئے تنے اشارہ کر دیاولو کی محوول ہے ہے اور کر سروار کی طرف پر بھی۔مرا دعلی نے دبی زبان میں گا وُں کے ایک آ دی سے لاچھا پیکون ہے، پیسر دارا کبرخان کی بیٹی ہے، شمینہ جی ہاں ،مرادعلی اس نسوانی <sup>حس</sup>ن اور مردا نہو قار کے ایک پیکرمجسم کی طرف د یکھنے کی بجائے تصور میں ایک بھولی بھالی اور نازک لڑ کی کانصور کرر ماتھا، ثمیینہاس کے پاس سے گز رتے ہوئے ڈاکوون کے سر دارکے پاس رکی اوراس نے ایک ثانیہ کے نو قف کے بعد تماشائیوں کے ہجوم کیلر ف دیکھااوراجا تک اپنی تکورانیا م سے نکا کتے ہوئے کہ کہ بیہ ابھی تک زندہ ہے، اور پھر ملیٹ کراچا تک سر داریر کیے بعد دیگرے دووارکر دیئے ،جب اس نے تیسری بار ہاتھا ٹھایا تو مرادعلی نے بھاگ کر ال كاماته بكر كراسه ايك طرف دهكيل ديا اور كهنه لگا كه بس يجيئه وه مرچكا به ثمينه نے غضبنا ک ہوکرمرا دعلی کی طرف دیکھالیکس اس کی پہنی گرونت میں ہے بس ہوکر

رہ گئی، چندسوار گھوڑوں ہے کو دکر آگے بڑھے، کیکن دیبانتوں نے ان کا راستہ روک لیا اور چلا چلا کرکہا کہ انہوں نے ہاری مد د کی ہے انہوں نے ہماری جان بچائی ہے، شمیه نغور سے مرا دعلی کی طرف د مک<sub>ی</sub>ر رہی تھی اس کا غصہا ب حیرت میں بدل چکا تھا، اس نے بوچھا کہآپکون ہیں، میں مرا دعلی ہوں ،ثمینہ نے گر دن جھکالی اورمرا دعلی اس کابازو چھوڑ کرایک قدم چیچھے ہت گیا۔تماشائی دم بخو د ہوکران کی طرف د مکھ رہے تھے۔ شمینہ نے دوبارہ مرادعلی کی طرف دیکھاتو اس کی انتھوں میں آنسو چھلک رہے تھے،اس نے کہا کاپ کو علم ہیں ہے کہان کو گول کے جارے ساتھ کیاسلوک کیا ہے، مجھ معلوم ہے لیکن میں بیر واشت نہیں کرسکتا کہ ہے۔۔۔ ----- ينان تک کهدر وعلي کې زان رک کې نهين اپ کويدمعلوم نہیں کان لوگوں کے کس طریقے کے ساتھ میرے باپ اور بھائی کوٹل کیا ہے، ورندا پمیراماتھ ندیکڑ نے مرافعی کا پوراجسم کیکیا اٹھا۔ اوراس نے کرب امیز کہے میں کہا کنہیں یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ واغ نے کے بڑھتے ہوئے مرا دعلی کے کند ھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہ کہمیرے دوست ایسے لوگوں پر رحم نہیں کھانا جا ہیے۔ اب بتائے کہ ہاقی قیدیوں کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمرادعلی نے جواب دیا کہ مجھےان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ، ثمیینہ نے کہا کہا گرآپان لوگوں کی جان بخشی کرنا جا ہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتر اض نہیں،مرا دیلی نے جواب دیا کہ بیالوگ کسی رحم <u>کلے مستحق نہ</u>ں کیکن میںصرف بیہ چاہتا ہوں کہانہیں ادھو نی کی حکومت کے حولے کر دیا جائے ، ثمینہ نے کہا کہ ادھونی کی حکومت کی طرف سے ہمیں ایسے نیصلوں کو پنچائیتوں کے حوالے کر دینے کا حکم ہے، داغ نے کہ کہ کاش میں آپ کی پنچابیت کافیصلہ دیکھ کرجاتا ،کیکن اب مجھے دریہ ہور ہی ہے ، پھروہ مرادعلی

کی طرف متوجه ہوا۔ میں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گا، اب مجھے اجا زت دیجیے۔ شمینہ نے بوچھا کہ آپ ان کے ساتھ آئے ہیں، جی ہان، کیکن آپ مرہ ہے معلوم ہو تے ہیں، جی ہان کیکن ہرمر ہنہ ڈ اکوئہیں ہوتا، 'آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کی مد دی ہے میں آپ کی شکرگز ارہوں ،لیکن آپ کہاں جارہے ہیں بہن میں آپ کے رپڑوں میں رہتا ہوں، ۔ س جگہ ۔ جنگل میں اگر آپ کوپھرمیری مدد کی ضروت رپڑے تو مجھے آواز دے دیجے گا، داغ پیر کہ کروہاں سے چال دیاءا باکا دی نے آگے براھ کر شمینہ سے کہا کہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہڈا کوجنگل میں زیادہ دورنہیں گئے،اوران میں سے اکثر اپنے کھوڑ ہے چھوڑ کر پیدل بھائے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوتو ان کا بیجها کیاجائے ، تمینہ نے جواب دیا کیا جان کا پیچھا کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ،وہ جنگل میں داخل ہو چکے ہیں اوراب شام ہونے والی ہے، تم بیں آ دمیوں کواس گا وں کی حفاظت کے لیے مجبور دو اور ان قید بوں کو گاؤں کی پنجایت کے حوالے گاؤں کے لوگوں سے پچھ دریہ باتین کرنے ہے بعد ثمینہ نے مرا دعلی کی طرف متوجہ ہوکر کہا آیئے میں اب واپس جارہی ہوں ،مرادعلی نے جواب دیا کہ میں اپنے کھوڑے کاانتظار کررہا ہوں ،ثمینہ نے یو چھا کہآپ کا گھوڑ اکہاں ہے ،ہم ڈاکووں

پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے گھوڑے یہاں سے دور جنگل میں چھوڑ آئے تھے۔ایک دیہاتی نے کہ کہ جناب جنگل میں ڈاکوئی گھوڑے چھور گئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان میں سے ایک آپ کے لیے لے آؤں نہیں ڈاکووں کے گھوڑے آپ کے

پاس رہیں گےمیرا گھوڑ اابھی چندمنٹوں میں یہاں پینچ جائے گا، چندمنٹ کے بعد دا غ كاايك سائقى مراد كا گھوڑالے كروہاں پہنچ گيا،اوروہ گاؤں كے لوگوں كى داعا ئيں لیتا ہوا ثمینہ کے ساتھ چل دیا ،راستے میں مختلف بستیوں کے لوگ ان سے جدا ہوتے گئے ،اورکوئی یا پچےمیل چلنے کے بعدان کے ساتھ صرف نمیں آ دمی رہ گئے ، \_مرادعلی کے دل و دماغ پر اکبرخان اور شہباز کی موت کا گہر ااثر تھا۔او روہ رائے میں ثمینہ یا اس کے کسی ساتھی ہے کوئی بات نہ کر اسکاء اکبر خان اور شہباز کی مختلف تصویریں اس کے سامینے گھوم رہی تھیں، او را سے اس بات کا احساس قطعانہ تھا کہوہ کس راستے جا رہاہے، کس ست جارہا ہے اور کتافا صلہ طے کرچکاہے، تمین جسے اس نے تھوڑی در ننگےسر دیکھا تھا، آب اپنے سنہری بالول کوسفیداوڑھنی میں جھیائے ہوئے تھی، وہ مبھی بھی بھا گتے ہوئے کھوڑے سے مرا دیلی کی طرف دیکھتی ہلیکن اسے پچھے کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا ، ایک علیا ہے تربی کر ان نے اپنے کھوڑ نے کی رفتار کم کرلی ، اور قدرے جرات سے کام کیتے ہوئے مراعلی کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اب ہم بھنے گئے ہیں ہارا گا وُں اس ٹیلے سے صرف ایک کوں دور ہے ہمرا دعلی نے کہا کہ میں سیجھتا تھا کہآپ کا گاؤں اس بہتی ہے زیا وہ دورنہیں ہوگا ہثمینہ نے جواب دیا کہ وہ بہتی سر صدے قریب ہارے قبیلے کی آخری بہتی ہے، اور ہارے گاؤں سے کافی دورہے، آپ کی امی جان اور بھائی کا کیا حال ہے،مرا دعلی نے جواب دیا کہ بھائی جان خیریت سے ہیں اورا می جان فوت ہو چکی ہیں، آپ کی امی جان کیسی ہیں، وہ ٹھیک ہیں ، کیجھ دیر دونوں خاموش رہے، ہا لآخر مرادعلی نے یو چھا کہ چچا جان اور شہباز کب شہید ہوئے۔اٹھیں شہید ہوئے جا رمہنے ہو چکے ہیں ،تنوبر اور ہاشم حیدرآ با دہیں ہیں ، جی ہاں وہ ابا جان اور بھائی جان کی شہادت کے بعدیہاں آئے تھے اور کوئی

ڈیڑھ مہیندرہ کرواپس چلے گئے تھے، ٹیلہ عبور کرنے کے بعدان کے چنداور ساتھی رائے کہ کہ رائے کی ایک بستی ہیں رک گئے اور ثمینہ نے اپ گھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہ کہ اب ہمیں گھر جلدی پہنچنا چاہئے ای جان پر بیثان ہور ہی ہوں گی، تھوری دیر کے بعدوہ گاؤں ہیں بین گئے ، آفتاب غروب ہو چکا تھااور گاؤں کی مسجد سے افران سنائی دے رہی تھی ہمرادعلی گھوڑ ہے سے افر پڑااور ثمینہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ ہیں نماز پڑھ کر آتا ہوں ، ایک آدی نے اس کے گوڑے کی باگ پکڑلی اور مرداعلی اپنے کند ھے سے بندوق افرار کی کے والے کرنے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑا۔

## تيسوال بإب

۔۔۔مرادعلی نمازے فارغ ہوکرواپس آیا ہتو گھرکے چندنو کرڈیوڑھی پراس کا انتطار کررہے تھے،مرادعلی ان کے ساتھ مصافحہ کررہا تھا کہا یک نوعمرلڑ کا بھا گتا ہوا آیا اوراس نے کہ کہ جناب آپ کو بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، مرادعلی اس کے ساتھ چل دیا، مکان کے مرا دنہ حصہ ہے نکل کر وہ اندرونی ڈیوڑھی کے ساتھ ایک کشا دہ کمرے میں داخل ہوئے، کرے میں جراغ روش تفاوہ والیں چلا گیا، اورمر داعلی ایک کری یر بیٹر گیا، کمرے بیل دیواروں ہے ساتھ جگہ جگہ شیروں اور چیتوں کی کھالیں لگی ہوئی تھیں ، ایک کونے میں لکڑی کا یک بڑا اصندوق بڑا ہوتھا، کبرخان کی ہوہ کے ساتھ ملا قات اسے ایک صبر آڑیا عرجلہ محسوں ہوا تھا۔ بلقیس کمرے میں داخل ہوئی اورمرادعلی نے انتہائی کوش کے بعد جوالفاظ اورا حساسات وہن میں جمع کیے تھےوہ منتشر ہوکررہ گئے،وہ کری سے اٹھا اورلرز ٹی ہوئی اواز میں چی جان سلام وعلیکم کہہ کرخاموش ہو گیا، بیٹا جیتے رہو، بلقیس پیہ کہ کرا گے بربھی اورایک ثانیہ تو قف کے بعد کری پر بیٹھ گئی ہمرا دعلی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہ کہ بچی جان مجھے ابھی تک چیا جان اورشهباز خان کی موت کا یقین نہیں آتا ۔ بیٹا میں ان کی لاشیں د مکھے کربھی اینے آپ کو بیددھو کہ دینے کی کوشش کررہی تھی کہوہ زندہ ہیں، کیکن موت ایک ایی حقیقت ہے جسے شلیم کیے بغیر جا رہ نہیں ، ہم سب اس سال مجج پر جانے کا ارادہ کررہے ہیں،اورتمہارے چیاجان کی خواہش تھی کہ بچے پر روانہ ہونے سے پہلے ہم چند دن کے لیےسر نگا پٹم جا 'میں گے ،ثمینہ نے مجھے تمہاری امی جان کی و فات کی خبر سنائی ہے مجھے بہت افسوس ہواہے، چچی جان میں ایک مدت سے یہاں آنے کا ارادہ کررہا تھ کیکن حالات ایسے تھے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا،

بلقیس نے اپنے دویتے ہےاہیے آنسو یو نچھتے ہوئے کہا کہوہ تمہیں بہت یا دکیا کر تے تھے۔ پیچی جان مجھے گا وُں کے کسی آ دمی سے ان کی شہادت کی تفصیلات یو چھنے کی ہمت نہیں ہوئی مجھے ہمیشہ اس بات کاافسوس رہے گا کہ میں ان سے اتنی دورتھا، بیٹا مجھ میں اتبہی ہمت نہ تھی کہ میں گا وُں ہے با ہرنگل کراس کا راستہ روک سکوں ، میں نے ایک نوکر کواس کے پیچھے روانیہ کیا لیکن وہ بھی اس کا ارا دہ بدلنے میں کا میاب نہ ہوسکاان کی موت کی تفصیلات بہت دردیا کے بیں اوراگرتم یہاں ہوتے بھی تو کیا کر لیتے ، فدرت کو یہی منظور تھا۔ مرادعلی کے مزید استفسار پر بلقیس بیگم نے ا ہے بیٹے اور شو ہر کی شہادت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا۔ایک دن ہمیں حیدرآباد سے تنویے کے سر کی موت کی اطلاع آئی اورا گلے دن تمینہ کے ابا حیدرآباد جانے کے لیے تیاد ہو گئے، ہم سب ال کے ساتھ جانا جا بھے تھے لیکن ان کے سمجھانے پر اپنالرا دہ ملتو ی کردیاء اور اس کی بردی وجہ پیٹی کہ جمیں حیدر آبا دے طویل سفر میں شہباز کی تکلیف کا خیال تھا، اس کی بینا ئی اس صد تک زائل ہو چکی تھی کہ و ہرم ی مشکل ہے۔ یا ہی اور سفیدی میں تمیز کر سکتا تھا

، شہباز کے اباجان نے چھآدی اپنے ساتھ کیے اور علی اصبح حیدر آبا د کے لیے روانہ ہوگئے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں آخری بارانہیں رخصت کر رہی ہوں ، اگلے دن پروس کی بستی کا چروا ہا دہائی دیتا ہوا ہارے گاؤں پہنچا اور اس نے بتایا کہ اس نے جنگل میں اپنے سر داراوران کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھی ہیں ، آن کی ان میں گاؤں کے لوگ گھوڑے پرسوار ہوکران کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے وک کے لوگ گھوڑے پرسوار ہوکران کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا ہوش نہ تھا اور جب میرے حواس درست ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ شہباز بھی ان

کے ساتھ ہی چلا گیا ہے ثمینہ اپنے بھائی کے پیچھے جانے پر بھندتھی کیکن میں نے اسے روک لیا مثام کے وقت جب گاؤن کے لوگ واپس آئے تو وہ اپنے گھوڑوں پر تمہارے چیا جان اورشہباز کے علاو ہ چو دہ اور آ دمیوں کی لاشیں لا دے ہوئے تھے، گا وُں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہوہ یہاں سے چندمیل دورجنگل میں پہنچاتو ایک درخت کے ساتھ ثمینہ کے اہا اوران کے ساتھیوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں ،،جب وہ درخت سے لاشیں اتار رہے تھنویا ہی سی تھنی جھاڑی سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ہارے چند آدی زخی ہوکرگریٹئے۔ہارے آدمیوں نے جوابی حملہ کیا اور مریخ زخی ہوکر بھاگ گئے ، انہوں نے پانچ مرہٹوں کو زندہ کر فیار کراییا اوران سے بازیرس کی تو پیتہ چلا کرم ہوں کی با قاعدہ نوج کے چند آ دی میسور کی جنگ سے فا رغ ہوکرا دھرآ گئے ہیں،اوروہ سرحدی ڈاکووں کی رہنمانی کرتھ ہیں،گاؤں کے لوگ کہتے تھے کرڈ اگووں کی پہلی کولی شہباز کے سینے پر لکی تھی اور اس نے کرتے ہی دم تو ژویا تھا۔ان کا سائیہ اٹھنے کی دریکھی کہ سرحد پارے وہ ڈا کو جواس سر زمین پریا وُں رکھنے کی جرات نہیں کرتے تھے شیر ہو گئے اور انہوں نے دیں دن بعد اس علا تے کی ایک بہتی پر حملہ کر دیا، ہارے گا وُں کے چند آ دمی بیاطلاع ملتے ہی حملہ '' وروں کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار ہو گئے ۔لیکن گا وُں کی اکثریت ان کا ساتھ دینے میں پس و پیش کر رہی تھی، جب وہ ہا رے مکان کے سامنے کھڑے ہوکر بحث کررہے متھ تو شمینہ مکان کی ڈیوڑھی میں سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دریے بعد نوکر بھا گتے ہوئے میرے یاس آئے اورانہون نے بیا طلاع دی کہ ثمینہ گھوڑے پر سوار ہو کر با ہر نکل گئی ہے،، میں جلدی سے ڈیوڑھی میں پینچی تو شمینه گھوڑے کی زین پرسوار ہو کرتقر *بریکر ر*ہی تھی ،گا وُں کے لوگ اینے سر دار کی بیٹی

کے منصہ سے بز دلی اور بے غیرتی کے طعنے بر دا شت نہ کر سکے اور سم آن کی آن میں ہر بو ڑھااور جوان لڑائی پر جانے کے کیے تیار ہوگیا ، جب وہ سوار ہو کریہاں سے فكلة شمينه كا كھوڑاسب سے آگے تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہتی كہ میں آگے بڑھ كراس کاراستہ روک سکوں، میں نے ایک نو کر کواس کے پیچھے روانہ کیا لیکن وہ اس کا راستہ رو کئے میں کامیا ب نہ ہوسکا۔را ست میں گاؤں کے لوگ بھی ءاس کو سمجھاتے رہے کیکن وہ سب کو یہی جواب دیتی رہی کہ میں سر دارا گبرخان کی بیٹی ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، راستے میں کئی اور بستیوں کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور دو پہر کے وقت ہمیں بیاطلاع ملی کرلٹیر نے میں لا شیں میدان میں چھوڑ کر بھا گ کے جی عاور دی آ دمیوں کو کا کارکرایا گیا ہے، جب شام کے وقت ثملینہ کی تو اس نے محصہ خبر سنائی کرتید یوں کواس ورخت کے ساتھ پھانسی دے دی گئی ہے جس ور خستہ کے ساتھائی کے ساتھیوں اوراہا جان کی لاشیں یا نی گئی تھیں، قبیلے کے لوگوں نے اپنے سر داری موت کے بعد ہارے خاندان کے ایک بااثر آ دمی کے سریر پکڑی باندھ دی تھی۔ کیکن اس واقعے کے بعد شمینه کار تبهسر دار سے بلند سمجھا جا تا ہےاور **قبیلے کے لوگ اس کے** اشاروں پر جان دیتے ہیں، ہاشم اوراس کے خاندان کے کئی لوگ تعزبیت کے کیے بیہاں آئے تھے اوروہ ہمیں اینے ساتھ حیدرآباد لے جانے یہ مصریتھے، میں بھی بیمحسوں کرتی تھی کہ یہ جگہ ہمارے کیے محفوظ نہیں ،لیکن قبیلے کے لوگوں کی التجاوُں نے ہمین اپنا ارا دہ بد کنے پرمجبورکر دیا ، نیاسر دار ہر گاؤں کے باثر افراد کا ایک وفد لے کر ہمارے یا س آیا اوراس نے کہا کہا گرآپ لوگ چلے گئے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں رہنا پہند خہیں کرئے گاءاس علاقے کے لوگوں کا حوصلہ بلندر کھنے کے کیے شمینہ کا یہاں رہنا

ضروری ہےاور ثمینہ بیے ہمتی تھی کہ میں آخری دم تک اپنے قبیلے کا ساتھ چھوڑ ناپسند نہیں کروں گی،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ثمیینہ کے اہا جان کہا کرتے تھے کہ میری بھو لی بھالی ثمینا ہے سینے میں ایک شیر کا دل رکھتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور آج ہماراساراقبیلہاس کی بہا دری کے گیت گا تا ہے،۔شہباز اوراس کے ابا جان کی و فات کے دومہینوں کے بعد مرہٹوں نے دو ہارہ سرحد عبور کرکے ہماری بستیوں کولو ٹنے کی کوشش کی تھی ،لیکن ثمیینہ نے چند خونر پر الزائیوں کے بعدانہیں پھر بھا دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دریام ن رہا ، کیکن گذشتہ چند دن سے ڈلاکووں کنے پھر لوٹ مارشر وع کر دی ہے، بلقیس بیماں تک کہد کرخاموش ہوگئی،مرا دعلی نے کہا کہ چی جان آج مجھے ثمینہ کی جرات نے بہت متاثر کیا لیکن اس کے باوجود میں یہ سجھتا ہوں کہ چیا جان اور شہباز کی موت کے بعد آپ کا بینان رہنا مناسب نہیں، میں بھی یہی جھتی ہوں کیکن ثمینہ کی مرضی کے خلاف میر سے لیے بیا کھر چھوڑ نامکن نہیں ، وہ یہ جھتی ہے کہ ہمارا، بہاں سے جانا اپنے قبیلے کے جاتھ بچوفائی اور بدعہدی کے مترا دف ہو گا۔ بیٹا ثمینہ کی گئی باتیں میرے لیے معمہ ہیں ، بھائی اور باپ کی موت کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں بھی آنسونہیں دیکھے کیکنوہ ہرشام ان کی قبروں پر چراغ جلا نے جاتی ہے،،شہباز عام طور پراس کے کمرے میں رہا کرنا تھااور ثمینہ نے اس کے مرنے کے بعداس کے یا دگاریں اس کمرے میں جمع کر دی ہیں،اس صندوق میں اس کی تلواروں اور کپڑوں کے علاوہ اس کے جوتے ہیں ، بیاس کے گھوڑے کی زین ہےاور کمرے کی دیواروں کے ساتھاس کے شکار کیے ہوئے شیروں اور چیتوں کی کھالیں لٹک رہی ہیں، ۔اس کمرے کو ہمیشہ قفل لگار ہتا ہے اور ثمیینہ اپنے سواکسی اور کواس کی صفائی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی لیکن آج وہ میری تو قع کےخلاف

وہ خود ہی تم کو بیہاں گھہرانے پر اصرار کررہی تھی۔ ثمینہ کوشہباز سے بہت پیارتھا اور ہ تکھوں سے محروم ہو جانے کے بعد تو وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلچیہی بن چکا تھا۔وہ ہروفت اس کے ساتھ رہا کرتی اوراہے ببھی اس بات کا احساس نہیں ہو نے دیتی تھی کہوہ بینائی ہے محروم ہو چکا ہے۔جب شہبازگھر بیٹھے بیٹھے اکتا ہے کا شکارہوجا تا تو شمینہاہے گھرہے باہر لیے جاتی۔شروع شروع میں وہ اس کاہاتھ پکڑ کر چلنے کا عادی تھا کیکن بعد میں کسی وقت کے بغیر شمینے کے پیچھے چیھے جلنے کا عادی ہو گیا تھا۔وہ کہا کرتا تھا کہ ثمینہ مجھے آ گے صرف ایک دھند کے آئینے کی صورت میں نظر آتی ہے لیکن اس کے قدموں کی آجہ ہے میں اپنا راستہ دیکھ سکتا ہوں، بینا ئی سے وم موجا فے کے باوجود کھوڑے پرسواری کرنے کے بیے شہباز کے شوق میں کوئی کی نہیں آئی تھی اثروع شروع میں جارا خیال تھا کھیل آرام سے اس کی بینا ئی واپس آجائے گلیکن جب کوئی فائدہ نہ ہواتو شہباز کے ابانے اے کھوڑے پر سورای کرنے کی اجازت دیے دی اوروہ اور تمییز ہر دوزعلی اصبح کھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے،ثمینہ کو ہروفت شہباز کے کیے کوئی نہ کوئی ٹی دلچیبی تلاش کرنے کی فکر کگی رہتی تھی ۔ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ شہبا زشمینہ کے ساتھ باہر کے احاطے میں بندوق کے نشانے کی مثل کر رہاہے، اور مجھے سخت حیرت ہوئی، میں وہاں پینچی تو شہباز اورثمینہ چند نوکروں کے ساتھ صحن میں کھڑے تھے،اوران کے سامنے دیوار کے ساتھا کیکٹری کا تختہ لٹکا ہوا تھا۔شہبا زکے ہاتھ میں بندو ق تھی ہثمینہ نے ایک پتھراٹھایا اور کہ کہ بھائی جان آپ تیار ہو جا ئیں ،شہباز نے دیوار کی طرف بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا کہ میں تیار ہوں، پھر ثمینہ نے شختے پر پنقر مارا اور شہباز نے آواز سنتے ہی بندوق چلا دی، میں نے دیکھا کہ جس جگہ ثمینہ کا پھر لگا تھا اس کے قر

یب ہی شہباز کی بندوق ہے دیوار میں سوراخ ہوگیا تھا، ایک نو کرنے خالی بندوق اس کے ہاتھ سے بکڑلی اور پھر بھری ہوئی بندوق اس کے ہاتھ میں دے دی، شہباز نے اس طرح کئی فائر کیےاور میں وہاں کھڑی دیکھتی رہی، جب ثمینہ نے اسے بیہ بتا یا کہآپ کانشا ندمیرے بچفر کے بالکل قریب لگا ہے تو اس کاچہرہ خوشی ہے دمک اٹھتا، تھوڑی دریے بعداس کے اباجان بھی آ گئے انہوں نے بیتما شاد یکھانومسکرا تے ہوئے دیے یاؤں آگر ہا دیے آتیے کھڑے ہو گئے،۔شہباز کے چندنشانے دیکھنے سے بعد انہوں نے آیک کمبی چھری منگوائی اور کہا کہ بیٹا اب ثمینہ کی بجائے میں تبہاری رہنمانی کرتا ہوں، یہ کہ کروہ دیواری طرف بڑھے اور شختے کے بالکل قریب کھڑئے ہو گئے ہے پھر انہوں کے چیری کی اوک سے تختے پر ٹھک ٹھک کرنے ے بعد شہباز کو فائر کرنے کے لیے کہا ہو وہ اول آباجان مجھے کی آوا زایے ہدف ے بالک قریب سنانی وے رہی ہے واضول نے جواب دیا کہ میری فکرنہ کرویس تختے سے کانی دور ہوں ، ساب تیار ہو جاؤ ، یہ جدر انبوں نے تختے پر دوبا رہ ٹھک ٹھک کی اور شہبازنے کو لی چلا دی ، اس کا بینشا نہ بالکل صحیح تھا، اس کے بعد چند ہفتوں میںشہیبا زکواتنی مثق ہوگئی تھی کہوہ بچاس ساٹھ قدم سے ٹھک ٹھک سن کرنشا نەلگاسكتا تھا،اورثمىيناسےانى زندگى كاايك بہت برا كارنامە جھتىتھى،ثمىينەمىرے ساہنے بھی اینے بھائی یا ابا جان کا ذکر نہیں کرتی لیکن میں سیجھتی ہوں کہاس کی زند گی میری نسبت زیا دہ المناک ہے، میں اپنی بیپتا دوسروں کوسنا کر دل کا بو جھے ہلکا کر لیتی ہوں کیکن وہ اینے غم میں کسی کوحصہ دار بنا ناپسند نہیں کرتی ،ایک نو کرنے کمرے میں جا نکتے ہوئے کہا کہ جناب گاؤں کے لوگ با ہرجمع ہور ہے ہیں اوروہ آپ سے ملناحات ہیں،

بلقیس نے کہا کہتم انہیں بٹھا ؤیداب کھانا کھا کرجا ئیں گے ،مرا دعلی نے کہا، چی جان میہ بہتر نہ وگا کہ میں کھانا کھانے سے پہلے انہیں مل ہوں نہیں بیٹا تمہیں وہا ں دیر لگ جائے گی ، میں کھانا بھیجتی ہوں ،بلقیس بیہ کہہ کروہاں سے آٹھی اور کمرے ہے با ہرنکل گئی، ۔رات کے دس بجے مرادعلی اسی کمرے میں بستریر لیٹا ہوا تھا، دن بھرکے وا قعات ایک خواب معلوم ہوتے تھے۔ ثمینہاس کم سن اور بھو لی بھالی لڑگی ہے س قدرمختلف تھی جے اس نے پہلی باراس گھر میں دیکھا تھا اورجس کے تصور ہے ہونٹوں پرمسکر اپرے آجائی تھی، وہ بیسو جا کرتا تھا کیا ہے شمیینہ بردی ہو چکی ہوگی اورشايدوه بجھے ديکھے تو بيجان بھی نه يا ہے،اورشايد ميں بھی اسے بيجان نه يا وُں، اور چند سالوں کے بعد تو اسے میرانا کے بادندر ہے گاہر نگاپٹم ہے روانہ ہونے کے وفت کے بعد واستے کی منازل میں اکبرخان اورشہباز خان کے ساتھ کئ گئ ملا قانوں کے تصور میں بھی بھاراس کے تصور میں مہم ہی تمیینہ کی تصویر آ جاتی تھی ،اور و و تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا تھا گئا ہے ماضی اور حال کے درمیان چھسال کا عرصه حائل ہے،اور پھراہے جب اچا تک بیہ خیال آتا کٹمینذاب جوان ہو چکی ہوگی اوراس کے سامنے آنے سے اجتناب کرئے گی تواسے ایک بےنام می البحص ہونے لگتی،اوراب وہ ثمینہ کو دیکھ چکا تھالیکن اس کی البحصٰ کم ہونے کی بجائے زیا دہ ہو نے لگی تھی ،وفت کلابیا نقلاب جس نے اکبرخان کی بیٹی اور شہباز خان کی بہن کو پھو لوں سے کھیلنے کی بجائے تکواراٹھانے پر مجبور کر دیا تھا،مرا دعلی کے لیے نا قابل بر داشت تھا، وہ بار با راینے ول میں کہہ رہا تھا کہ ، ثمینہ تُکمینہ کاش میں تمام عمر تمہارے گھرکے دروازے پر پہرہ دےسکتا،، کاش میںانسا نبیت کے خرمن سے ظلم ووحشت ی وہ آگ بچھا سکتا، جس کی حرارت نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا

ہے، ، دیریک بے چینی کی حالت میں کروٹیس بد لنے کے بعد مرا دعلی کونیند آگئی ،علی الصبح اس کی آنکه کھلی تو نما ز کاوفت ہو چکا تھا،وہ جلدی سے با ہر لکلا اور مسجد کی طرف چل دیا، جب وہ نمازے فا رغ ہوکر کمرے میں آیا تو شمیناس کابستر درست کررہی تھی، وہ بےخیالی کے عالم میں کمرے کے اند رداخل ہوا اوراس نے پریشانی کے عالم میں کہا،معاف شیجئے گامجھے معلوم نیے تھا کہآ پ یہاں ہیں ہمینہ نے بے پروائی سے جواب دیا کہ میں آپ کا کر وصاف کردہی تھی، پھراس نے ایک کری بریٹے ہوئے چند کیڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گہا، پیکڑے آپ کے لیے ہیں، مرا دعلی نے کہا کہ آپ کواس تکایف کو کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے گھوڑے ی خورجین میں چند فالتو جوڑ ہے ہوئے تھے ہمینہ نے مرادیلی کی طرف دیکھے بغيركها كه بعالى حاليات في وت عليه يندجوز مروا في اي ا ٹھاتی ہوئی دروا زے کی طرف بڑھی ہو ادعی نے کہا کیٹمیینے شہرو،وہ رک گئی، میں تم ہے پچھ کہنا جا ہتا ہوں ،ثمینہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اورمرا دعلی کے خیا لات پر بیثان ہو کررہ گئے،اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ ثمینہ میں تمہیں بہت یا دکیا کرتا تھا،کیکن بیہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہتھی کہ ہم ان حالات میں ایک دوسرے کود یکھیں گے ، مجھے تمہارے بھائی جان او رابا جان کی موت کا بے صدافسوس ہے، مجھےمعلوم ہے کہ آپ کوان کے ساتھ بہت محبت تھی اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہآ ہے نے ادھونی میں میرے بھائی کی مد دکی تھی۔وہ آپ کو بہت یا دکیا کرتے تھے ہمرا دعلی نے پچھ دریتو قف کے بعد کہا کہ ثمینہ میں میمسوں کرتا ہوں کہ موجودہ حا لات میں خمہیں اور چچی جان کو بیہاں نہیں رہنا جا ہئے ، حیدر آباد آپ کے لیے زیا دہ

محفوظ ہوگا ، کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں آپ کوسر نگا پٹم آنے کی اجازت دے سكتا ، ثمينه نے فيصله كن لہج ميں كہا كہ ہم يہاں رہنے كا فيصله كر چكے ہيں ، اور آپ كو ہارے متعلق پریشان نہیں ہونا جا ہے ہمرا دعلی کو پچھاور کہنے کی ہمت نہ ہوئی ،ثمیینہ کمرے سے باہرنکل گئی اورو ہنڈ ھال ساہوکر کمرے میں موجودا یک کری پر بیٹھ گیا، مرا دعلی کواپنے قیام کے دوران میں ثمیینہ سے کوئی بات کرنے کامو تع نہ ملا،کیکن بلقیس صبح وشام اس کے ماس آتی اور کئی گئے پر اپنے وتنوں کی باتیں کرتی رہتی، بلقیس کے سامنے بیٹھے بیٹے جب وہ ثمینہ کے متعلق سوچیا تھا کہا ہے دل پر ایک نا قابل بیان بوج محسول موتاء این کمرے سے با ہراس کابیشتر وقت اس بردوس کی ان بستیوں کے وگوں سے ملاقات میں گزرتا جوا سے اپنامحن خیال کرتے تھے، پھر جب وہ واپس آتا تو بھی بھی کمرے کی صفائی یا ساز وسامان میں معولی ساتغیروتبدل اس بات کی گواہی دیتا کر تمینز اسکی غیر ہو جودگی میں وہاں آن بھی ہے، بھی اس سے دل میں بی خیال آتا کے شمینہ عمر آل سے اجتناب کرتی ہے، اوراس کا دل تھوری در کلے کیے شکایات سےلبر پر ہوجا تا، پھرخود ہی تنمینہ کے طرزعمل کے جواب میں مختلف دلا کل تلاش کرتا، ثمیینہ کے دل و دماغ پر اپنے بھائی اور باپ کی موت کا گہرااٹر ہے، اور میں نے یکا بک اسے گا وُں ہے ججرت کامشورہ دے کرخفا کر دیا ہے ، ، پھروہ تصورکے عالم میں ثمینہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہثمینہ میرایہ مطلب نہ تھا میں جانتا ہوں کہتم بہت بہادر ہو،تمہاری رگوں میں ایک غیور باپ کا خون ہے، کیکن تم ا یک لڑکی ہواور قدرت نے حمہیں آگ کے طوفا نوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں تم سے بیہ کہنے کاحق رکھتا ہوں کہ تمہارے لیے بیرگا وُں محفوظ نہیں ، یا نچو یں روزوہ عشاء کی نماز پر ھ کر گاؤں کی مسجد سے واپس آیا تو و ہلڑ کا جواس کے کیے مسج

وشام کھانا لایا کرتا تھا ،اس کے کمرے کے دروا زے کے سامنے کھڑا تھا ،مرا دعلی نے اس سے کہا کہتم جا وُ اور چگی جان ہے کہو کہ میں ان سے ملنا چا ہتا ہوں ،لڑ کا بہت احچھا جناب کہہہ کرچلا گااورمرادعلی اینے کمرے میں داخل ہوا جھوڑی دیر کے بعدوہ ہے چینی کی حالت میں کمرے کے اندرٹہل رہا تھا۔ کہ بلقیس اندر داخل ہوئی اوراس نے کہا کہ بیٹا کیابات ہے۔ چچی جان تشریف رکھئیے وہ ایک کری پر بیٹرگئ اورمرا دعلی نے اس کے سامنے دوسر کی کری پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ بیگی جان معاف سیجئے گا کہ میں نے اس وقت آ کے کو پہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ ابات بیر کیے کہ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں ،اگر آپ اجازت دیں تومیں سے پیاں سے روانہ ہوجا وُں بہیں بیٹا اتی جلدی نذکروں چی جان میں پیچا ہتا ہوں کہ آپ مجھے خوش ہے اجازت دیں ، میں شہیں مجبور شہیں رسکتی کیکن کیاتم تھوڑی ور اور نہیں تھہر سکتے ، شہیں یہاں دیکھ كرميں اپنے بہت ہے م جول کی تھی، بھی جان آپ جانی ہیں کہ مجھے بہاں جانے ے خوشی نہیں ہو گی لیکن کیا لیک مجبوری ہے۔ بہت اچھا بیٹا لیکن پیدوعدہ کرو کتم ہمیں بھول نہیں جاؤگے، چچی جان میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں مرا دعلی نے مغموم کہجے میں جواب دیا، کچھ دیریتک دونوں خاموش رہے با لآخرمرا دعلی نے کہا کہ چچی جان میں نے ثمینہ کو بیر گا وَں چھوڑ دینے کے لیے کہااور ثمینہ مجھ سے نا راض ہوگئی ہے، نہیں بیٹا وہتم سے نا راض نہیں ، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں تم سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدر د اور خیرخواہ نہیں، لیکن ابھی تک اس کے دل و دماغ پر اپنے بھائی اوراہا جان کی موت کا گہرا اثر ہے، مجھے یقین ہے کہ پچھ عرصے تک اس کی طبیعت سنجل جائے گی،مرا دعلی نے کہا کہ چچی جان مجھےسب سے زیا دہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کوسر نگا پٹم آنے کی دعوت نہیں دے سکتا، گزشتہ جنگ کے بعد ہم میسور کے افق

پرایک نئ جنگ کے آثار د مکھر ہے ہیں، گیکن مجھے یقین ہے کہ ہم ا**ں** طوفان سے سرخروہوکر نگلیں گے،اور میں کسی دن صرف آپ اور ثمیینہ کوہی نہیں، بلکہ <del>قبیلے</del> کے ہر فر دکو بیخوشخبری سنانے کے لیے آؤں گا، کہاب میسور کی سر زمین ہرفر دے لیے جا ئے پناہ ہے،مرا دعلی اوربلقیس کچھ دریہ باتیں کرتے رہے، بالاخربلقیس نے اٹھتے ہو ئے کہ کہ بیٹائم نے مبلح کوسفر کرنا ہے، مین صبح تم کورخصت کرنے آوں گی جہیں چچی جان آپ تکلیف نه کریں میں پچھلے پہر روانہ ہوجاؤں گا، بلقیس کچھ دیر تذبذ ب کی حا لت میں کھڑی رہی، پھراس نے آبدیدہ ہوکر کہا کہ بیٹارو بارہ کب آؤے، چچی جان اگرمیسور کے حالات جہتر ہو گئے تو میں بہت جلد دو ہارہ آؤں گامگن ہے کہ میرے ساتھ بھائی اور بھابھی جان بھی ہوں آپ دعا کیا کریں کہ جنگ کاخطر وٹل جائے ، اینے بھائی اور بھابھی جان کومیر اسلام کہنا، بہت اچھا، اچھابیتا خدا حا فظان الفاظ کے ساتھ ہی بلقیس بیلم کی میکھوں ہے آنہو لیک رہے ہے خدا حافظ چی جان ،بلقیس ایے آنسو ہو چھتی ہونی باہرنگل گئی، چندمث کے بعد اس کے کم س نوکر کمرے میں دا خل ہوا،اوراس نے کہا کہ جناب بی بی جان کہدرہی ہیں کہ آپ علی اصبح یہاں سے روانہ ہوجا ئیں گے ، ہاں میں پچھلے پہر جاند نکلتے ہی یہاں سے روانہ ہوجاؤں گا، بہت اچھامیں آپ کو جگا دوں گا ، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں تم ہا ہر نکلتے ہی نوکروں ہے کہددو کہ میر انھوڑ اتنار کر دیں اور بیفالتو کپڑے یہاں سے لے جاؤ اور گھوڑے کی خورجین میں ڈال دو،نوکرنے دیوار کی کھونٹیوں ہے کپڑے اکٹھے کرنے کے بعد کہا کہ جناب اگر پچھلے پہر آپ کی آنکھ نہ کھلے تو مجھے کیا کرنا چاہئے ،،،،،،،،بیگم صاحبہ خفاہوں گی کہ میں نے ہے کو جگایا نہیں ،مرا دعلی سکرایا ،تم جا کراطیمنا ن سے سوجاؤ،۔۔۔۔۔۔لیکن ٹھبرواس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک اشر

نی نکالی ،اورآگے بڑھ کر کچھ کہے بغیر نو کر کی جیب میں ڈال دی،کمن لڑ کے نے سرا یا احتجاج بنتے ہوئے کہا کئییں جناب میں پنہیں لوں گا،وہ کیوں، جناب آگر ثمیینہ بی بی کو پتا چل گیا تو وہ مجھے جان ہے مارڈ الیس گی،مرادعلی نے اسے بازو ہے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہ کہم فکرنہ کروثمینہ بی بی کو پتانہیں چلے گا، پچھلے پہر مرا دعلی تیار ہوکر کمرے سے نکلنے کا ارا دہ کررہا تھا کہ دروازے کے باہر کسی کے با وں کی آہٹ سنائی دی ، پھر آہتہ آہت سے دروازے کاایک کواڑ کھلا اور پھر ثمینہ ا یک ثانیہ جھا تکنے کے بعد مجھکتی ہوئی اندر داخل ہوئی ،مراڈیلی چند کمحے تذیذ ب اور پر یثانی کی حالت میں کھڑ ارہا، ثمینہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ آپ جا رہے ين، \_\_\_ السيان، من المساور المحافسون الربات كاب كمين جانے سے پہلے تمہیل نہیں و کیسکوں گا جمید سنے کہا کرات کی جان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جارہے ہیں ،اور میں اس وقت آپ کے ماس آنا جا ہی تھی کیکن پھرسو جا میں آپ سے خفانہیں ہوں ، مرادعلی کا دل اب شکایات کی بجائے تشکر کے جذبات ہے مغلوب ہور ہاتھا، اس نے کہا کٹمینہ بیٹھ جاؤمیں تم سے ایک ضروری ہات کرنا جا ہتا ہوں، ثمینہ نے ایک ثامیے کے لیے اس کی طرف دیکھااور پھر آ گے بڑھ کرایک کری پر بیٹرگئی ہمرا دعلی نے مغموم کہجے میں کہا کہ ہر نگا پٹم سےروا نہ ہوتے وقت بیہ با ت میرے وہم و گمان میں بھی نہھی کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں گا،ثمیینہاس وفت ہمایک ایسے دورہے گزررہے ہیں جب مستقبل کے متعلق کوئی بھی ہات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی ،تا ہم میں اس امید کے ساتھ بیہان سے روانہ ہور ہاہوں کہ جب میں بیہاں دو بارہ آؤں گاتو بیہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے،اور میں

تمہارے چہرے پر ایک با رپھروہ مسکر اہث دیکھ سکوں گا جوکئ برس قبل دیکھنی تھی، شمینہ نے کہا کہ میرا خیا**ل تھا کہ آپ** چند دن اور یہا *ل تھبر کنیں گے*، کاش میسور کے حالات ایسے ہوتے کہ میں ہاتی تمام عمراطیمنان کے ساتھ یہاں گزارسکتا،کیکن جن فرائض کے احسا**س نے ت**مہیں یہاں رہنے پرمجبور کیاہے وہ**ی مجھے سرنگا پٹم ب**لا رہے ہیں، تم ایک قبیلے کے سر دار کی بیٹی ہواور میں میسور کے حکمر ان کاسیا ہی ہوں جمہیں زمین کے ایک چھوٹے ہے گلڑے اسے ساتھا اس کیے محبت ہے کہاس پرتمہارے باب اور بھائی کا خون گراہے، اور مجھے اس سلطنت کے ساتھ محبت ہے جس کی حفاظت کے لیے بیرے دو بھائی اوروالد صاحب جانبیں دیے بچکے ہیں ،ہم دونوں کیسان بے بس اور مجبور ہیں ، لیکن اگر حال تنے اجازت دی تو میں ضرور آؤں گااور اگر میں بیہال نہ آ کا تا پیرنہ بچھنا کہ میں تھیں بھول چکا ہوں بیں آگ اورخون کے طوفان میں کھڑا نہوکر بھی اگبر خال کی بٹی اور شہباز خال کی بہن کواپنی وعاؤں میں یا د رکھوں گا ، ثمینہ کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی ،اس نے مرا دیلی کی طرف دیکھااوراٹھ کرکھڑی ہوگئی ،ایک ثامیے کے لیے زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھیں ، پھراس نے ایک کپکی لی اورلرز تی ہوئی آواز میں کہا کہ میں مرتے دم تک آپ کی راہ دیکھتی رہوں گی ،مرا دعلی نے کمرے کے ایک کو نے سے اپنی ہندوق اٹھا کرخدا حا فظ کہا لیکن ثمینہ دوبا رہ اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کرسکی،مرا دعلی دروا زے کی طرف بڑھا۔۔۔۔۔۔رکا،،،،، پھر تیزی سے قدم اٹھا تا ہوابا ہرنکل گیا ، ثمینہ کچھ دریتک ہے سوحر کت کھڑی رہی ، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے با ہرنکل گئی جھن عبور کرتے وفت اس کی ہ تکھوں کے سامنے پر دے حائل ہو چکے تھے،وہ اینے کمرے میں داخل ہو ئی اور

سسکیاں لیتی ہوئی اینے بستر پر گر رپڑی ،ثمیینہ ثمینہ کمرے کے دوسرے کونے سے بلقیس بیگم کی آواز سنائی دی، شمینه انتهائی کوشش کے اپنی سسکیاں ضبط نه کرسکی۔ بلقیس اینے بستر سے آتھی اوراس کے ماس آ کر بولی کہ ثمینہ کیا ہواتم رور ہی ہو، ثمینہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہا می جان وہ جا چکے ہیں،بلقیس ثمیینہ کاسرا بنی گود میں لے کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔وہ پھر آئے گا بیٹی،۔۔ ۔۔۔۔۔وہ ضرورا نے گا، ثمینہ نے کہا کہ ای جان ، ہاں بیٹی ،ای جان آپ غلط کہتی تھیں وہ مجھ ہے خفا نہیں تھے نہیں بیٹی میں نے پیرکہا تھا کہتمہاری باتوں نے شایدا ہے بریشان کردیا، ڈھائی ماہ کے بعد مرا دیلی اور غازی خان شاہی کل کے ایک کشادہ کمرے میں چند ملاقا تیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک افسر داخل ہوااور اس نے خاری خان کولام کرنے کے بعد کہا کہ جناب تشریف لائیے ، خاری خان نے مرا دیلی کی طرف و سکھتے ہوئے کہا گئم سمبیر کٹیروا گرضرورت پڑھی انومہین اندر بلالیا جائے گا، غازی خان تو جی افسر کے ساتھ کرے ہے با ہرنکل گیا ، اورمرا دعلی کچھ دہریر بیثانی اورضطراب کی حالت میں بیٹھا رہا۔ کوئی دی منٹ کے بعدوہی انسر دو بارہ کمرے میں داخل ہوا او راس نے مرا دعلی سے مخاطب ہو کر کہا کہا آئے۔مرا د علی پچھ کیے بغیراس کے ساتھ چلا دیا ، پچھ دریہ جلنے کے بعدوہ ایک کشا دہ کمرے میں داخل ہوئے ہمرا دعلی کا رہنماایک کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کہا کہ آپ اندر تشریف لےجائیں ہمرادعلی کو بیامید نہتھی کہ غازی خان کے ساتھا ہے بھی سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ریڑ ئے گا ،اس کا اضطراب اب خوف میں تبدیل ہو چکا تھا ، وہ تھجھکتا ہوا کمرہ کے اندر داخل ہوا،میسور کا حکمران اپنی مسند پر رونق افروز تھا، اور غازی خان اس کے سامنے بیٹیا ہوا تھا،مرا دعلی نے سلام کیااوراس کے سامنے کھڑ

اہو گیا،سلطان نے کسی تو قف کے بغیر کہا کہ ڈھونڈیا داغ کوتم نے کہاں دیکھا تھا، عا لی جاہ میں اسے ادھونی کے ایک جنگل میں ملاتھا،تم وہاں کیسے گئے تھے، عالی جاہ اس علاقے کے ایک خاندان کے ساتھ ہمارے دیرینہ مراسم ہیں، اور میں ان کے یا س گیا تھا،سلطان نے کلاہ کہ دھوندیا داگ ایک خودسر آ دمی ہےاور شہیں غازی بابا کو میرے پاس اس کی سفارش کے کیے جیسِ لانا چاہیے تھا۔مرادعلی کا ول بیٹھ گیا تا ہم اس نے قدرے جرات ہے کام لیتے ہوئے کہا کہ مالی جاہ وہ ایک اچھاسا ہی ہے اورا پی سابقہ غلطیوں پر پیشمان ہے، داغ ان لوگوں میں سے نہیں جوایی غلطیوں پر پیشمان ہوا کرتے ہیں، عالی جاہ اب میسور کے سوااس کے لیے کوئی جائے پناہیں، بیٹرجا ؤ۔ملطان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمراوی غازی خال کے قر یب ایک کری پر پیشوگیا ۔ سلطان کچھ در سوچھاد مایا لاخراس نے کہا۔ میں ایسے لوگون كويسندنيين كرتابو جذبات معلوب مورسوجة بين بكين مجصاس كي خدمات كا لحاظ ہے اس وقت وہ کہاں ہے، عالی جاہ وہ اوھونی کی سرحدیر ہماری طرف سے آپ کے حکم کا انتظار کررہاہے، سلطان نے کہا کہ تم اسے ہماری طرف سے بیہ پیغام بھیج دو کہوہ سرنگا پٹم آسکتا ہے لیکن میاس کے لیے آخری موقع ہوگا ،اگراس نے دو بارہ کوئی غلطی کی تو اسے وہی سزا دی جائے گی جوایک عام سیا ہی کو دی جاتی ہے، ہم میر نظام علی ،انگریز وں اورمرہٹوں کے ساتھ آخری دم تک صلح نبھانا جا ہے ہیں ہمرا د علیٰ کاچپرہمسرت ہے چیک اٹھا اور اس نے کہا کہ عالی جاہ میں داغ کے دوساتھی اینے ساتھ لایا تھا،اگر حکم ہوتو انہین آج ہی بیہ پیغام دے کرواپس بھیج دوں، بہت اچھالیکن بیہ یا در کھو کہا گر داغ نے دو بارہ کوئی عکطی کی تو غازی بابا دو بارہ اس کی سفا رش لے کرمیرے یا س نہیں آئیں گے، عالی جاہ وہ آپنے طرزعمل پر بہت شرمندہ

ہاورمجھے یقین ہے کہ آئندہ اس ہے کوئی غلطی نہیں ہوگی ہمرا دعلی اور غا زی اٹھے اورا دب سے سلام کرنے کے بعد کمرے سے با ہرنگل آئے، مرا دعلی نے کہا کہ جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، غازی خان نے بے پروائی سے جواب دیا بیٹائتہبیں شکرگز ارہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہا رہے لیے پچھنہیں کیا بلکہ اپنی فوج کے لیے ایک بہا درسیا ہی کی سفارش کی ہے، ڈھونڈیا داغ کومیری طرف ہے بھی میہ پیغام دو کرمیر ہے وہتوں میں ایک تجربہ کارانسر کی جگی خالی ہے، چھ ہفتے کے بعد برنگا پٹر میں اس بات کے چر ہے ہور ہے تھے کہ ڈھونڈ یا داغ واپس آ گیا ہے اور اس کے دوسوساتھیوں کو دو بارہ سلطان کی فوج میں جگ ل چکی ہے۔۔۔ ے پھر چند دن کے بعد پینجر سنی گئی کہ ڈھونڈیا داغ مسلمان ہو چکا ہے اوراس کے گئی ساتھی بھی مسلمان ہو چکے ہیں ،اوراب اس عثر سیا ہی کو ڈھونڈیا داغ ى بجائے ملک جمان قال کے مام سے زیاد جانے ہے

## چوبیسوال باب

جنگ کے بعد سلطان کی تمام تر توجہ سلطنت کے انتظام اور رعایا کی ترقی اور خوشحالی کے کاموں برمرکوز ہو چکی تھی ،لیکن میر نظام علی نے کرنول کا جھٹڑ ا کھڑا کر کے پھرایک نا خوشگوارصورت حال پیدا کر دی تھی ،ابتدا میں میر نظام علی کوییتو قع تھی کہوہ کرنول پر اپناحق جمانے کے لیے انگریزوں اور مرہٹوں کی تائیر جاصل کرسکے گا،کیکن مریشے نظام کی خاطر سلطان ٹیمو کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے پر آما دہ نہوئے اورسرجان شور بھی صرف نظام کے فائیدے کے لیے سلطان کے ساتھا کجھنے پر تیار نہ تھا ،تا ہم میر نظام علی کواس بات کا یقین تھا کہ اگر ہ ہ کرنول کے علا کے پرزبر دست قبضہ کرلے تو سلطان ایک نی جنگ کے خو*ف سے بر*اٹھانے کی جرات نہیں کرنے گا، اوراگر اس مسلتے پر جنگ چیز گئی قل تکرین اور سرینے اپنی مرضی کے خلاف بھی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور ہوجا تیں گے ۵ ایسا کے ایکر میں سلطان پر دباؤ ڈالنے کے کیے میر نظام علی کی **نوج نے نقل وحر کت شروع کر دی اورسلطان کی پریشان حال** رعا یا کوا بک بارپھرمیسورکے افق پر جنگ کے با دل دکھائی دینے سلکے کیکن ایک دن میر نظام علی حیرت اوراستعجاب کی حالت میں پیخبرس رہا تھا کہ یونا سے مرہٹوں کی ٹڈی دل نوج پیش قدمی کررہی ہے اوراس مرتبہاس کارخ سرنگا پٹم کی بجائے حیدرآ با دکی طرف ہے، پھر چند دن بعد اسے پیخبر ملی کہوحشت و ہر ہربیت کا بیسیلا ب دکن کی سر حدعبورکر چکاہے،میر نظام علی کوبا دل نخواستہمیدان میں آنایر ا،مرہٹوں نے اسےعبر تناک شکست دی اور صلح کے لیے انتہائی تو ہین آمیز شرا بکط ماننے پر مجبور کر دیا، وہ مشیرا کلک کویرغمال کےطور پر اینے ساتھ لے گئے،اورمیر عالم اس کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے پرفائز ہوا، جنگ سے اختنام کے ایک ہفتے کے بعد میر عالم اور

امتیازالدولہ نظام کی مند کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میر نظام علی نہایت اضطراب کی حالت میں میر عالم ہے نخا طب ہوکر کہہ رہا تھا کہتم تو کہتے تھے کہ ہم کر نول پر زبر دئتی قبضه کرلیں تو مرہبے اور انگریز ہمارے دیکھا دیکھی میسور کے چند اور علاقوں کا مطالبہ کر دیں گے ، پھر جب مرہبے فوج کی نقل وحر کت کی خبر آئی تو تم مجھے یہ خوش خبری سنا رہے تھے کہ مرہے میسور کے کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ہم ہے سبقت لے جانا جا ہے جیں واس کے بعد جب بیاطلاع آئی کہان کارخ ہماری طرف ہے تو تم بھی پورے واو ق کے ساتھ سے کتے تصافکرین مارے خلاف ان کی کو ئی زیا دتی بر داشت نہیں کریں گے سر جان شور بہت اچھا 'آدمی ہے، اور وہ مرہٹوں ے حملوں کی خبر سنتے ہی ہارہے کیے فوج روان کر دے گا جبتم ایک ہفتے ہے ہمیں بیامید ولا رہے ہو کہ انگریز مرہوں کے خلاف ہمارے ساتھ دفاعی معاہدیہ كرنے كے كيے تيار ہوجائيل كے كياوے كے ساتھ بات چيت كررہے تھے، ہم پیجا نناچاہتے ہیں گئیمیاری بات چیت کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا ہیر عالم نے کہا کہ عا لی جاہ سرجان کیناوے ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے،امنیاز الدولیہ نے کہ کہ عالی جاہ کیناوے کی حاضری ہماری شکست کابدلہ نہیں ہوسکتی ،وہ زیادہ سے زیا دہ بیہ کیے گا کہر جان شور کوان وا قعات کا بہت افسوں ہےاور میں اس کی زبان ہے بیفقرہ کئی بارس چکاہوں ہمیر عالم نے انتہائی غصے کے عالم میں امتیاز الدولہ کی طرف دیکااور پھر نظام علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا عالی جاہ دکن پریہ **حملہ**مر ہٹوں نے سلطان کے ایماء پر کیاہے ، انگریز مرہٹوں کے عز ائم سے بے خبر تنھورنہ وہ ضرور مدا خلت کرتے، ہم نے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے، کیکن اس سے اتنا فا مکرہ ضرورہوگا کہانگریز کرنول پر ہاراحق شلیم کرنے پر مجبورہو جائیں گے، میں کینا

وے سے بیہ بات منوا چکا ہوں کہ سلطان ٹیپو در پر دہ مر ہٹوں کا حلیف بن چکاہے، امتیاز الدولہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب میسور کے ساتھا یک نئ جنگ لڑنے کے لیےانگریزوں کی تیاریاں مکمل ہوجا کیں گیاتو وہ میر عالم کی ہربات ماننے کے لیے تیار ہوجا تیں گے ہلین اس بات کی کیاضانت ہے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد میسور کے مفتوحہ علاقوں پرا پناحق نہیں جتا کیں گے، \_\_\_\_\_عالى جاه مين ايك بار پھر پيرض كرتا ہوں، كے جنو بي ہند ميں سلطان ٿيپو کا کوئی دوست نہیں و ان مر بٹے بھی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں ، کہ انھوں نے گذشته جنگ میں سلطان ٹیپو کےخلاف انگریزوں کا ساتھ دیئے میں علطی کی تھی، کیکن ہم ابھی تک اپنے دوستوں اور شاموں میں تمیز نہیں کر سکے، ایک انسر کمرے میں داخل ہوااوران نے کورٹش بجالا نے کے بعد کہا کہ عالی جان سرجان کیناوے حضوری خدمت میں خاضر ہو لئے کی اجازت ہا ہے ہیں، انہیں کہو کہ ہم ایک گھنٹے ے ان کا نظار کرر ہے ہیں ، انسر فرش سام کرنے کے بعد کمرے ہے تکل گیا ،، چند ٹامے کے بعد سر جان کیناوے کمرے میں داخل ہوا اورمیر نظام علی سے مصافحہ کر نے کے بعد میر عالم کے سامنے ایکل کری پر بیٹھتے ہوئے بولا، یور ہائی نس مجھے ابھی بیاطلاع ملی ہی کہدارس کی حکومت نے پیشوا اورنانا فرنولیس کواحتجا جی مراسلے بھیج دئے ہیں،امتیازالدولہ نے کہ کہ جناب ہم آپ کے شکرگز ار ہیں،کیکناحتجا جی مرا سلوں سے کیا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ مرہبے دو بارہ الیی جرات نہیں کرئیں گے ،اگر آپ کے احتجاجی مراسلے میں اتنا اڑ ہے تو آپ کو جنگ سے پہلے یہ تکلیف کرنی حا ئیے تھی، کیناوے نے امتیاز الدولہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے نظام سے مخاطب ہو کر کہا، بور ہائی نس میں آپ کوایک اور خوش خبری سناتا ہوں

مجھے بونا سے بیدا طلاع ملی ہے کہ مر ہٹے سر داروں میں پھوٹ ریڑ چکی ہے، امتیازالدولہ نے پھر کہا کہمر ہے شمر داروں کی پھوٹ ہماری عزت اور آزادی کی ضا نت نہیں ہوسکتی ،و وکسی وقت بھی متحد ہو سکتے ہیں ، ہم صرف بیہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہ بیند ہ اگروہ دکن پر *جملہ کر دیں* تو آپ کا طرزعمل کیا ہوگا، کیناوے نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہر ہے دوبارہ ایباقیر منہیں اٹھا ئیں گے،میر نظام علی نے کہا کہ مرہٹوں کوایسے قدم سے بازر کھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوجائے اور آگر آپ پسند کرین تو سلطان ٹیکو کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جا سکتا ہے، مرہوں کے جمیں سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بر صانے پر مجبور کردیا ہے۔ کیناوے نے کہ کہ سلطان ٹیوآ کے ساتھ صرف ایک شرط پر معا ہدہ کرنے کے لیے تیاں ہوگا اور وہ بیر کہ آپ اس کے مقبوضہ علائے تے واپس کردیں ، اور میرے خیال میں بیٹر طاآ ہے کے لیے سی صورت قابل تبول نہیں ہوگی میر نظام على سوچ ميں پر" گيا، امتياز الدولہ ہے گہا، اگر سلطان ٹيپو اپنے علاقوں کا مطالبہ کيے بغیر ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے پر تیار ہوجا ئیں تو آپ کا کیار دعمل ہوگا، کیناوے نے جواب دیا کہ پھر جمیں سو چنا ہو گا کہ اس معاہدے کے خلاف مرہٹوں کا ردعمل کیا

کمرے میں تھوڑی دریے خاموشی طاری رہی اور نظام انتہائی ہے ہی اور اضطراب کی حالت میں کیناوے کے طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر کیناوے نے کہا۔ بوہائی نس آپ کوہم پراعتاد کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہمرہٹوں پر ہمارا احتجاج بے اثر ثابت نہیں ہوگا اوراگروہ راہ راست پرندآ ئے تو ہم پوری دیانت داری سے

آپ کاساتھ دیں گے۔ میر نظام علی نے کہالیکن آپ کو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے میں کیا اعتراض ہے؟

ہمیں صرف بیڈر ہے کہ ایسا معاہدہ مرہٹوں کو پر انگیختہ کر دے گا اوروہ ٹیپو کے ساتھ مل جائیں گے۔

نظام نے کہا۔لیکن اگر نیپو ہمار اے اتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوجائے تو پھر آپ کا پی خدشہ دُورنیوں ہوجائے گا؟

وہ اس لیے اس بیت پر شک کرنے لگ جائیں گے۔ ہم اس بات
کا ذمہ لینے کے لیے تیار میں کر ایس کے ساتھ آئیدہ مسی لڑائی نہیں کریں
گے ۔ لیکن ممینی شلطان نیپو کے ساتھ دفائی معاہدہ کے مرہٹوں کے خلاف فریق
بننے کے لیے تیار نہیں ہوگ ۔

سرجان کیناوے کوئی ایک گھنٹہ میر نظام علی کے ساتھ بحث کرنے کے بعد چلا گیا اور میر نظام نے امتیاز الدولہ سے کہا۔ امتیازتم آج ہی سُلطان ٹیپو کو یہ پیغام بھیج دو کہ ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔

چند ہفتے بعد ٹیپو کے اپلی حیدرآ بادی کی حیدرآ بادی کے شخصاور میر نظام علی کے ساتھان کی طویل ملاقا تیں شروع ہو چکی تھیں۔ سُلطان ٹیپو میر نظام علی کی تمام سابقہ غلطیاں محبول ملاقا تیں شروع ہو چکی تھیں۔ سُلطان ٹیپو میر نظام علی کی تمام سابقہ غلطیاں محبول جانے پر آمادگی ظاہر کر چکا تھا۔ لیکن نظام علی سُلطان کی طرف اپنا میلان ظاہر کر کے صرف انگریزوں کی منڈی میں اپنی قیمت بڑھانا چاہتا تھا۔وہ ایک طرف کرے صرف انگریزوں کی منڈی میں اپنی قیمت بڑھانا چاہتا تھا۔وہ ایک طرف

سُلطان کے ایلچیوں سے ملاقا تیں کر رہاتھااور دوسری طرف اس کے جاسوں سرجان کیناوے کومتاثر کرنے کے کیےاس تشم کی افوا ہیں پھیلا رہے تھے کہیسور کاحکمران میرنظام تعی کوانگریزوں کےخلاف اُ کسار ہاہے اور اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ دکن اورمیسور کی حکومتیں مرہٹوں کے علاوہ انگریز وں کے خلاف بھی کوئی د فاعی معاہدہ کرلیں میر نظام علی کی منافقانہ روش زیادہ عرصہ سطان ٹیپو کو دھوکا نہ وے سی اوراس نے اپنے ایکیونی کووالیس بُلالیا۔

گزشتہ جنگ میں آدھی ملطنت کی آمدنی سے حروم موجات کے باوجودمیسور

كاعظيم معمار چند سال كے اندر اندر پھرايك بإر ايبٹ انڈيا سينی اور اپنے ہمساميہ حكرانوں كانوجيا في طرف مبنه ول كرچكا تقائيس نگاپڻم، چتل ڈرگ، بنگلور، بدنور اورمیسور کے دوسر ہے ہوں میں العدار کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ان کارخانوں ی مصنوعات مشرق کی منڈیوں میں یورپ کے مال سے زیا دہ مقبول تھیں۔ تنجارت کے میدان میں انگریزوں اور فرانسیسوں کا مقابلہ کرنے کے کیے سلطان بیرونی ممالک میں تنجارت خانے قائم کر رہا تھا۔میسور کے شہروں میں فرانس،تر کی،عرب،ایران،چین اورآرمینیہ کے کئی تاجرآبا دہو چکے تھے۔اپنی رعایا کو تجارت کی طرف ماکل کرنے کے لیے سُلطان نے حکومت کی تکرانی میں ایک تنجارتی تمپنی قائم کی تھی جس میں ہرآ دمی حصددار بن سکتا تھا۔

اس تمپنی کے قیام کامقصد امراء کی بجائے معمولی حیثیت کے لوگوں کو زیا دہ فائدہ پہنچانا تھامثلًا جولوگ اس تمینی میں یا کچے ہزار سے زیا دہ روپیدلگاتے تھے انہیں ہر سال ۱۲ فیصد منافع ملتا تھا۔اور جولوگ یا کچ ہزار تک لگاتے تھے انہیں ۲۵ فیصد

زراعت کے میدان میں بھی سلطنت خُدا داد ہندوستان کی دوسری ریاستوں
کے مقابلے میں کہیں آگے تھی۔ باقی ریاستوں میں لاکھوں کسان چند بڑے
زمینداروں یاجا گیرداروں کے لیے بیش و آرام کا سامان مہیا کرتے تھے لیکن میسور
میں نے نے زرعی منصوبوں سے جوآ راضیات آباد ہوتی تھیں ان پر کاشت کا روں کا
حق مقدم سمجھا جاتا تھا اور بڑھے بڑا نے زمینداروں کی فالتو آرضیات بھی کاشت
کاروں میں تقسیم کی جاری تھیں۔

ا پنے محدودوسائل سے معلقان آیک برسی فوج رکھنے کے قابل نہ تھا۔ تا ہم میسوری تیسری جنگ کے بعد سلطان نے ملک کے دفاعی اور تنجارتی ضرورت کے پیش نظر بردی شده کے ساتھا ہے بحری بیٹرے کیمضبوط بنائے کی کوشش کی چنانچہ منگلوراورواجد آبادی گودیوں میں ان کے نشخ جنگی اور تنجارتی جہار تغییر کرنے کا حکم دیا اورایک قلیل مدی میں میسور کے بی بیز سے میں بائیس جنگی اور ہیں تجارتی جہازوں کااضافہ ہو چکا تھااوران جہازوں کے ماڈل سلطان نےخود تیار کیے تھے۔ میسور کے دشمن سلطان کی آ دھی سلطنت حیصننے کے بعد ریہ بچھتے تھے کہا بوہ دوبا رہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا اور اب اسے اپنی رعایا کے معاشی اور اقتصا دی مسائل ہمیشہ پریشان رتھیں گے ۔لیکنو ہ بیرد مکھکر حیران تھے کہمیسور میں پھرایک با رولولوں کی نئی دنیا آبا دہور ہی ہے۔اہلِ میسور کے وہ زخم جنہیں وہ دائمی ناسور خیال کرتے تھے۔مندمل ہو چکے تھے۔وہ قافلہ جسے انہوں نے بھیا تک تاریکیوں کی ہ غوش میں دھکیل دیا تھا، ایک نا قابلِ یقین عزم واستقلال کے ساتھا ہے روشن مستنقبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔انہوں نے جن بستیوں کووبران کر دیا تھاوہ دوبارہ

آبا دہورہی تھیں میسور کے چرواہے، کسان ،مزدور سپاہی،

بقیہ فٹ نوٹ: سے پانچ سوتک کے حصہ داروں کو ہرسال ۵۰ فیصد منافع دیا
جاتا تھا۔ ملک کے پیماندہ طبقے کومر کاری اعانت کا زیادہ مستحق سیحھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ
میسور میں ادنی اور اعلی طبقوں میں جوخلا تھا اُسے پُرکرنے کے لیے ایک متو سط طبقہ
پیدا ہور ہاتھا۔

تا جراورصنعت کارچر ایک بارزبان حال سے بید کہدرہ سے کہیسور ہارا اورانكريز بيلحون كرري كالمندوستان مين ان كراست كالمخرى حصار يمر مضبوط ہور ماہے۔اب دن تک چینے کے لیے بیشروری ہے کہ بیقاحہ ہمیشہ کے لیے مساركرديا جائے سلطان ٹيپو كےخلاف الكريزوں كے نے جارحان عزائم ميں يجھ ہیرونی محرکات بھی شامل تھے۔ نولین بونا پارٹ کے عروبی کے ساتھ فرانس کے تین ئر دہ میں ایک نئ روٹ بیدار ہوری گئی۔اس جواں سال جرنیل کی قیادت میں فرانس کی افواج آسٹر یا کے شہنشاہ کوشکست دینے کے بعداطالیہ پراپی فتو حات کے پر چم نصب کر چکی تھیں ۔ایک کمزوراورمفلوج بإ دشا ہت کے خاتے کے بعد فرانس کو ا یک اولولعزم لیڈرمل چکا تھا۔ نپولین نے ایک ہی بلغار میں بورپ میں طافت کا تو ازن درہم برہم کر دیا تھا اورانگر پر مشرق ومغرب میں اپنے اقتد ارکے کیے ایک نیا خطرہ محسوں کررہے ہتھے۔ان کے کیے بیہ مجھنا مشکل نہ تھا کہ بورپ میں نپولین کے ساتھ اُلجھنے کی صورت میں ان کے لیے اینے ہندوستانی مقبوضات کی حفاظت مشکل ہو جائے گی اورسلطان ٹیپواپنی رہی تہی قوت کے ساتھ بھی ان کے لیے ایک

خطرہ عظیم بن سکتا ہے۔ چنانچے سر جان شور کے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں ہندوستان

میں اپنے سامرا جی مقاصد کو تقویت دینے کے لیے کسی مضبوط اور ہوشیار آ دمی کی ضرورت محسوں ہو کی۔ بیمضبوط اور ہوشیار آ دمی جس میں ایک سامرا جی بھیڑیے کے تمام خصائل بدرجہاتم موجود تھے۔رچر ڈولزلی (ارل آف مانگٹن) تھا۔

## 쑈

ولزلی گورز جنزل کے عہدے کا جارج کیتے ہی کسی تاخیر کے بغیر میسور پر دھاوا بولنے کے لیے بے تاب تھا۔ چنانچاس کے مینی کی افواج کو کارمنڈل اور مالا بار کے ساحلوں پر جمع ہوگئے کا تھم دیا۔میسور کی خلاف جارجانہ افکرام کے لیے ولزلی کو صرف ایک بہائے کی ضرورے بھی چنانچے اس نے سلطان ٹیپو پر سیالزام لگا دیا کہوہ ایسٹ ممینی کے خلاف فرانس کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے اور اس کے سفیر ماریشیس کے گورزی و ساطت سے زانسی حکومت کے ساتھا یک دفاعی اور جارحاند معاہدہ کر کے ہیں۔اصل واقع سرف پیقا کرنظام اور مریضا بنی فوجی قوت میں اضا فہ کرنے کے کیے فرانسیسی سیا ہیوں اور افسروں کو کھر تی کر دہے تھے۔سُلطان ٹیپونے بھی چند تجربہ کاریورپین افسروں کی ضرورت محسوں کی۔سرنگا پٹم کے دو تاجراینے کا روہار کے سلسلے میں ماریشیس جارہے تھے اور سُلطان نے انہیں ہدایت کی کہا گر ماریشیس ہے کوئی کارآمد آ دمی ملیں تو انہیں اینے ساتھ لیتے آئیں۔ان تا جروں نے ماریشس پہنچ کروہاں کے فرانسیسی گورز سے ملاقات کی اورانہیں قریباً ایک سو ہے کارآ دمیوں کوایئے ساتھ لانے کی اجازت مل گئی لیکن ان سو آ دمیوں میں ہے بھی صرف چند ایسے تھے جوتھوڑا بہت فوجی تجربہ رکھتے تھےاور بیشتر وہ تیدی تھے جنہیں ماریشس کی حکومت نے جیلوں ہے نکال کرسرنگا پٹم کے تا جروں کے ساتھ جہاز پرسوار کرا دیا تھا۔لیکن تمپنی نے اس واقعہ کی آ ڑ لے کر سلطان کے خلاف بہتان تر اشی کا ایک

طوفان کھڑا کر دیا۔کلکتہ، مدراس اور جمبئی ہے لے کرلندن تک برطانوی سامراج
کے ڈھنڈور چیوں نے بیافواہ پھیلا دی کہا نگلتان کے خلاف میسوراور فرانس کا
معاہدہ ہو چکا ہے۔ ماریشس کے فرانسیسی فوج عنقریب ہندوستان کے ساحل پر
اُٹر نے والی ہے اور سلطان ٹیپوان کے پہنچتے ہی ایسٹ انڈیا سمپنی کے خلاف اعلان
جنگ کردےگا۔

ایسٹ انڈیا تمپنی سرزگا پٹم کے معاہدے کی مصحکہ خیز تاویلوں سے بیٹا بت کر چکی تھی کہ انگر پر صلح یا جنگ میں کسی ضابطہ اخلاق کے یا بند نہیں۔ان کی مسلسل بد عہد یوں کے بعد بیسلطان کاحق ہی نہیں بلکہ فرض تھا کہوہ ان کا حساب چُکانے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتا۔اگر سلطان فرانسیسوں پر اعتاد کرسکتا اوران کی مدد ہے انگریزوں کواس ملک ہے نکال سکتا اوراس کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹار ہتا نؤ میںا سےاس کی بصیرت اور جذبہ ٹربیت کی نؤ ہین سمجھتا کیکن میسور کا بیرجلِ عظیم ان لوگوں میں سے نہ تھا جو دانستہ ایک ہی سوراخ سے بار بارڈ ساجانا گوارا کر سکتے

ہیں ۔فرانسیسی منگلور کی جنگ میں فیصلہ کن مرحلہ میں اسے دھوکا دے چکے تھے اور اس کے بعد اس نے انگریز وں ،مرہٹوں اور میر نظام علی کے ساتھ تمام جنگیں تن تنہالڑی تھیں ۔فرانسیسی حکومت کی بدعہد یوں کے خلاف اس کار ڈیمل اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ سے قریباً ایک سال بعد یانڈی چری کے فرانسیسی گورز نے انگریزوں کی جارحیت ہے مجبور ہو کرسلطان سے امانت کی اپیل کی تھی تو اس نے اس كاخط كاجواب دينے سے الكار كرديا تھا اور فر أنسيسوں كو بحالت مجبورى بايڈى چرى خالى كرماية اقلا رہا ہے ہوال کوئر نگا پٹم کے ناجر سلطان کے ایمایر ماریش کے چند آ دی ایخ ساتھ لے آئے تصفی بیات نتنی مستک خیز معلوم ہوتی ہے کہ مرجلوں اور نظام کی نوج میں توسینکڑوں فرانسینی ، تکریزوں کے لیے سی خطرے کا باعث نہ تھے کیکن سلطان ٹیو نے صرف سوآ دمیوں کو پی ملازمت میں کے کران کے کیے ایک خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر ان سو آ دمیوں میں سے صرف جا لیس کر نسینی تھے اور باقی ماریشس کے مقامی باشندے تھے۔سلطان کی فوج میں کوئی فرانسیسی یا پورپین کسی اہم عہدے پر فائز نہ تھا کیکن میر نظام علی کی فوج کے پندرہ ہزار سیا ہی ایک فرانسیسی جرنیل کے ما تحت تتصاور سندهیا کی حیاکیس ہزار نوج کوایک فرانسیسی افسرتر ہیت دے رہاتھا۔ انگریزوں نے ماریشس کے وا قعات کے آڑلے کر دو با تیں مشہور کی تھیں۔ اول بیا کہ نپولین بونا ما ہے مصراور شرق وسطی کے دوسرے مما لک کو فتح کرنے کے بعد خشکی کے راستے ہندوستان کا رُخ کرے گا او رسُلطان ٹیپواس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دوسرے بیہ کہ ماریشس کے گورز جنز ل نے سُلطان ٹیپو کے سفیروں کے ساتھ بیوعدہ کیا ہے کہوہ عنقر بیب تمیں جاکیس ہزارسیا ہی سلطان کی مدد کے لیے بھیج

دے گا۔ انگریزوں کے اینے بیانات اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ ماریشس میں فرانسیسو ں کی اتنی برڑی فوج موجودتھی اور سُلطان ٹیپوجسے باخبرانسان کے متعلق یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہاہے ماریشس کے حالات کا سیحے علم ندتھا۔ دوسری بات اس ہے بھی زیا دہ مضحکہ خیز ہے۔سلطان کی عمر کے بیشتر ایا م جنگ کے میدان میں گررے تھے اور ا**س** کے متعلق میہ با<u>ور</u>نہیں کیا جا سکتا کہ اسے مصر اور میسور کے درمیان خشکی سے رائے مفری دھوار یوں کا پیچے اندازہ منتقا۔ انگریزوں نے پیتنام افوا ہیں صرف اس کیے چھیلائی تھیں کیوہ نظام ہمرہٹوں اور ہندوستان کے دُوسرے حکم انوں کور پادہ سے زیادہ پر بیثان کر ملیں اوران پر بیہ ثابت كرسكيل كوسكطان ثيبواور نيولين كالتحادث بإعث تتهبيل ايك بهت برا اخطره میں آنے والا ہے۔ سلطان میرو نے ان میادا کا مانے کا تردید کی لیکن اگریز جنگ کامہترین موقع کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ نبولین کے خلاف مشرق، وسطی یا پورپ میں سین پر ہونے سے پہلے ہی اس طافت کے ساتھ نیٹ لینا جاہتے تھے جو ہندوستان میں ان کے کیے خطرے کابا عث ہو سکتی تھی۔ تا ہم ولز لی اینے بلان کے مطابق فوراً جنگ شروع نہ کرسکا۔مدراش کے گورز نے اسے بیاطلاع دی کمپنی کی فوج جھ ماہ سے پہلے جنگ کے لیے تیار نہیں ہو سکتی \_ولز لی دانت پیس کرره گیا \_پھر جب اسے بیاطلاع پینچی کہ جزل بونا بارٹ کی افواج مصر میں داخل ہو چکی ہیں اور پچھ عرصہ ہندوستان کوانی ساری توجہ بچیرہ روم کی طرف مبذول رکھنی ریڑ ہے گی نؤ اس نے سلطان کےخلاف مُعا ندا نہ طر زِعمل میں **نوراً تبدیلی کی ضرورت محسوں کی۔اب وہ میسور پرحملہ کرنے کی بجائے سلطان** 

کے ساتھان متنازعہ علاقوں کے بارے میں بھی گفتگو کرنے پر آما دگی ظاہر کررہا تھا جن پر ایسٹ انڈیا تمپنی سرنگا پٹم کے معاہدے کے خلاف قبضہ جمائے ہوئی تھی۔ اب ترکی کے خلیفہ کی طرف سے سُلطان ٹیو کی خدمت میں اس قسم کے خطوط پیش کیے جارہے تھے کہ ہلِ فرانس اسلام کی دشمن ہیں اس لیے سی مسلمان حکمر ان کوان کے ساتھ کوئی سرو کارنہیں رکھنا جا ہیے۔ اگر سلطان کو انگریزوں کے خلاف کوئی کے ساتھ بون سرور ۔۔۔۔ دیکا ہے جاتی کے لیے تیار بیل ای کے اللہ میں اللہ کے لیے تیار بیل ای کا اللہ کا اللہ کا ا

لار ڈولز لی کے جارحان طرز ممل میں اچا تک تبدیلی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسے لا ہور کی طرف زمان شاہ والی ءا فغانستان کی پیش قدمی کی اطلاع موصول ہو چی تھی اوروہ پیخطر ہے۔ وک کروہا تھا کہ اگر زمان شاہ دلی بیٹنج گیاتو سارے ہندوستان کے مُسلمان انگر مرزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور سلطان ٹیبیو ان حالات ہے بھر بور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے گا۔سلطان کے سفیر زمان شاہ کے دربار میں موجود تھےاوران دومسلمان حکمرانوں کے درمیان دوستانہ خط و کتابت ہور ہی تھی۔لارڈولزلہجس قدرمصر میں نپولین کی موجودگی ہے پریشان تھا اس ہے کہیں زیادہ لاہور کی طرف شاہ زمان کی پیش قدمی سے خائف تھا۔ ان حالات میں مسلحت کا تقاضا یہی تھا کہوہ مناسب وفت تک سلطان ٹیپو کے خلاف ایخ جارحان عزائم کورتی کے دبیز پر دوں میں چھیائے رکھے۔ ولی سے زمان شاہ کی توجہ ہٹانے کے کیے انگریزوں نے اپنے اینے ہوشیار

جاسوس مهدی علی خان کی خدمت حاصل کیس \_مهدی علی خان ایک ایرانی خاندان

سے تعلق رکھتا تھااورا بیٹ انڈیا تمپنی کی طرف سے بوشر میں رزیدنٹ کے عہدے پر

فائز تھا۔ولزلی کی ہدایات پر اس ملت فروش نے ایران کے حکمران کے دربار میں رسائی حاصل کی اور شیعه شنی منافرت کا سهارا لے کر اُسے زمان شاہ کے خلاف اس قدر کھڑ کا کہاس نے ایک طرف خراسان پر حملہ کر دیا اور دوسری طرف ہرات کے معز ول شده گورنر کوفو جی مد د دے کر زمان شاہ کےخلاف بعناوت پر آ مادہ کر دیا ۔ان حالات میں زمان شاہ کو دلی کی طرف پیش قندمی کا ارادہ ترک کرکے واپس جانا پڑا۔ مہدی علی خاں کی سازش نے ایک طرف ہندوستان کے مسلمانوں کا اخری سہارا چھین لیا جوگز شتہ جاکیس سال سے یانی بہت کے میدان میں پھرکسی احمد شاہ ابدالی کا انتظار کررہے تھے۔ دوسری طرف حیدر آباد، پوٹا اور اودھ کی طرح شاہ ابران کے دربار میں ایپٹ انڈیا مینی کے اثر ونفوذ کا راستہ کھول دیا۔مہدی علی خاں نے ایران کے حکم ان کو بیتھی اُمید دلائی کی انگریز زمان شاہ سے ایران کے کھوئے ہونے علاقے واپس ولائے میں اس کی مدوکریں کے اور ایران کے حکران نے خراسان اور ہرات براک وقت تک پتا جا وُجاری رکھاجب تک کہانگریز ہندوستان میں اپنے ارا دے پورے نہیں کر چکے تھے۔ بچیرہ روم میں نپولین کی جنگی ہیڑے کی تباہی اور لا ہور سے زمان شاہ کی واپسی کے بعد لارڈ ولرز لی کے وہ خدشات دور ہو چکے تھے جن کے پیشِ نظراس نے میسور یراحا نک دھاوابو کنے کاارا دہ ملتو ی کر دیا تھا۔اب وہ د لی کی طرف ایسٹ انڈیا تمپنی کے رائتے کا آخری پھر ہٹانے کے لیے بیتا بانظر آتا تھااورسلطان کے ساتھا اس کے دوستانہ لب واہجہ میں احیا تک تبدیلی آنچکی تھی۔ زمان شاہ کی واپسی ہندوستان کی تاریخ کا ایک انتہائی المناک واقعہ ہے۔ ١٨٦١ ميں جب احمد شاہ ابدالي نے ياني بت كى جنگ لڑى تھى تو مر بہتے اپنے قو مى اتحاد

کے باعث ایک عظیم فوج میدان میں لے آئے تھے۔لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔مریبے ایک اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو رہے تھے اوران میں زمان شاہ کا مقابلہ کرنے کی سکت ندھی۔ بیہ درست ہے کہ دلی کا مظلوم اور ہے بس حکمر ان شاہ عالم ثانی مہا دجی سندھیا کے بعدا ب دولت راؤ سندھیا کے ہاتھ میں ایک تھلونا تھا۔ کیکن دلی پرمرہٹوں کے اقتدار کی وجہان کی غیرمعمولی قوت نتھی۔ بلکہاس کی وجہ بیہ تھی کے دلی کانام نہاد شینشاہ اب اس قدر کزور ہو چگاتھا کہا ہے اپنے تاج کا بوجھ اٹھانا بھی دو بھر ہور ہاتھا۔ ولى كرجنوب مغرب مين راجيونون كي رياستين بھي اندرو كي خلفشار ميں مبتلا ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں انگریز مندوستان کے انتذار کے سب سے برے دعو بدارین کیے تھے۔ بنگال، بہاراوراژ لیسریان کا قبضہ تھا۔او دھاکی بیرحالت تھی کہ و ہاں انگریز رزیڈنٹ بھیائے الدولہ کے جانشینوں سے زیادہ با اختیا رتھا۔جنوب میں راجه ٹراونکوران کا باجگرار تھا اور ارگاہ کا محکر آن ایک ایس لاش تھی جے انگریزوں نے اپنی تنگینوں کاسہارا دے کرتخت پر بٹھا رکھا تھا۔ یونا اور حیدا آبا دی ریاستیں عملاً ایسٹ انڈیا تمپنی کی سیادت تشکیم کر چکی تھیں ۔ان حالات میں دلی کے تخت و تاج پر قبضه کرنے کیلیے ایسٹ انڈیا تمینی کی ہے تابی ایک قدرتی بات تھی۔انگریز ایخ راستے کے کئی پھر ہٹا چکے تھے لیکن زمان شاہ کی پیش قدمی نے ان کے حوصلے سر دکر دیے تھے۔وہ بیجانتے تھے کہا گرانہیں زمان شاہ کے ساتھ جنگ لڑنی پڑ یاؤٹیپوغیر جانب دارنہیں رہے گااورصرف سُلطان ٹیپو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بیشتر حکمر ان بالخصوص مرہبےجنہیں تمپنی کے جارحانہ عزائم کے متعلق اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ ز مان شاہ کوایک وشمن کی بجائے اپنا نجات دہندہ سمجھ کراس کے جھنڈے تلے جمع ہو

جائیں گے۔

مصری طرف نیولین کی پیش قدمی اور پنجاب کی طرف زمان شاہ کی بیغارکے ایام میں ہر طانوی سامراج کے علمبر دارا پی تاریخ کے ایک نا زکترین دور کا سامنا کررہے تھے لیکن ان دوعظیم خطرات کے دور ہوتے ہی ہندوستان پھر ایک باران بھیڑ یوں کی شکارگاہ بن چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا سمپنی مشرق یا مغرب میں کسی نے خطرے کا سامنا کرنے سے بیتا بنظر آتی تھی۔ خطرے کا سامنا کرنے سے بیتا بنظر آتی تھی۔

☆

ایک ون نیسرے پیرمیٹ ورکا دیوان جیر صادق سلطان سلطان سال قات کے بعد محل سے بابر اکا تو ڈیورٹ کی گریے ملک جہاں خان ڈھونڈ یا داغ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوگیا ارتقی دو کر کہا حضور دیوان صاحب میں چھوش کرنا جا بہتا ہوں۔

كيابات ٢٠٠٠ مير صاوق في فدو يرجم مورسوال كيا-

جناب میں صبح سے یہاں کھڑا ہوں کیکن مجھے سُلطانِ معظم کی قدم ہوئی کا موقع نہیں ملا۔ آپ میری مدد کریں۔میرے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اشد ضروری ہے۔

سُلطان معظم ان دنوں سخت مصروف ہیں اور میں تمہاری کوئی مد دنہیں کرسکتا۔ جناب سے بہت ضروری ہے،خدا کے لیے میر سے مدد کیجیے۔

جناب سے بہت صروری ہے، خدائے سے بیر سے مدد بیجے۔ تم میر اوقت ضالع کر رہے ہو۔ میر صادق سے کہہ کر ڈیوڑھی سے باہر نکل آیا لیکن ملک جہاں خاں نے آگے بڑھ کر پھراس کا راستہ روک لیا اور کہا۔ تھہر سے جناب میں سُلطان معظم کو بیہ بتانا چا ہتا ہوں کہ پیسور کے خلاف کوئی خطرنا ک سازش سازش؟میرصادق نےچونک کرکہا۔ ہاں جناب میرے پاس ایک خطہ۔ کس کاخط؟

جناب اس پرکسی کانا منہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ بیا نگریزوں کے کسی جاسوں مسرنگا پٹم کے کسی بالٹر آ دی کے بام لکھا ہے۔

نے سرنگا پٹم کے سی بااثر آوی کے نام لکھا ہے۔ میر صادق کا چر احیا تک زرور پڑگیا۔لیکن اس نے فوراً سنجل کر کہا۔ یہاں با تیں کرنا ٹھیکے نبیل تم میرے ساتھا ؤ۔

با سرن علی بین میں میں میں ہے۔ اٹھا آو۔ مکر صادق کے ساتھ اس کے خوبصورت مکان کے ایک کرے میں داخل ہوا۔ میر صادق نے ایک کشادہ میر کے ساتھ بات کی بیشنے ہوئے کہا۔ بینھواوراطمینان سے میرے ساتھ باتیں کرو؟

ملک جہان خال نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جناب اگرآپ مجھے
یہاں لانے کی بجائے سلطان کے سامنے لے جاتے تو بیآپ کی بہت بڑی نوازش
ہوتی ۔ بیمعا ملہ ایبا ہے کہ ہمیں سُلطان کو کسی تا خیر کے بغیر اس طرف متوجہ کرنا
چاہیے۔

میر صادق نے جواب دیا۔سلطان معظم سے کام کررہے تھے اور اب انہیں تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے۔ میں شام کے وقت ان سے دوبارہ ملاقات کی کوشش کروں گا۔ابتم یہ بتاؤ کہوہ خطاتمہاری ہاتھ کیسے لگا؟

جناب میں جنوب میں مشرق کی سرحدی چو کیوں کی حفاظت پرمتعین تھا۔ دو

آدمیوں نے رات کے وقت ایک جگہ سے سرحد عبور کر کے ہمارے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی ۔ پہریداروں نے انہیں روکا۔لیکن جب انہوں نے بھا گنے کی کوشش کی تو پہریداروں نے گولی چلا دی۔ایک آ دی چ کرنگل گیا۔ کیکن دوسرازخمی ہوکرگر ریڑا۔سرحدےمحفوظاسے بیہوشی کی حالت میں میرے یاس لے آئے۔ میں نے اس کی جامہ تلاثی لی تو بیخط بر آمد ہوا۔ پچھ در زخمی نے کراہتے ہوئے ہیں کھولیں تو میں نے اس سے خط کے متعلق بوچھنے کی کوشش کی۔وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کچھ در تکنگی باندھ کرمیر ی طرف دیکھا رہا۔ بھراجا تک اس کی سانس اُ کھڑ گئی۔مرتے وقت اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود مطلب کی کوئی بات ماس سکا میں پیرخط کر پہلے بنگلور کے فوجدار کے باس جانا جا ہتا تھا لیکن پھر مجھے پیڈیال آیا کے مخطال کی خدمت میں حاضر مونا زياده متر موكات مير صادق نے کہا۔ ٹیل وہ خطاد کھناجیا ہتا ہوں۔ ملک جہاں خاں نے قدرے تذبذب کے بعدایٰ جیب سے ایک کاغذ نکالا اورمیرا صادق کو پیش کر دیا میر صادق نے کاغذ کھول کر پڑھااوراس کے چہرے پر پھرایک بارزردی چھا گئی۔خط کامضمون بیتھا۔

پرایت بارروں پھا کے حقام میں ہے۔ اور وہ آپ سے تمام ضروری 'جناب والا: حائل ہذا ایک قابل اعتاد آدی ہے اور وہ آپ سے تمام ضروری با تیں زبانی عرض کر دے گا۔ آپ نے ہمیں جو ضروری اطلاعات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھاوہ ابھی تک نہیں پہنچیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کی طرف سے ذرا سی تا خیر بھی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے وعدوں کا پاس کیا تو آپ کے تمام مطالبات پورے کیے جا کیں گے۔

اب آپ کو خط لکھنے کی بجائے زبانی پیغم پر اکتفا کرنا چاہیے۔اپنے دوسرے ساتھیوں کومیراسلام پہنچا دیجیے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ کا دوست''

اپ ہ دوست
میر صادق نے کاغذ جہاں خاں کو واپس دیتے ہوئے کہا۔ یہ خط میرے لیے
ایک معما ہے۔ بہر حال یہ معاملہ سلطان معظم کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ بیس
داروغہ کو پیغام بھیجتا ہوں لیکن آج وہ آس فقد مصروف ہیں کہ شاید مجھے بھی دو ہارہ ان
کی خدمت میں حاضر ہوئے کاموقع زیل سکے۔اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ سلطان معظم

ی خدمت میں هاصر بوت و کاموت ندل سلا۔ ال سید بہر ہوا کہ ہے۔ کے ساتھ آج کی جائے کل ملاقات کی کوشش کی جائے۔

" کیان دیوان صاحب یوسل بہت ناز کی ہے اور میں آئی ہی واپس جانا جا ہتا ہوں۔ میر صافق نے کیا۔ میں تابیا ہے کہ ان مطانِ معظم بہت مصروف ہیں اور میں اگر ای وفت دو بارہ والی جا کران سے ملاقات کے لیے

مصروف ہیں اور میں اگر میں اگر ای وقت دو بارہ وائی جا اران سے ملاقات ہے ہے اسے اصرار کردوں تو میر سے کیے بیٹے میں اصرار کردوں تو میر سے کیے بیٹے میں کوئی نا قابل تر دید شوت بیش کرسکوں ورنہ سلطانِ معظم یہ محسوس کریں گے کہ میں نے انہیں خواہ مخواہ خواہ جو اور بیثان کیا ہے۔

جہان خال نے کہا۔ دیوان صاحب معاف سیجیے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔

میر صادق نے جواب دیا۔ میر امطلب سے کہ مجھے سے خط ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ دخمی نے ہمیں پر بیثان کرنے کے لیے شرارت کی ہو۔اس میں نہتو لکھنے والے کا نام ہے اور نہ ہی مکتوب الہہ کی کوئی نشان دہی کی گئ ہے اور میں بہیں جہیں جاور کے سیال کریں۔ کل بھی سلطان معظم کے بیوقو ف خیال کریں۔ کل بھی سلطان معظم کے

ساتھ تمہاری ملاقات کا بندوبست کرتے وقت میں اپی طرف سے اس خط کے تیجے یا غلط ہونے کے متعلق کوئی ذمہ دارنہیں تبول کروں گا۔ میں بیصرف بیکوشش کروں گا کتمہیں ملاقات کے کیےوفت مل جائے لیکن اگرتم اسی وفت سُلطانِ معظم سے ملنا ضروری سمجھتے ہوتو یہ بہتر ہو گا کہتم پورنیا کے باس چلے جاؤ۔سلطان معظم نے انہیں کسی مسئلے پر کوئی مشورہ دینے کے لیے سہ پہر کے وفت طلب کیا ہے۔وہ اگر سلطان سے بیا کہہ دیں کہم سی ہم سیلے پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہونو ممکن ہے شہیں آج ہی ملاقات کا وقت مل جائے ۔اگرتم کہونڈ میں پورٹنا کوانی طرف سے ایک رفته کلی دیار وال کے بیشان مورکھا۔ میں آپ کا شکر کز ار ہوں لیکن ملک جہاں خال نے بیشان مورکھا۔ میں آپ کا شکر کز ار ہوں لیکن ين بورنيا ہے آپ درا ان کنیں کرنا جا ہٹا اللہ تمہیں یہ معلوم ہونا تا ہے کہ مطال منظم کے دریار میں پورنیا کا اثر ورسوخ میری نبیت کہیں زیادہ کے۔ نہیں جناب آپ پورنیا ہے اس خط کے متعلق کوئی ذکر نہ کریں میں کل تک

انظر کرسکتا ہوں۔ انظر کرسکتا ہوں۔ میر صادق نے غور سے جہاں خاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔تمہارا چہرہ بتا رہاہے کہتم پورنیا کواعتا دمیں لینے سے گھبراتے ہو۔

جناب میرے گھبرا ہٹ بلاوجہ ہیں۔ مجھے ڈریے کہا گر پورنیان کواس خط کا پہتہ چل گیا تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ۔۔۔۔

جهان خال اپنافقره پورا کیے بغیر تذیذ ب اور پریثان کی حالت میں میر صادق کی طرف دیکھنےلگا۔

میر صادق نے ذرارُعب دار آواز میں کہاتم کیا کہنا جا ہے ہو؟ '' جناب میراخیال ہے کہ مرتے وقت دُشن کے جاسوس نے پورنیا کانا م لینے کی کوشش کی تھی میر صادق کے چہرے پر پہلی با راطمینان کی جھلک دکھائی دی اور اس نے کہا۔ سُلطان کے ایک وزیر پر بیالزام بہت سُلین ہے اوران کے سامنے کوئی الیی بات کہنے کی بجائے منہبیں اپنی جان کے متعلق اچھی طرح سوچ لیما چاہیے۔ حمهيں يفين ہے كہ جاسوس في ويوان بورنيا كانام كيا تھا؟" "جناب اگر جھے یقین ہوتا تو میں سے مشورہ کیے بغرے اس کاسر کا اے کر سُلطان کے صنور میں بیش کردیتا ہیں ہے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے اچھی طرح یور نیا کانا مسُنا تقالیکن مرتے وقت جاسوی کے ہونٹ ال رہے تھے اور میں نے بیمحسوں كياتفاكوه يورنيا كانام الحرمائ -مكن المكريسراسرميراويم مو-میر صا دق نے کری ہے اصفیہ والے کہا میں ایک غیر ذمہ دار آ دی کی باتوں پر توجہ دینے کی علطی کر چکا ہوں لیکن میں سی مزید حافت کے لیے تیار نہیں۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کل سُلطان معظم کے ساتھ تمہاری ملا قات کا ا نتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔اگرتم کل صبح محل کے دروازے پر پہنچ جاوکو میں پیے کوشش کروں گا کہ ملاقات کے لیے تمہاری درخواست سلطان کی خدمت میں پہنچ جائے ۔اس کے بعد مجھےاس ہے کوئی سرو کارنہیں ہوگا کہتم کیا کہنا جائے ہو۔ میں بھی پیشلیم ہیں کروں گا کہتم نے مجھ سے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ ہم ایک سیابی ہواور ممکن ہے کہ تمہارےخلوص سے متاثر ہو کر سُلطانِ معظم تمہاری کوئی عُکطی نظرانداز کر دیں ہم میں ایک وزیر ہوں۔ جناب آپ مطن رہیں میں سلطان ہے آپ کا ذکر نہیں کروں گا۔ مجھے

افسوس ہے کہ غازی بابا سر نگا پٹم سے باہر ہیں ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ میں کل شاہی محل کے دروا زے پر آپ کا انتظار کروں گا۔ تم کہاںﷺ روگے؟ جناب میں سُلطان کی فوج کے ایک انسر کے ہاں قیام کروں گا۔ اس افسر کانا م کیاہے؟ مُر ا دعلی! ملک جہاں خال ہیے کہ کر کھڑا ہوگیا۔ میرصادق نے کیا۔ تمہاراچرہ بتارہاہے کتم نے شی سے کھایانہیں کھایاہی؟ جناب میں کے کل شام سے کھا تا نہیں کھایا ہے۔ رات جرمیل نے سفر کیا ہے اورئے سے تابی کی کوان روبادوں الوجين ما و المالية ال کیسی تکلیف، شکطان کے ایک وفا دار بیای کی خدمت میر افرض ہے۔میر صا دق بیہ کہہ کر اُٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔

میں ہے۔ اس میں ہوت ہے۔ اس میں ہوت ہے۔ اس میں ہوت ہے۔ اس کھوڑی دیر بعد میر صادق کا ایک نو کر ملک جہان خال کو کھانا کھلار ہاتھا اوراس کے دو مُلا زم ضروری پیغاماتا لے کرقمر الدین اور پورنیا کی قیام گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ بھاگ رہے تھے۔

کھانے کے چند لقے حلق میں اتارتے ہی ملک جہان خاں اپنے دماغ میں ایک غنوں کی محصوں کیا کہ بیغنوں کی ایک غنوں کی ایک غنوں کی محصوں کیا کہ بیغنوں کی تھنٹوں کی تھا ور کھوک کا متیجہ ہے۔ لیکن جب اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میر صادق کے نوکرنے آگے بڑھ کراس کابازو پکڑتے جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میر صادق کے نوکرنے آگے بڑھ کراس کابازو پکڑتے

ہوئے کہا۔ کیابات ہے جناب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ملک جہان خال نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔لیکن درواز سے کی طرف چند قدم اٹھانے کے بعدوہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ نوکر نے جلدی سے اس کی جیب سے کاغذ نکا لااور با ہرنگل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پچھ دیر بعد میر صادق مکان کے ایک کشادہ کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ میر قمر الدین داخل ہوا اور اس نے بغیر کئی تمہید کے کہا ہیں آپ کا رُقعہ دیکھ کر گھبرا

میر قمر الدین داخل ہوااور اس نے بغیر سی تمہید کے کہا۔ میں آپ کا رُقعہ دیا ہے کر طبرا گیا تھا۔ ملک جہان خال کہاں ہے؟

دومرے مرسے میں بیوں پڑا ہے۔ آپ پہلے بین طریب لیس۔ پھر میں آپ سے تمام واقعات بیان کروں گا۔

میر تمر الدین کے میر صادق کے باتھے حط لے کرچ طااور پھر سراسیمگی مالت میں اس کی طرف توجہ ہو کروں گا۔ خط جہان خال کے باتھ کیسے آگیا؟

جہاں خال کے ساتھوں کے ایس کے ایس کے دوبارہ فتل کردیا تھا۔ میر تمر الدین کے دوبارہ فتل کردیا تھا۔ میر تمر الدین کے دوبارہ ورکت کھڑا ہرا۔ بالآخراس نے دوبارہ

خط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔لیکن آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہاں خط کی وجہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیاہے؟ ایلی نیم تنوفت جاری سائک ساتھی کانام ظام کرنے کی کوشش کی تھی۔

ا پلجی نے مرتے وقت ہمارے ایک ساتھی کانام ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوروہ کون تھا؟

بورنیا۔ میں نے اسے بھی پیغام بھیجا ہے کیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔اب ملک جہان خاں کے متعلق کوئی مناسب بندو بست کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے اسے کھانے میں جودوائی کھلائی ہے اس کا نشد دو تین گھنٹے تک زائل ہوجائے گا۔

میرے خیال میں ہارے لیے اب آسان ترین بات بیہ کے ہم اسے آل کر ب -نہیں ۔ ہمارے لیے آسان ترین بات بیہ ہے کہ ہم اسے پورنیا کے حوالے کر ں -

آپ کاخیال ہے کہ پورنیا اس کے آل کامشورہ ہیں دے گا؟

ضروردے گالیکن میں سے آل کرنے کی بھائے تید کرنے کے تن میں ہوں۔
کم از کم اس وفت تک جب تک ہمیں اس بات کی تنابی مذہوجائے کہاس کااور کوئی
ساتھی ان واقعات ہے باخر نہیں۔ آپ آج ہی چند ہی ہوشیار آدمیوں کوسر صدیر بھیج

دین جو جہان خال کے ساتھوں سے پیدلگائیل کہ وہ اس معلق کہاں تک باخر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا۔ سروست ہماری میکوشش ہونی جا ہے کہ دو ایک گیا میں کیا تا میں منابعت میں تید خالنے کے اندر بڑا ہے اور

ہوں چاہیے نہ وہ ایک مل قات مہ ویک کا گرا دولز کی اور میر نظام علی کے وعدے سلطان سے اس کی ملاقات منہ ہوگئے گر لا دولز کی اور میر نظام علی کے وعدے درست ہیں تو چند ماہ بعد ملک جہاں خال جیسے لوگ ہمارے کیے کئی خطرے کا

باعث ہوں گے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ ہیں پورنیا ہمارے ساتھ دھوکا نہ کرے۔لیکن اب بیخط ہمارے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگا اور پورنیا کم از کم اپی

سلامتی کےخوف سے ہمارے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہوگا۔ باہر کسی کے قدموں کی آ ہٹ سنائی دی اور میر قمر الدین نے کہا۔ شاید ہوآ رہا

بورنیا ہا نیتا کا نیتا کمرے میں داخل ہوا۔میر صادق نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ آیئے جناب بیآپ کے خوش قتمتی تھی کہ ملک جہان خال سُلطان سے ملاقات کی

بجائے میرے تبضے میں آگیا تھا۔آپ کا ایکی واپسی پرسرحدعبوررکرتے وفت قتل ہو گیا تھااوراس نے تمام وا قعات ملک جہان خاں پر ظاہر کردیے تھے۔ہم اپنا فرض ا دا کر چکے ہیں۔ ملک جہان خال دوسرے کمرے میں بیہوش ریٹا ہوا ہے اب سے ضروری ہے کہآپ چھے صاسے اپنی تحویل میں رکھیں۔ رات کے وقت ملک جہان خال مِرنگا پٹم کے تید خانے کی ایک کوٹھڑی میں برڑا ہوا تھااور تیدخانے کا داروغہ تمام پہر ہے داروں کوایک جگہ جمع کرکے ہدایت دے ر ہا تھا کہ بیدتیدی ایک خطر ناک جاسوس ہے اور ابور نیا مہاراج نے بروی سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کر تید خانے کا کوئی ملازم اس کے ساتھ بات شارے

## ميجيسوال بأب

99ے اے کے آغاز میں انگریزوں کی جنگی تیاریاں مکمل ہو پچکی تھیں ۔جز ل ہیرس کی کمان میں اکیس ہزار سیاہی کوچ کے لیے حکم انتظار کر رہے تھے۔ کمپنی کی ایک اور فوج جس کی تعدا دقریباسات ہزارتھی جنر ل اسٹورٹ کی کمان میں کنا نور میں برا و ڈالے ہوئے تھی حیدر آباد ہے سولہ ہزار آ زمودہ کا رسیابی کرتل ولزلی کی قیا دت میں آمبور کا زخ کررہے تھائی کے علاوہ کرتا پراؤن اور کرتل ریڈ کے ما تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک اور فوج تر چنا پلی ہے کوچ کی تیاری کررہی تھی۔ یہ ہے پناہ نیاراں اس مکر ان کے خلاف تھیں جوگز شتہ جنگ میں اپنی آدھی سلطنت کھو بیٹھنے کے باوجود انگریزوں کو ہندوستان کا سب ہے بڑا دفاعی حصار دكھائى ديتا تقائے چيد سال كے بعدي صيبينشير ميسور كے زخم مندل ہو بچے تھے اور تکریز بردی شدت کے ساتھ پیمسوں کر رہے تھے۔ شیطان ٹیبو کی زندگی کے ہر سانس کے ساتھان کے مشتقبل کے لیے ایک نیاخطر ہ پیدا ہوتا جارہا ہے۔ اے کرنل آرتھرولزلی ، لارڈ ولزلی کا حچیوٹا بھائی جو بعد میں ڈیوک آف کیکٹن کے نام سے مشہور ہوا اور جس نے انگریزی سیاہ کے سالار کی حیثیت میں واٹر لو کی

جنگ میں نپولین یا رے کوشکست دی تھی ۔ ایسٹ انڈیا سمپنی او رمیر نظام علی کی افواج کی فقل وحر کت کے بعد سلطان کوان

کے جارحانہ عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی نتھی ۔شیرِمیسور پھرایک بارایے مٹھی بھرسر فروشوں کے ساتھ گدھوں اور بھیٹر یوں کی لا تعدا دا **نواج کے سامنے کھڑا تھا۔مغر**ب کے جارحیت کے مقابلے میں عالم اسلام کومتحد ومنظم کرنے کے کیے اس کی سرتو ڑ

کوشیش نا کام ہو چکی تھیں \_تر کی میں عالم اسلام کا سب سے بڑا محافظ سُلطان سلیم

ہندوستان کے سیاست میں اگر کوئی انقلاب آیا تھا کہ وہ پینھا کہ مرہبےجنہوں نے کئی بار سلطان کے خلاف انگریزوں کے ساتھ دیا تھا اب اپنی سابقہ غلطیوں کا احساس کرر ہے بھے ہم ہدیر داروں میں علمان ٹیو کا سے سے براطرف دار کو جی ہلکروفات یا چکا تھا۔ تا ہم اس کا جائشین جسونت راوا کیے پیشرو کی طرح سلطان ٹیپو کی اجنبی انتذار کے راستے کی سب سے بڑی دیوار جھتا تھا۔ای طرح مہادے جی سندھیا کا جانشین دولت راؤ سندھیا بھی بڑی شدت کے ساتھ بیمحسوں کرتا تھا کے سُلطان ٹیپو کے بعد ایسٹ انڈیا تمپنی کا دُوسرامر ہٹوں پر ہوگا۔ یونا کے دریا رمیں سندھیا کے اثر ورسوخ نے سُلطان ٹیمیو کے لیے اُمیدافزا حالات پیدا کر لیے تھار پیشوا ایسٹ انڈیا تمپنی کی بجائے سلطان ٹیپو کا ساتھ دینے پر آما دگی ظاہر کر چکا تھا۔ کیکن اپنی کمزوری اورمتلون مزاجی کے باعث وہ اپنے ارا دوں کوعمل جامہ پہنانے سے قاصر رہا اور سُلطان ٹیپوکی زیادہ سے زیادہ کامیابی بیٹھی کہر بیٹے اس جنگ میں غیرجانب دارہو گئے تھے۔

ایک روز آدھی رات کے وقت انورعلی اورمنیرہ پتل ڈرگ کے قلعے کی جار دیواری کے اندر کشادہ مکان کے ایک کمرے میں سور ہے تھے۔کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔

۔ کون ہے؟ انورعلی نے گہری نیند سے بیدار ہوکر دروازے کی طرف بڑھتے وئے کہا۔

ہوتے ہو۔ باہر سے کسی نے مانوں آواز سٹائی دی۔ میں ہر اوعلی ہوں بھائی جان! انورعلی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ مرادعلی کے ساتھ تلھے کا ایک پہرے دار

مشتعل ان آخر کے اور کھڑ اتھا۔ اندری آئے جھوٹے بھائی سے بعل کیر ہوکر پوچھا۔ تم۔۔ اس فت خیرتو ہے؟ پریشانی کی گوئی ابت نہیں بھائی جات میں صرف آئے کو دا کھنے آیا ہوں۔

بھابھی جان کسی بین ہوں ؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں آؤ۔ اگورٹی نے سے لہہ کرسیا ہی کے ہاتھ سے متعل پکڑی۔ اور نر ادعلی کے ساتھا لیک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مشعل کی لوسے کمرے کا چراغ جلایا اور مشعل با ہر پر آمدے میں رکھنے کے بعد واپس آ کرمنیرہ کوآ واز دی۔

منیرہ منیرہ!مرادعلی آیا ہے! برابر کے کمرے سے منیرہ کی آواز سُنائی دی کون آیا ہے؟ مُرادآیا ہے منیرہ!

مراد! منیرہ بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور مسرت اور اضطراب کے ملے تُلے جذبات کے ساتھ مرادعلی کی طرف دیکھنے گئی۔ مُرادعلی نے سلام کرنے کے بعد کہا۔ بھائی جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ انورعلی نے کہا۔مرادتم کسی مہم پر جارہے ہو۔ بیٹھ جاؤ! منیرہ تم نو کرکو جگا کراس

بھائی جان میں کھانا کھا چکا ہوں۔آپتشریف رکھیں۔ میں تھوڑی دیر آپ سے باتیں کرنے کے بعدیہاں سے چلاجاؤں گا۔

تم کہاں جارہے ہو؟ انور علی نے کری پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔

کے لیے کھانے کاانتظام کرو۔

بھائی جان میں زمان شاہ والی افغانستان کے پائی شلطان معظم کا ایک ضروری پیغام لے کرجا رہا ہوں۔ میرے ساتھی منگور کا بندرگاہ ہے جہازیر سوار ہوں کے اور میں کندہ بورہ ہے ان کیساتھ شامل ہو جاؤں گا۔سندھ کے ساحل پر پہنچ کر ہم خشکی کے راستے سفر کریں گے۔ مجھے میٹم خانری بابا اور سید غفار کی سفارش برسونیی میں ہے۔ میں نے سلطان معظم کی خدمت میں درخواست کی می کداگر مجھے جانے ہے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے گی اجازت دی جائے تو منگلور کے جہاز ے پہلے کندہ پور پینچ جا وُں گا۔سُلطا تُ معظم نے فر مایا تھا کہ ہم عنقریب تمہارے بھائی کو چتل ڈرگ کی بجائے سرنگا پٹم میں ایک اہم ذمہ داری سوینے والے ہیں۔ سیدغفار نے بھی مجھے بتایا تھا کہرنگا پٹم میں نائب فوجدار کے عہدہ کے کیےایک قابلِ اعماداور تجربه کارانسر کی ضرورت ہے اس کیے آپ کوایک ہفتہ کے اندراندر واپس بلالیا جائے گا۔

انورعلی نے کہا۔اب زمان شاہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری اُمید ہے۔ سرنگا پٹم کی اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہلارڈولز لی سلطان کے ساتھ آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کرچکا ہے۔اسے صرف زمان شاہ کے حملہ کے خوف نے جنگ سے باز رہنے پرمجبور کر دیا تھا۔

رہے پر برور رویا ہے۔

مراوعلی نے کہا۔ بھائی جان ان ونوں سُلطان کے مان لار ڈولز لی کے خطوط کا

لب ول جبر میسور کے خلاف اعلانِ جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پچھلی مرتبہ زمان شاہ لا ہور سے واپس نہ چلا جا تا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرزِ ممل میں بیتبدیلی نہ آتی۔

اب افغانستان سے ہمارے سفیروں نے بیاطلاع بھیجی ہے کہ زمان شاہ پھر لا ہور کا

رُخ کررہے ہیں اور اس مرتبہ ولی پہنچے بغیر دم نہیں لیس کے ۔ خدا کرے بیاطلاع

درُست ہو۔ اگر زمان شاہ لا ہور پہنچ کئے تو میری بیم بہت مخضر ہوگی۔ بصورت دیگر

ورُست ہو۔ اگر زمان شاہ لا ہور پہنچ کئے تو میری بیم بہت محضر ہوگی۔ بصورت دیگر

انوری نے کہا۔ را دستطان کے میں ایک نہایت اہم ہم ہونی ہے اور میں تہماری کامیابی کے ایک دیات شاہ ہندوستان کے مسلمانوں تہماری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہون کا تھا وہ میں موقعودی دیر آ رام کرلو۔اگر

تمہارانوراً جاناضروری کے نوٹیس علی آلفہاں تنہیں جگادوں گا۔ مرادعلی نے اپنی جیب سے ایک حجوثی سی تقبلی نکال کرانورعلی کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان یہ لیجے میں اس کی حفاظت نہیں کرسکتا۔

منیرہ نے بوجھا۔اس میں کیاہے؟

انورعلی نے تھیلی پکڑ کرمنیرہ کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا۔ بیہ بہتے قیمتی جواہرات ہیں ۔انہیں سنجال کررکھو۔

تھوڑی دیر بعد مرا دعلی ایک کمرے میں گہری نیندسورہا تھا صبح کی افران کے ساتھ انورعلی نے اسے جگایا اور کہا۔ مُر اد اُٹھواب نماز کا وقت ہے۔ میں نے تہارے کے ایس کے تہارے کے ایس کے تہارے کے تازہ دم گھوڑے پرزین ڈلوادی ہے اور تمہاری بھائی ناشتہ تیار کرچکی

مُرادعلی نے اپنے بھائی کے ساتھ قلعے کی مسجد میں نماز ادا کی اور واپس آکر ناشتے پر بیٹھ گیا۔ انورعلی نے اس کے ساتھ چند نوالے کھائے کیکن منیرہ مغموم صورت بنائے ان کے قریب بیٹھی رہی ،مُر ادعلی نے کہا بھائی جان آپ پچھ نہیں کھائیں گی؟

مجھے اس وقت بھوک نہیں۔ میرہ نے بردی مرجھائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں ذرا دیر سے ناشتہ کیا کرتی ہوں۔ بھروہ تھوڑی دیر کے بعد بولی نر ادتم نے گزشتہ خط میں اپنی بچی کے ہاں جائے کا خیال ظاہر کیا تھا۔

ہاں بھائی جان انہیں دیکھے بہت دیر ہوگی کی اور میر اار ادو تھا کہ چند دن کے لیے وہاں ہوا و کی ایکن میں کام وہال جات ہے۔ لیے وہاں ہوا و کی ہے۔

تم نے انگیں کو ال حطافی میں ایک خطابھی ہے۔ میں نے سرزگا پٹم سے روانہ ہوتے وقت میں نے انگیاں کو المجھیجا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ میں اپنی مہم سے فار رغ ہوتے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔

ناشتہ ختم کرنے کے بعد انوراورمراداً ٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مُر ادعلی نے کہا۔ بھائی جان اب مجھے اجازت دیجیے۔

منیرہ نے کہا۔ئر ادجلد واپس آنے کی کوشش کرنا!

بھانی جان میں انشاءاللہ بہت جلد آجاؤں گا۔آپ دُعاکریں کہ جھے اپنی مہم بن کامیابی ہو۔

انورعلی مسکرایا ۔منیرہ ہرنماز کے ساتھ تمہارے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ مُر ادعلی منیرہ کوخدا حافظ کہہ کرانورعلی کے ساتھ مکان سے باہر لکلا قلعے کے دروازے پر پہریداراس کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ مُر ادعلی نے مصافحہ
کے لیے ہاتھ بڑھایالیکن انورعلی نے دونوں ہاتھ پھیلا کراس کلے سے لگالیا اوراس
کی پییٹانی پر بوسہ دیتے ہوئیکہا۔ مُر ادخدا حافظ!
خدا حافظ بھائی جان! مرا دعلی پیر بدار کے ماتھ سے گھوڑے کی ہاگ پکڑ کر

خدا حافظ بھائی جان! مرا دعلی پہریدار کے ہاتھ سے گھوڑ ہے کی ہاگ پکڑ کر سوار ہوگیا۔اس نے گھوڑ اموڑ کرایڑ لگادی لیکن انورعلی نے جو بے سوحر کت کھڑا اس کی طرف دیکے دریا تھا ماجا تھا۔ آگے براجہ کر جالیا۔ تھہرو میں تم سے ایک ضروری بات کہنا جا ہتا ہوں ہے گ

مرادی نے جلتی ہے گوڑا روکا اور نور کر بھائی کی طرف و کیسے لگا۔انور علی انور علی انور علی انور علی انور علی ان کے گوڑا روکا اور نور اور بھائی کی طرف ایک اہم فرض بورا نے اس کے گور جاؤں گا۔
کرنے سے قاصر رہا ہوں اب میں بہتی فرصت میں بچاا کبر خال کے گھر جاؤں گا۔

چی جان کویہ بتائے کی مرور ہے گے اور ان کی موت کے درمیان جورشتہ کیا اکبرخاں کی زندگی میں قائم ہوا تھا وہ ان کی موت کے بعد ختم نہیں ہوائم میرا مطلب سمجھ گئے ہو؟

مطلب بھے ہے ہو! ہاں بھائی جان! آپضرورجا ئیں۔اگرآپ کوموقع ند ملےنو کم ازکم کسی نوکر کوچیج کران کی خیربیت معلوم کرلیں۔

. بهت احیماخدا حافظ!

مُرادَعلی نے کہا۔ بھائی جان موجودہ دور میں ہم اپنے متنقبل کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے لیکن اگر میں کسی وجہ سے واپس نہ آسکوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ تمینہ اور اس کی والدہ کا خیال رکھیں گے۔ پھر اس نے انورعلی کی طرف ہے کہ آپ تمینہ اور اس کی والدہ کا خیال رکھیں گے۔ پھر اس نے انورعلی کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کے بغیر گھوڑے کوایڑ لگادی۔

مارچ 99 کے ایسے آغاز میں ایسٹ انڈیا سمپنی اورمیر نظام علی کی افواج نے مختلف محاذوں سے میسور پر حملہ کر دیا۔ رحمن کے مقابلے میں میسور کی جنگی وسائل بہت کم تھے۔تا ہم امن کے زمانے میں سلطان ٹیو نے جود فاعی انتظامات کیے تھان کے پیشِ نظر اسے اس بات کا پورا اطمینان تھا کہ ڈٹمن کی ا**نو**اج اینے لامحدود جنگی وسائل کے باوجودموسم برسات سے پہلے سرنگا پٹم تک نہیں بہنے سکیس کی اورموسم برسات کی طغیانیان سلطنت خداداد کے لیے بھرایک بارنا قابل شخیر حلیف ثابت ہوں گی۔ کیکن لار ڈولز کی این افواج کو پیش قدمی کا حکم دینے سے پہلے اس بات کا بورااطمینان كرچكا تفاكه بيجنك چند عنون كاندرختم موجائ كاوراك لارد كارنوالس كى طرح موسم برسات میں رقابیم کی دیواروں کے سامنے تیابی اور بربا دی کا سامنا نہیں کرنا رہے گا۔ وفر لی کوانینے اور میر نظام علی کے لائغدا دھکر کی جرات و ہمت ہے زیا دہ ان غداروں اور ملت فروشوں کی اعانت پر جمروسہ جوسر نگا پٹم میں بیٹھ کر سلطان کےخلاف سازشوں میںمصروف تھے۔

سلطان کے حلاف ساز سول ہیں تھے وہ سے اسلطان کے جا ان مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جوا کیے عظیم سلطنت کی تغییر میں حیدرعلی اور سُلطان ٹیچ جیسے اولو العزم جہر انوں کی امنگوں کا ساتھ دے سکتے تھے۔اس خلاکو پُرکرنے کے لیے میسور کے حکمر انوں کی امنگوں کا ساتھ دے سکتے تھے۔اس خلاکو پُرکرنے کے لیے میسور کے حکمر انوں نے ہندوستان کے گوشے سے مسلمانوں کا بہترین جو ہرجمع کرنے کی کوشش کی تھی ۔سرنگا ٹم میں ہر ذبین اور با ہمت انسان کے لیے کامیا بی اور ترقی کی کوشش کی تھے۔حیدرعلی اور اس کے بعد سلطان ٹیچ کی فیاضی کے باعث جہاں زمانے کے بہترین علاء سیا ہی ، سیاست دان ، تاجر اور صناع میسور میں جمع ہو جہاں زمانے کے بہترین علاء سیا ہی ، سیاست دان ، تاجر اور صناع میسور میں جمع ہو

گئے تنھے وہاں ایسےا بنائے وت کی بھی کمی نتھی جوصرف سلطنتِ خدا دا کی خوشحالی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔جب تک میسور کے حالات ساز گاررہے انہوں نے ا پنامستفتل سلطان ٹیپو کے ساتھ وابستہ رکھا۔لیکن جب ان طالع آ زماؤں نے بیہ دیکھا کہ سلطان ٹیپوتن تنہا زیا وہ عرصہ کے لیے ساری دنیا کے ساتھ نہیں لڑسکتا تو انہوں نے اپنامستفتل انگریزوں کے ساتھ وابستہ کر دیا میسور کی تیسری جنگ کے بعد ہی بیلوگ محسوں کرنیلگے تھے کے سلطنت خدادا کی بنیادیں بل چکی ہیں اوراب سے عظیم عمارت زیاده عرصه و فت کی آندهیوں اورطوفا نون کا مقابله نہیں کر سکے گی ۔اگر نپولین شرق کا رُخ کرتایا زمان شاہ ،احمد شاہ ابدالی کی طرح اسلام کی محبت ہے سر شارہوکریانی ہے تک بھنے جاتانو بیلوگ شاید سلطان کا ساتھ چھوڑنا گوارانہ کرتے۔ کیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ پیرطائع آزماائٹی عزیت اور افتدار کے لیے سلطان کاساتھ دے سکتے تھے لیکن کرنے گی ہوت میں نہیں اس کا ساتھ بننا گوا را نہ تھا۔ چنانچے دشمن کی پیش فلری سے آبل فلراروز پروں اور نمک حرام افسروں کا ایک منظم گروه انہیں تمام ضروری معلومات فراہم کر چکا تھا۔ایسٹ انڈیا نمینی اورمیر نظام علی کی افواج کے سپیہ سالا روں کو بیمعلوم تھا کہرنگا پٹم کی طرف ان کے لیے کون ے راستے محفوظ اور کون سے غیر محفوظ ہیں۔وہ کون سے قلعے اور چو کیاں ہیں جن کے محافظ وفت آنے پر سُلطان سے غداری کر کے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ گزشته جنگوں میں انگریز اوران کے حلیف مختلف محا ذوں پر سلطان ٹیپو کے طوفانی دستوں کی نقل وحرکت ہے بے خبر رہتے تھے۔لیکن اب انہیں ہر آن اس نشم کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ آج سلطان کا پڑاؤ فلا ں جگہ ہے۔اب وہ فلا ں محافے سے پیچھے بٹنے اور فلاں محاذیر جواب ی *حملہ کرنے کا* ارا دہ رکھتا ہے۔فلاں قلعے یا فوج

کے افسر خریدے جا چکے ہیں۔اوروہ آپ کا راستہ نہیں روکیں گے۔فلاں فلا ں دستوں کے افسر سلطان کے وفا دار ہیں اور آخری دم تک لڑے رہیں گے اور دشمن ان اطلاعات کی روشن میں اپنے جنگی نقشے تیار کر رہاتھا۔ مارچ کے پہلے ہفتے سلطان ٹیپو پر یا پٹم کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جزل اسٹورٹ کے ہراول دستے اس کی زدمیں آچکے تتھاورسلطان کے اچا نک حملے کے باعث ان کی ممل تناہی تینی تھی کیکن سی غدار نے جز ل اسٹورٹ کوسلطان کے عزائم سے بروفت خبر وار کر دیا اوراس نے نو را کمک بھیج کرانی نوج کوتا ہی سے بچالیا۔اس کے باوجود چندخوز پر معرکوں میں سلطان کابلہ بھاری رمالیکن دوسرے محاذر چزل ہیری کی پیش فندی کے باعث سلطان کوریا پٹم سے کوچ کرنا پڑا۔ سلطان ٹیو پریا پٹم ہے سرنگا پٹم والیں پہنچ کر جز ل ہیں کے خلاف جوابی حلے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور پر معین الدین اور بورنیا کو پیؤمہ دا ری سونی گئ تھی کہوہ زیادہ سے زیادہ عرصہ سرنگا ہے گئے جاتے میں جزل ہیرس کے لشکر کو الجھانے کی کوشش کریں گے کیکن انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جنزل ہیرس کی لا تعدا دا فواج کسی دِفت کے بغیر ملو لی کے قریب پہنچے گئیں میسور کے لیے پورنیا اور معین الدین کی اس غداری کے نتائج نہایت خطرنا ک ثابت ہوئے اگر وہ ذرا بھی نیک نیتی کاثبوت دیتے تو جز ل ہیرس کا چند دنوں کے اندرطو لی تک پینچ جاناممکن نہ تھا۔جزل ہیرس کی فوج جس شان ہےسفر کررہی تھی اس کااندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ ساٹھ ہزار بیل رسداور جنگی سامان کی گاڑیوں میں بُھتے ہوئے تتھے۔اس کےعلاوہ ہزاروںاونٹو ں پر بھی سامان لیداہوا تھااور کئی ہاتھی خالی تؤپیں ھينچ عر*ے تھ*۔

اسی طرح میر نظام علی کی فوج کے ساتھ ہاتھیوں اور اونٹوں کے علاوہ چھتیں ہزار بیل تھے۔ بنجاروں اور خیمہ بر داروں کی تعدا دلڑنے والےسیا ہیوں سے یا پچے گنا زیا دہ تھی ۔یانی بہت کی جنگ کے بعد ہندوستان کی سی شاہراہ پرا تنابرُ ا قافلہ نہیں د یکھا گیا تھا۔قریباً ایک لا کھ بیلوں اونٹوں اورسینکڑوں ہاتھیوں کو حیارا مہیا کرنا معمولی بات زخی \_منگلورتک پہنچتے پہنچتے اس قافلے کی حالت بیٹی کہراہتے کی ہر منزل پرسینکڑوں مولیثی حارے کی قلت کے باعث ہلاک ہورہے تھے اور جزل ہیرس مجبوری کی حالت میں اپنا بہت ساسامان راستے ہیں ضائع کرچکا تھا۔ ایسٹ انڈیا تھینی اور حید آباد کے شکر کی بید پیش قدمی آتی غیرمنظم اور ان کی ر نتار اس فدر سنت تھی کہوہ مشکل کا نے سات کیل فی دن کے حساب سے راستہ ہے کر رہے تھے۔ انہیں اگر کسی بات کا اطمینان تھا تو یہ کہ سلطان نے اپنے جن جرنیلوں کوان کا راستہ رو کے کا تھم دیا تھا وہ وٹین کے قریب آئے کی بجائے ان سے چند منازل دورر ہنا پیند کرتے تھے آگر میر معین الدین اور پورنیاغداری نہ کرتے تو ان کی معمولی مزاحت بھی وشمن کے تمام منصو بے خاک میں ملاسکتی تھی جنر ل ہیرس کا لشکرایک منظم نوج کی بجائے دیہاتی برات معلوم ہوتی تھی۔راستے کی دُشوارگزار گھاٹیوں اورناہموار راستوں پر بےشار مقامات ایسے تھے جہاں میسور کے حیمایہ مارسواروں کے احیا نک حملے رحمی کی لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔راستے میں جزل ہیرس کے کیےسب سے بڑا مسئلہانی ہزاروں بیل گاڑیوں اوران پرلدے ہوئے ساز وسامان کی حفاظت تھا۔اگر پورنیا اورمعین الدین جزل ہیرس کا راستہ روک سکتے تو بھی جنر ل ہیرس کے لیے بیمکن نہ تھا کہوہ بے پناہ سازوسا مناہے لدی ہوئی بیل گاڑیوں کی کئی میل کمبی قطار کے ساتھ اس قدر اطمینان سے سفر کر

سکتا۔ ہٹھ سال قبل جب لارڈ کارنوالس نے سرنگا پٹم پر چڑھائی کی تھی تو اپنے بھاری سازوسامان کے باعث اسے ایک عبر تناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اے لارڈ ولز لی کے قول کے مطابق منگلور تک چہنچتے پہنچتے بار برا دری کے استے جانور ہلاک ہو چکے تھے کہ انگریزی فوج کے لیے اپنی پیش قدمی ملتوی کر دینے کے سوا کوئی حیارہ نہتھا۔ اوراگرای مستعدی کے ساتھا ہے جزل ہیرک کاراستہ روکنے کی کوشش کی جاتی تواہے دنوں کاپروگرام مہینوں پرملتو ی کرنے کے لیے مجبور کیاجا سکتا تھا۔ بيدرست ہے كه ٩٩١٠ من سكطان كنوجي وسائل وه خدشتے جو آٹھ سال قبل تھے لیکن مرہنوں کی غیر جانب داری کے یا عث سلطان کی رہی ہی طافت اس قابل ضرور تظی کہوہ لیوری خوداعمادی کے ساتھ نظام اورایک انڈیا نمینی کی متحدہ قوت كامقابله كرسكاكم ازم 99 الما و كانواج مرسات تك جزل ميرس كي انواج كو سرنگا پٹم سے دورر کھنا اس کے لیے کوئی مشکل بات ندھی اوراس کے بعد جنگ کی طوالت سلطان کی نسبت لارڈ ولز لی اور میر نظام علی کے لیے زیادہ خطر نا ک ہوسکتی تھی۔لیکن ابسلطیتِ خدا دا کے لیے اندرونی غدار بیرونی حملوں سے زیا دہ خطرناک ثابت ہورہے تھے۔ ان حالات میںسلطان اینے طوفانی دستوں کے ساتھ سرنگا پٹم سے لکلا اور اس نے ملولی کے قریب جزل ہیرس اینے رائے کے وثور منازل طے کر چکا تھا۔ سُلطان نے ملولی کے قریب ہے دریے حملے کر کے دشمن کے سینکڑوں سیاہی موت کے گھاٹ اُ تار دیے لیکن جز ل ہیرس کی لاتعدا دفوج کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ پھر جباسے بیاطلاع ملی کی مغرب کی طرف سے جمیئی کی افواج سرنگا پٹم کی طرف

بڑھ رہی ہیں تو اسے ملولی کے آس باس فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارا دہ ترک کرکے چھے ہٹنا ری<sup>و</sup>ا۔جنزل ہیر*س نے اپنے عقب میں سلطان کے حملوں کا خطرہ محسوں کر* کے براوراست سرنگا پٹم کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے وہ طویل راستہ اختیار کیاجہاںمیسورکےغداروں کےاثر ورسوغ کے باعث اسے سی مزاحمت کی تو تع نہ تھی اور قلعے کے شال کی طرف دومیل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا ابسرنگا پٹم کے جزیرے اور جزل ہیری کی فوجی کیمپ کے درمیان کاویری کے علاوہ سلطان کی بیرونی چوکیاں حاکل تھیں۔ جن کے تو پ خانے انگریزوں کی شخت نقصان پہنچارہے تھے۔جزل ہیرس نے چند در پیملوں کے بعدان چو کیوں پر فیصر کرلیااورسرنگا پٹم ى فسيل معقريباً ايدميل كے فاصلے لائي بھا اي و پين نصب كردي \_ جزل استورت کی کمان میں جمعی کی افواج سلطان کے چندوفا دارافسروں کی مزاحت کے باعث ابھی تک مرنگا پھر ہے ہی میل دور رکی ہو کی تھیں ۔جزل ہیری نے اسٹورٹ کی مدد کے لیے چند وسٹ مغرب کی طرف روانہ کر دیے۔سلطان ٹیپو نے ان حالات سے باخبر ہوتے ہی میر قمر الدین کواسٹورٹ کا راستہ رو کئے کے لیے روانہ کر دیا۔لیکن بدقشمتی ہے میسور کا بیہ آزمودہ افسر بھی غداروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ چنانچہاس کی طرف ہے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر جزل ہیرس کے دستے جمبئ کےلشکر ہے آ ملےاور بیلٹکر کسی دفت کے بغیر سرزگا پٹم کے قریب پہنچے گیا۔حملہ آورا فواج کوجس کام کے لیے مہینے در کارتھے وہ چند دنوں میں پُورا ہو چکا تھا۔ ارپر میل کے وسط تک ایسٹ انڈیا سمپنی اورمیر نظام علی کی تمام فوج سرزگا پٹم کے ہس یاس جمع ہو چکی تھی کیکن اپنی تمام احتیاطی تد ابیر کے باو جو دجنر ل ہیرس ہے محسوں کررہا تھا کہاگراڑھائی ہفتوں کے اندراندراس جنگ کا فیصلہ نہ ہوسکانو اس کے

ہزاروںسپاہی فاقد کشی پرمجبورہوجا ئیں گے۔اسے بیتو تع بھی کہ جمبئی کی نوج اپنے ساتھ کافی رسد لار ہی ہے۔ لیکن جزل اسٹورٹ کی آمدیر اسے میہ پینہ چلا کہاس کے اینے سیاہی رسد کی تمی محسوں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ۱۸اپر میل کے بعد جنز ل ہیری اپنے سپاہیوں کو نصف راشن پر گزارہ کرنے کا حکم دے چکا تھا اوراس کے اپنے اندازے کے مطابق بیہ نصف راش بھی صرف اٹھارہ دن کے کیے کافی تھا۔ مویشیوں ئے جرنل میری ۱۱۱۸ پریل کولار ڈولزلی کے نام ایک ملتو کے میں لکھتا ہے کہ آج صبح حیاول کی صبح مقد ارمعلوم کی گئ تو بیر پینه چلا که ہم لڑنے والے سیا ہیوں کو نصف راشن دے کے بھی صرف اٹھارہ دن اورگزارہ کر سکتے ہیں اگر ہ مئی تک کرتل ریڈ رسد لے کرن پہنچا تو جا ان خبر ما لکل خش ہوجا ہے گا۔ ے کیے جارے کے فرید کی حال اس سے بھی برتھی۔ان حالات میں استده ارهائی یا تین مفتر جنو کی اندوستان کی تاریخ میں ایک فیصله من دور کی حیثیبت رکھتے تھے۔موسم برسات تک جنگ کی طوالت کی صورت میں کوئی معجز ہ ہی انگریزوں کو تباہی ہے بچاسکت تھا۔جزل ہیرس کے کیے چند دنوں کے اندراندر سرنگا پٹم رپر قبضه کرنا زندگی اورموت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ابھی تک سرنگا پٹم کی قصیل اور حملہ آور کشکر کے درمیان کئی دفاعی چو کیاں حائل تھیں ۔اوران چو کیوں پر قبضہ کیے بغیر قلعے پرموثر گولہ باری کرناممکن نہ تھا۔جنرل ہیرس اپنے شدید نقصانات سے ہے پر واہوکر چند دن ہے دریےان چو کیوں پر حملے کرتا رہا۔ چنانچہ ۲۷ اپر میل تک وہ تلعے کے اس باس کئی ایسے مقامات پر قبضہ کر چکا تھا جہا ں سے اس کی تو یوں کے

گولے باسانی فصیل میں شگاف ڈال سکتے تھے۔

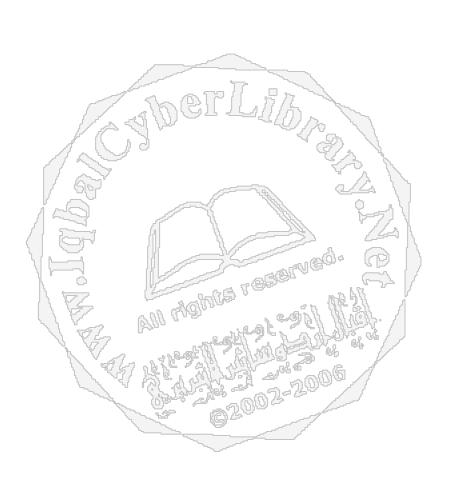

## م چھبیسواں باب

شاہی کل کے اک کونے میں سلطان کے و زرا اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر جمع تھے۔ باہر تو یوں کے دھاکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حاضرین کی تگاہیں برابرایک کمرے برگلی ہوئی تھیں اوران کے چہرے بیہ بتار ہے تھے کہوہ کسی ا ہم واقعہ کے منتظر ہیں۔اجا تک سلطان ٹیپو فوجی لباس میں نمودار ہوا۔حاضرین مود کھڑے ہو گئے۔ سُلطان نے انہیں بیٹھنے کے کیے اشارہ کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہواا پی مند پر بیٹر گیا۔ پھر چند ثانیے حاضرین مجکس کی طرف و کیھنے کے بعد سلطان نے کہا میرے کیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بیائے تھی کہ میوری جنگ سرنگا پٹم کی جارد تھا ہی کے انڈراٹری جائے ۔ میں نے اس جنگ ہے بیچنے کی ہرممکن کوشش کی ہے لیاں جنگ مذکر نے سے لیے دشن نے جوشر کیا چیش کی ہیں۔وہ یہ ہیں۔اولاً ہم آ دھی سلطنت ان کے حوالہ کردیں اور دو کروڑ رو پیدیطور تاوان ادا کریں۔ ثانیاً میں یانے جا رہنئے اورانی فوج کے جا ربڑے انسر بطور پر غمال ان کے حوالہ کر دوں ۔ہمیں بیشرا نظامنظور کرنے کیے چوہیں گھنٹے اور برغمال پیش کرنے اور تاوان کی نصف رقم ادا کرنے کے لیےاڑ تاکیس گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے۔ میں اپنا فیصلہ دینے سے پہلے تمہاری رائے معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ اہلِ در ہار ریسناٹا چھا گیا۔میر صادق اینے دائیں ہائیں پورنیا قمر الدین ہمیر

معین الدین اور دوسرے و زراء کی طرف دیکھنے کے بعد اُٹھا اور کہا۔عالیجاہ! رعایا کے متنقبل کے متلعق سوچنا ایک حکمران کا کام ہے۔ہم حضور کے خادم ہیں اور حضور کے اشاروں پر جان دینا ہارائجر والیمان ہے۔

میر صادق میہ کہ ہر بیٹھ گیا اور میر معین الدین نے اُٹھ کر کہا۔ عالی جاہ ان

حالات میں ہمارے لیے دشمن کی شرا ئط قبول کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں میر نگا پٹم کوتبائ سے بیانے کے کیے! سُلطان نے اپنی نگا ہیں میر معین الدین کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ بچھپلی صفوں میں فوج کے نوجوان افسرا نتہائی اضطراب کی حالت میں ایدوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔سلطان نے میرمعین الدین سے مخاطب ہوکر کہا۔ کہیے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ معین الدین کے قدرے جرات ہے کام کیتے ہوئے کہا۔عالی جاہ! میں پیے کہنا جا ہتا ہوں کے موجودہ حالات میں ہم ہے زیادہ عرصہ دیمن کوسر نگا پیم کی جار د بواری ہے بار بھیں روک سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ دشمن کی شرائط بہت تو ہین آمیز ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہا گر ہم نے آئ مصالحت کاموقع کھودیا تو چند دن بعدوہ ہم ے زیا دہ کڑی شرا تطامتوائے گاکٹش کریں گئے۔ ميرمعين الدين بينرگيا اورميسوري فوج كاجهانديده افسر غازي خال جس كي بھویں تک سفید ہو چکی تھیں ۔اُٹھ کر بولا۔سلطانِ معظم ہم میں سے کوئی ایسانہیں جسے وحمن کی عزائم کے متعلق کوئی غلط فہی ہے۔ انگریز ہمیں بار بار دھو کانہیں دے سکتے۔ بیان کی آخری شرا نطانہیں بلکہ جنز ل ہیرس کا بیدنیال ہے کہ جب حضور کے صاحبزا دےاں کے قبضے میں ہوں گے تو ہمیں ان سے بدتر شرا نط ماننے پر مجبور کیا جاسکے گا۔اگر میں جنگ کے نتائج کے متعلق بالکل نا اُمید ہوتا تو بھی میرے لیے الییشرا بَطَ قابلِ قبول نہ ہوتیں لیکن مجھے سرنگا پٹم کے ان حاکیس ہزارسر فروشوں کی مجُرات اورہمت پر پوراکھروسہ ہے۔جوآپ کے حکم پر جان دینااپنی زندگی کی سب ہے بڑی سعادت مجھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ مرمعین الدین نے جز ل ہیرس کی

شرا نطُّ بعل کرنے کامشورہ دے کران مُریت پیندوں کےاحساسات کی سیجے ترجمانی خہیں کہ۔ بورے وثوق کے ساتھ میہ کہہ سکتا ہوں کہ دشن نے اب تک جو کامیا بیا ں حاصل کی ہیںان کی وجہ پینیس کے میسور کے سیا ہیوں نے کسی میدان میں بر دلی یا ہے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ اس کہ وجہ صرف بیہ ہے کہ ہماری فوج کے بعض رہنماؤں نے مختلف محاذوں پر انتہائی نا اہلیت کا مظاہرہ کیاہے۔اگر ہمارے تماسیہ دار فرض شناسی کا ثبوت دیے تو آج و ثمن کے تشکر کوسر نگایٹم سے کئ منازل دور ہونا جا ہے تھا۔میسور کا سیاجی کید ماننے کے لیے تیار نہیں کد وہمن اسے ہرمحاذ پر فلست ویے کے بعد بیاں تک پہنچ گیا ہے کا ہے صرف بدھایت ہے کہ اُسے کی ميدانوں ميں اپنے جوہر کھانے کاموتع نہيں ديا گيا۔اس وقت اپنے کسی ساتھ کی سابقہ فروگذاشتوں بینکتہ چینی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیجیاتیا ہم بیضرور کہوں گا کہ آج بھی ہم پیمال ہے پینز م لے گھیں کہ اب ہم سابقہ فلطیوں کا اعادہ نہیں ہونے دیں آفر چند دنوں کے اندر اندروشن کے تمامنصو بے خاک میں ملائے جاسکتے غازی خاں کی تقریر کے دوران تیجیلی قطار میں بیٹھے ہوئے انسروں کے چېرے پر اُمید کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔جبوہ بیٹھ گیا تو نوجوان انسروں کی ہ خری قطار سےانورعلی اٹھا اوراس نے کہا۔عالی جاہ! عازی باباصلح کے لیے دعمن کی شرا لطکے متعلق میسوری تمام ځریت پیندوں کے خیالات کی تر جمانی کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے عزت کی زندگی کا راستہ دکھایا ہے ان کے لیے بیشرا کط تکوار کے زخموں سے زیا دہ تکلیف دہ ہیں۔ابھی ہم زندہ ہیں اورالیی شرا کط کے خلاف تو ہاری قبروں کی مٹی بھی احتجاج کرے گی ۔سیدصاحب نے بیخد شہ ظاہر کیا ہے کہ

اگر ہم نے آج صلح کے لیے دشمن کی شرا ئط قبول نہ کیں تو چند دن بعدوہ ہم سے زیا دہ سخت شرا نطامنوانے کی کوشش کرے گا۔لیکن اگر بیا گستاخی نہ ہوتو میں ان کی خدمت میں بیورض کروں گا کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے لحد میں کودنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہیے۔ آج جب ہمیں اس جگہ حاضر ہونے کا حکم ملا تھا تو ہم یہ جمجھتے تھے کہ ہمیں ماضی کی کوتا ہیوں پرغور کرنے کی دعوت دی گئی ہےاور ہم واپس جا کرمستفتل کے متعلق اپنے سیاہیوں کومطمئن کرسکیں گے جنہیں پیشکامت ہے کہانہیں وشمن کوسر نگا پٹم سے کئی کور دوررو کئے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جنہیں اس تشم کی افواہوں نے پر بیثان کر دیا ہے کہ ہمارے بعض ا کابر نے جان بو جھ کر ملک کی سلامتی کوخطرے میں ڈال دیا ہے۔ عالی جاہ! میں سی پر الزاا 🛘 علیں لگا تا کیل گرزشہوا تعات کے پیشِ نظر میسور کا ایک اونی سیای بھی سے کہنے کا حق رکھتا ہے کہ دشمن کی پیش قدمی رو کنے میں مارے بعض اکارے بی نا بایت کامظاہرہ کے اے اس کی نظیر میسور ى كر شدتا رئى بىن ئىن ئى تى - 200% ميرمعين الدين ،ميرقمر الدين ،مير صادق اور پورنياسرا يااحتجاج بن كرسُلطان کی طرف و مکیےرہے متھے کیکن سلطان کے تیور دیکیے کرسی کوزبان ہلانے کی جرات نہ ہوئی۔انورعلی اپنی تقریرِ جاری رکھتے ہوئے کہا۔عالی جاہ! ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ایک بیہ کہ ہم یوری قوت کے ساتھ دشن کا مقابلہ کریں اوراہے بیر ثابت کردیں کہاس ملک کے بیچے ، بوڑھےاور جوان اپنی آزادی کی قیمت ا دا کرنے کے کیے تیار ہیں۔دوسرایہ کہ ہملڑے بغیر غلامی کی زندگی پر قناعت کرلیں \_پہلی صورت میں ہمیں ایک طویل اورصبر آ زما جنگ کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گالیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے جان شار آلام ومصائب کے ہرطوفان سے سرخروہو کر نظیس

گے۔اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہماری حالت ان لوگوں ہے مختلف نہیں ہو گی۔جوموت کےخوف ہے تُو دکتی کر لیتے ہیں۔جزل ہیرس ایک طرف سرنگا پٹم کے گر داپنا گھیرامکمل کررہاہےاور دوسری طرف صلح کی بات چیت جاری رکھنا جا ہتا ہے۔اس کامقصداس کے سوائیچھنہیں کہ ممیں اس وفتت تک خوش فہی میں مبتلا رکھا جائے جب تک کہاس کی تلوار ہاری شیرگ تک نہیں پینچ جاتی۔ سُلطان ٹیمو نے ہاتھ باند کیا اور علی خاموش ہو گیا۔ سُلطان نے کہا۔نوجوان تم نے یہ کیسے فرض کرلیا کے میں وقتمن کی بہاتو ہین آمیز نشر انطاقتگیم کرنے پر آما دہ ہو چکا انورعلی نے جواب دیا۔ عالی جاہ بیبات میر ہے وہم وگمان میں بھی نہیں اسکتی كة باليحانو بين أميز شرا يط تتليم كرسكت بين مين صرف ميه جا بها بهون كه أكر بهم میں سے سی کو انگریز وال کے عزائم کے متعلق کوئی خوش نبی ہے تو دور ہونی جا ہیے۔ ہارے کیے سرف وہ معاہدہ آبر ومند ہوگا جومیسورے سیابی کی تلواری نوک سے لکھا جائے گااور میں اینے رہنماؤں اور سأتھیوں کی خدمت میں پیعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ اگروہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنا جا ہے ہیں تو انہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا رہے گا کہوہ آئندہ ان غلطیوں کااعا دہ نہیں کریں گے جن کے باعث وہ نوج جے ہم کئ مہینے میسور کی سرحد پر روک سکتے تھے چند دن کے اندراندر سرنگا پٹم کی حار دیواری تک پہنچ کچکی ہے۔ میں جنگ کے نتائج کے متعلق مایوں نہیں

ہوں کیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو علطی یا کوتا ہی کے متحمل نہیں ہوسکتے ہمیں ہر مرحلہ پرایسے لوگوں سے خبر دارر ہنا چاہیے جہین انگریز وں کی غلامی کا طوق خوشنما زیور دکھائی دیتا ہے۔

انورعلی نے تقر ریختم کی اور بیٹر گیا۔سلطان ٹیپو نے کہا۔ہم گزشتہ وا قعات ے بے خبر نہیں ہیں اور ہمیں ا**ں بات ک**ااعتر اف ہے کہ ہمار بے بعض انتہائی قابل اعتا دانسروں نے ایک شرمنا ک غفلت اور کونا ہی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ فرض شناسی کاثبوت دیتے تو رحمن کالشکر آج سر نگا پٹم سے کوسوں دورہوتا لیکن اس وقت ہم ماضی کے واقعات پر بحث کرنے میں کوئی فائدہ ہیں دیکھتے۔ میں تم میں سے ہر ایک کواپی سابقه کوتا ہیوں کی تلافی کا موقعہ دیناجا ہتا ہوں۔اور بیاس لیے نہیں کہ مجھےاینے بیٹوں کا خیال ہے۔اگر میں بیشرا نطلتنگیم کرنے میں اپنی رعایا کا کوئی فائدہ دیکتا تو انگریز برغمال کے لیے میرے تمام بیٹوں کا مطالبہ کرتے تو میں تمہارا مشورہ کیے بغیر آئیں انگریز وں کے حوالے کردیتا کیکن مجھے پٹی رعایا کے ہربچیا کا مستقبل اليغ بچون كاستقبل سے زيادہ فرين ہے۔ اگرتم سيب صدق ول سے ميرا ساتھ دینا جا ہے ہواور سے وہ وگر کے ہوگا اسدہ تبہاری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہو گی تو میں بورے وثو تی ہے ساتھ جہیں میہ خوشجری دے سکتا ہوں کہ خدا ہمیں اس جنگ میں ننتج دے گامیسور میں تمہاری عز ت اورآ زا دی کے پر چم سرتگوں نہیں ہوں وشمن کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں ۔اس وفت اس کے سیاہی آ دھے راشن برگزارہ کر رہے ہیں اور چند دن تک وہ بھوکوں مرنا شروع کر دیں گے۔ حارے کی تمی کے باعث ان کے ہزاروں گھوڑے اور بیل روزانہ ہلاک ہورہے ہیں۔چند دنوں تک برسات شروع ہو جائے گی۔جنرل ہیرس بڑی شدت کے ساتھ بیمحسوں کررہاہے کہاگرموسم برسات ہے قبل بیہ جنگ ختم نہ ہوئی تو اسے ایک عبرتنا ک بتاہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔اس کیے تہبیں ہروفت چوکس رہنا چاہیے جس دن دریائے کا ویری کے بانی کی سطح بلند ہونی شروع ہو گی میں پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ مہیں خوشخبری سُنا سکوں گا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ برسات کےموسم میں تقمن کی لا تعدا د**نوج ہارے رحم وکرم پر ہوگی اور ہم جوابی حملہ کرنے** کی بجائے صرف رسداور کمک کے راستوں کی نا کہ بندی سے دعمن کے پڑاؤ کوایک وسیع قبرستان میں تبدیل کر دیں گے۔ایں وفت ہمارے سامنے اہم ترین مسکہ بیہ ہے کہ ہم موسم برسات کے آغاز تک وہمن کوسرنگا پٹم کی جارد بواری سے دُور رکھیں اور برسات کے ایام میں ڈٹمن کی حالت اس ہاتھی ہے گنگف نہیں ہوگی جوایئے بھاری سازو سامان سمیت ولیدل میں پھنس کر دم تو ژرما ہون ہے مجھ سے بیسوال یو چینے کاحل رکھتے ہو کہ اگر دشمن نے اپنے شدید نقصانات کے باوجود برسات کے اختنام تک سرنگا پنم کا محاصرہ جاری رکھاتو ہم کب تک اس کا مقابلہ کرسکیں گے میرا جواب سے کے وقمن کواچی طافت سے زیادہ جاری کزوری کا احساس نے اس جارحیت کامظاہرہ کرنے پرآ مادہ کیا ہے۔اس نے سرنگا پٹم پراس ونت حملہ کیا ہے جبکہ بورب اور ہندوستان میں وہ **نو**ری خطرات ہے آزاد ہو چکا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں باہر ہے کوئی مد ذہیں مل سکتی لیکن میں خدا کی رحمت سے مایو*ں نہیں ہوں ۔ دعمن نے جب حالات سے فائدہ اٹھایا ہےوہ ہرو*قت بدل *سکتے* ہیں ۔زمان شاہ کی واپسی کابیہ مطلب نہیں کہ قدرت نے ہمارا بیہ آخری سہارا ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے۔ میں نے جوا پیچی لا ہورروا ندکے تتھانہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہا فغانستان کے حکمران کی واپسی چند مجبور یوں کا نتیج تھی ۔وہ ا فغانستان کے حالات درست کرتے وہی واپس آئیں گے اوراس وفت تک چین ہے ہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہندوستان میں انگریزوں کی جارحیت کاخطرہ ہمیشہ کے لیے دُور

نہیں ہوجا تا۔میرےالیحکی زمان شاہ کے پیچھے لاہور سےافغانستان روانہ ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہا گر خدا نے چاہا تو وہ نا کام واپس نہیں ہو ئیں گے اورتم عنقریب بیخوشخبری سنو گے کہ زمان شاہ دوبارہ دلی کا رُخ کر رہاہے۔ مجھے بیہجی تو قع ہے *کہ بچیر*ہ روم میں فرانس کے جنگی بیڑے کو شکست دے کرانگریزوں نے جو اطمینان حاصل کیا ہےو ہ نہایت عارضی ثابت ہو گا اور نپولین بہت جلد پورپ میں ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ انگریز وہاں اُلچے کررہ جائیں گے اور ہندوستان سے یاؤں سمینے پرمجبور ہوجا کیں گے۔ اس جنگ میں مرہوں کا غیر جانب داری ماری سے برای کامیابی ہے۔ بیال بات کا جوت ہے کہوں ایسٹرانٹا یا مینی کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ میں ابھی تک انہیں ایٹا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں کرسکا۔ تا ہم بچھے امید ہے کہ اگریہ جنگ پھوم مباری رہی اور ام تابت قبری سے بٹمن کامقاب کرتے رہے تو سر ہے اس ملک کوممینی کی جارجیت ہے عجامت والے نے کے بیاراساتھ دیے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ انہیں صرف یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ میسور کا سیاہی ہندوستان کے بدترین وحمن کےخلاف آخری دم تک لڑنے کافیصلہ کرچکاہے۔ میں ہرلحاظ ہے اس جنگ کے نتائج کے متعلق پر امید ہوں لیکن اگر میں پُر امیدنہ ہوتا تو بھی میں تم سے یہی کہتا کہ ہمارے کیے لڑنے کے سواکوئی جا رہ نہیں۔ اس دنیا میںعزت اور آزا دی کی زندگی کے تمام دروازے بند ہوجانے کے بعد ہمارے کیےایک راستہ ہروفت کھلارہے گا اوروہ عزت کی موت کا راستہ ہے۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں جمع کیا تھا کہتمہارے دشمن کےعزائم کیا ہیں اوراگرتم عزت کی زندگی یا عزت کی موت کے طلبگار ہوتو قدرت تم ہے کیا

جا ہتی ہے۔اس کے بعد تمہاری کوئی کا تا ہی یابز دلی برداشت نہیں کروں گا۔ابتم جاسکتے ہو۔

جاسے ہو۔
اسی رات نوح کے چند انسر قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں سرنگا پٹم کے فوجدار سید غفار کے سامنے بیٹے ہوئے تنے۔انور علی کمرے میں داخل ہوااوراس نے سید غفار کوسلام کرنے کے بعد کہا۔ جناب ججھے معاف سیجھے ججھے ذرا دیر ہوگئ۔
نے سید غفار کوسلام کرنے کے بعد کہا۔ جناب ججھے معاف سیجھے ججھے ذرا دیر ہوگئ۔
شال کی فصیل پر وشمن کی شدید گولہ باری کے باعث میرے دو بہترین انسر زخمی ہو گئے تھے۔ان میں سے ایک نوجوان کی حالت بہت لازگ تھی اور جھے بچھ دیر اس کے پاس تھیم نارا ا

سیر عفار نے اسے بیسے کا شار رہے ہوئے حاصرین کی طرف دیکھااور کہا۔ غازی خال اس کے سیس آئے اور ہم نیا دہ دیران کا انظار بیس کر سکتے۔ بیس نے آپ کوایک ایم مشور سے لیے بیان جی ہونے کی تعلیف دی ہے لیکن اپنی بات شروع کرنے ہے بیلے میں مسلم میں میں ہے جو عدہ لینا جا ہتا ہوں کہ ہماری کوئی بات اس کرے ہے باہر نہیں جائے گی۔

ایک افسرنے اٹھ کرکہا۔ہم سب حلف اٹھانے کے کیے تیار ہیں۔۔

سیست سیست سیست سیست کی ضرورت نہیں ۔ جھےتم پراعتاد ہے۔ میں صرف بیہ کہنا چاہتا ہوں کہا گرتم میں سے کسی نے ذرا ہے احتیاطی کی تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوجائے گا۔ بیہ کہہ کرسید عفار نے کمرے کے دروازے کے سامنے دو پہر بیداروں کی طرف دیکھا اور انہیں تکم دیا ہتم بید دروازہ بند کرواور باہر کھڑے رہو۔اگر غازی بابا تشریف لا کیں تو انہیں اندر جھیج دو۔ان کے سواکسی اور کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں۔

پہریداروں نے فوراً تھم کی تعمیل کی اورسید غفار نے دوبا رہ حاضرین کی طرف مُتوجه ہوکر کہا۔ ہارے کئی ساتھی اس بات پر سخت مضطرب ہیں کہ سُلطانِ معظم نے ابھی تک ان بڑے بڑے انسروں کےخلاف کوئی کاروائی نہیں کی جنہوں نے وحمٰن کا راستەرو كنے ميں واضح طور پرغفلت كوتا ہى يابدنيتى كاثبوت ديا ہے۔ حاضرین مجکس کی نگا ہیں اچا تک اِنورعلی کے چہرے پر مرکوز ہو کئیں اور اس نے جلدی ہے اُٹھ کر کہا۔ جناب ہیں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اُن لوگوں کا ہم خیال ہوں جو سلطنت سے نااہل یابد دیانت انسروں سے خلاف فوری اقدام کی ضرورت محسول کرتے ہیں اور صرف میں ہی نہیں سلطان کا ہرجاں شاراس صورت حال ح تخت پریثان ہے۔ سيدغفار في فقد مرجم موكركها أورعي بين جاوتهين يخ جذبات ير قابو رکھنا جا ہے میں ای صورت حال کے میں بیٹان جیس ہوں لیکن میں ابھی سلطان معظم سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور میں پیاطمینان دلاسکتا ہوں کہان معاملات کے متعلق ان کی معلومات ہم سے زیا دہ ہیں ہم نے اپنی تقریر میں صرف ان چند آ دمیوں کی طرف بہم اشارہ کیا تھا جواگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے کیکن تنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بیز ہر کہاں تک پھیل چکاہے۔اگر چند بڑے آ دمیوں کےخلاف فوری کاروائی سے بیرمسکہ حل ہوسکتا تو سلطانِ معظم ایک لمحہ کے لیے بھی تو قف نہ کرتے ، ہمارے محکمہ سراغ رسانی کے افسروں نے سرنگا پٹم کے اندراو رسرنگا پٹم کے با ہرغداروں کی جوفہرست پیش کی ہے وہ ہماری تو قعات ہے کہیں زیادہ طویل ہے اوراس میں بعض ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جوکل تک سلطان کے جاں شاروں کی صف اول میں شار کیے جاتے تھے اور جن کی سابقہ خد مات کے پیش نظر

شاید تمہارے لیے بھی بیایقین کرنامشکل ہو کہ وہ سُلطان کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں ۔ سُلطانِ معظم کوصرف اس بات کا افسوس ہے کہ انہیں ان لوگوں کے عزائم کااس وفت پیتہ چلا ہے جبکہ دخمن کی تلوار ہاری شہرگ کے قریب پہنچ چکی ہے۔اگر انہیں وتتمن کی پیش قدمی ہے قبل ان حالات کاعلم ہوجا تا تو ان سے نیٹنامشکل نہ تھا۔لیکن موجوده حالات جمیں کسی فوری اقدام کی اجازت نہیں دیتے۔ دخمن ایک طرف رسد کیلمی اور دوسری طرف موسم برسات کی آید سے خوف سے آئندہ دی پندرہ دن کے اندراندرسر نگا پٹم پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی کوشش کرنے گا اوران ایام میں ہم کسی اندرونی خلفشار کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہمیں زیادہ سے زیادہ تین ہفتے احتیاط ے کام لیناریٹ گا۔ اس کے بعد وٹن کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہم اپنے گھر کی صفائی پر توجہ دیے ہیں گے۔ بینہایت ضروری ہے کہر تکا پٹم کے اندراور باہر تمام غداروں کو بیک وفت کر آبار کر لیا جائے او کسی کونتند پیدا کرنے یا بھا گئے کاموقع نه دیا جائے ۔غداروں پر بنوراً ہاتھ ڈا گئے میں سلطان معظم کے تذبذ ب کی ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ ہمارے محکمہ جاسوی نے جن کوگوں کی فہرست پیش کی ہےان میں اکثر ایسے ہیں جن کےخلاف ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ ا نورعلی نے کہا۔آپ کا مطلب بیہ ہے کہانھی تک قمر الدین ،میرمعین الدین اور پورنیا جیسے لوگ بھی مجرم ثابت نہیں ہوئے؟ سیدغفارنے جواب دیا وا قعات کی روشنی میں ان لوگوں پر نا املیت یا بُر د لی کا الزم درست ہوسکت اہے لیکن انہیں غدا رثابت کرنے کے لیے ہمارے جاسوں ابھی

تک کوئی قابلِ یقین ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ پورنیا کے متعلق تو میں بھی یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہا یک فوجی مہم کے لیےاس کا انتخاب سراسر غلط تھا اوراس

نے عمداً کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن قمر الدین اور سید صاحب کے متعلق سلطانِ معظم کے خیالات وہی ہیں جو ہمارے ہیں۔سُلطانِ معظم نے مجھے اس بات کی تسلی دی ہے کہ انہیں آئندہ کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونیی جائے گی۔تا ہم جب تک وہ نوج میں ہیں میسورکے ہر دیانت دارافسر اور سیاہی کوان پرکڑی نگاہ رکھنی جا ہے۔معین الدین اور قمر الدین کے علاوہ کوئی تنہیں آ دمی اور ایسے ہیں جن کے خلاف حقیهی تحقیقات شروع ہو چکی ہے اور جب تک اس تحقیقات کے نتائج ہمارے سامنے ہیں آتے ہمارے لیے بیضروری ہوگا کہ ہم ان کی سر گرمیوں پرنظر رکھیں ۔ ایک افسر نے اٹھ کرسوال کیاجنا ہوہ تیں آ دمی کون ہیں؟ اُن کے نام آپ کوغازی بابا سے معلوم ہوں گے لیکن میں چران ہوں کہوہ ابھی تک کیوں تبین آئے ہے۔ اچا تک کمرے سے باہر پیشار میول کاشور سنائی ریا اور حاضرین دم بخو دہوکر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر کوئی بلند آواز میں کہدر ہاتھا۔ فوجدا رصاحب مصروف ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پھر کسی نے با رُعب آواز میں جواب دیا۔ فوجدا رصاحب ہے کہو کہ غازی بابا زخمی ہیں اوران کی حالت بہت خراب ہے۔ سید غفاراضطراب کی حالت میں کری ہے اُٹھا اوراس نے بھاگ کر دروازہ کھولتے ہوئے یو چھا۔غازی بابا کہاں ہیں؟ وہ کیسے زخمی ہوگئے؟ جناب وہ ابھی قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ کرگر پڑے تھے۔سیاہیوں نے انہیں اٹھا کر دروازے کے پاس ہی ایک کمرے میں لٹا دے اہے۔وہ ہے ہوش ہیں اوران کالباس څون ہے جے ۔طبیب کہتاہے کہ زخم بہت خطرنا ک ہے۔ سید غفار کچھ کے بغیر سیا ہی کے ساتھ چل دیا او راس کے ساتھی جواب کمرے

ہے باہرآ چکے تھے اس کے پیھیے ہو کیے تھوڑی دیر بعدوہ غازی خال کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔میسور کاعمر رسیدہ جرنیل مزع کے عالم میں تھا۔طبیب نے اس کے سینے پر جو پٹی باندھی تھی وہ خون ہے تر ہو چکی تھی۔سیدغفار نے جھک کر غازی خاں کی نبض پر ہاتھ ر کھ دیا اور طبیب کی طرف جواب طلب نگا ہوں ہے دیکھنے لگا۔ ان کے سینے پر گولی لگی ہے۔طعبیب نے کہا۔ عازی با اس کی آب کیس خی ہوئے؟ سید عفار نے مصطرب ہو کر پوچھا۔ غازی بایا نے جواب میں اس سے چرے پر نظریں گاڑ دیں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب ویا۔ ہیں اس طرف آرہا تھا۔ راستے میں ملک جہان خال کاسراغ ال كيا اور بي عازی خال بیان تک ایر کھائے گااوراس کے ماتھ ہی اس کے منصب خون آگیا۔ پھر اس نے آنگھیں بلاکر لیں۔ سیدغفار نے بھرائی ہوئی آواز میں یو چھا۔غازی بابا ملک جہاں خا*ں کہاں ہے؟* غازی خاں نے آئکھیں کھولیں اوراس کے ساتھ ہی اس کی سانس اُ کھڑ گئی۔ انورعلی انتہائی کرب کی حالت میں آگے بڑھااوراس نے غازی کی پییٹانی پر ہاتھ رکھتے ہوے کہا۔ غازی با باخداکے لیے بتائے آپ کیسے زخمی ہوئے؟ ملک جہاں خاں کہاں

غازی خال کے ہونٹوں میں ایک ہلکی ہی جنبش پیدا ہو فی لیکن انورعلی ایک مہم سے آواز کے سوا کچھ نہ سن سکا۔ چند ٹانیے بعدوہ ایک گہری اور کمبی سانس کے ساتھ

ا پناسفر حیات ختم کر چکاتھا۔ طبیب باہر جانے لگاتو انورعلی نے جلدی سے اس کار استہ رو کتے ہوئے کہا۔ مجھےاُمید ہے کہآپ نے جوہا تیں اس کمرے میں تنی ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں گے۔ ملک جہان خاں ایک عرصہ سے لا پہتہ ہے ممکنے کہ غازی خاں کے قاتل تلاش کرنے کے بعد ہمیں ملک جہاں خابِ کاسراغ بھی مل جائے، اگر کوئی آپ ہے یو چھے تو آپ صرف پیا کئے پر اکتفا کریں کہ غازی بابا بیہوشی کی حالت میں و فات یا طبیب نے کیا۔ آپ مطمئن رہیں میری طرف سے کوئی بات ظاہر نہیں ہوگ۔ طبیب با برنکل گیا تو انورغی نے باقی آ دمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔اس سلسلہ میں ہم سب کو انتہائی راز داری سے کا مرایا ہے گا۔ خازی بابا کسی خطر ناک

سارش کے بخت آل ہوئے ہیں۔ وہ ہار ایا جائے میں شرکت کے لیے آرہے تھے اور انہیں نو بجے یہاں پہنچنا تھا۔ ان کی قیام گاہ اور قلعے کے درمیان کوئی دیں بارہ منٹ کاراستہ ہے،اس کیے وہ کوئی یونے تو بجے روانہ ہوئے ہوں گے۔اس سلسلہ میں ہمیں کسی قیاس سے کام لینے کی بھی ضرورت نہیں غازی بابا کی روانگی کاوفت ان کی قیا م گاہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔اگر ہونو بجے سے قبل روانہ ہوئے ہوں تو ہمارے کیے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہوہ زخمی ہو کریہاں پہنچنے سے پہلے کوئی ڈیڑھ گفنٹہ کہاں تھے۔ہمیں صرف اتنامعلوم ہے کہوہ ملک جہاں خاں کی تلاش میں گئے تصلیکن ہمارے ماس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں کہوہ کس طرف گئے تھے اور ملک جہان خاں کے متعلق انہیں کس نے خبر دی تھی کیکن مجھے یقین ہے کہ معمولی تحقیقات کے بعداس معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں گے ۔غازی بابا کوئی غیرمعروف

شخصیت ندیتھے۔انہیںسرنگا پٹم کا بچہ بیجاہ جانتاہے۔شہرکے بازاروں یا گلیوں میں چلتے وقت انہیں کسی نے ضرور پہچان لیا ہو گا۔ کم از کم رات کے پہریداروں نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔غازی بابا کو ملک جہاں خاں کے ساتھ بہت زیادہ اُنس تھا۔ ممکن ہے کہان کے قاتلوں نے انہیں ورغلانے کے لیے جہاں خاں کے متعلق کوئی فرضی کہانی سنائی ہو۔لیکن اگر م**لک** جہا<u>ں</u> خال سرنگا پٹم میں موجود ہے نو میں بیمحسو**ں** کرتا ہوں کہاس کی جان بھی خطر ہے میں ہے۔ کیونکہ میسور کے جن دشمنوں نے غازی بابا کوفتل کیا ہے وہ ملک جہاں خاں کو زندہ چھوڑنے گاخطرہ مول نہیں لیں ے۔بالخصوص ال صورت میں جبار انہیں ہیں معلوم ہوجائے کہ عازی بابامرنے ے پہلے ملک جہاں خان کے متعلق کھے کہ گئے ہیں۔اس کیے میں آپ سے سے درخواست كرتامون كالمين اس جادث كاتحقيقات كے دوران ميں انتهائي احتياط سے کام لیہا جا ہے۔ اور کے گندے پاتھ رکتے ہوئے کہا۔ انور! میں تہیں اس حادثے کی تفتیش کے کیے ممل اختیارات دیتاہوں۔ ایک رات منیرہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔با ہرمختلف اطراف سے

ایک رات منیرہ اپنے کمرے میں تہا بیٹی ہوئی تھی۔ باہر مختلف اطراف سے
لگاتا رتو بوں اور بندوتوں کے دھاکے سنائی دے رہے تھے۔ فضا گندھک اور بارود
کے دھوئیں سے متعفن ہو چکی تھی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہا۔ بیگم
صاحبہ خان صاحب شاید آج بھی ندآئیں۔ اب بہت دیر ہوگئ ہے آپ کا کھانا لے
آوں؟
منیرہ نے جواب دیا نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے جا کرسوجاؤ۔ اگروہ آگئے

تو میںخود کھانا لے آؤں گی۔

خاومہ نے کہا۔ بی بی جی آج وحمن نے سارا دن دم نہیں لیا۔ان کی تو پیں صبح ہے آگے برسارہی ہیں۔منور کہتا تھا کہ ابھی چند گولے ہمارے بر وس میں گرے تصاور ہارے ماس ہی ایک مکان کی حجت میں شگاف پیدا ہو گئے ہیں۔

منیرہ نے جواب دیا۔منورنے سب سے پہلے مینجر مجھے سنائی تھی اور پڑوی کے مکان کی حیبت پر جو گولہ کر اتھا میں نے اس کا دھا کہنا تھا۔

خادمہ نے کہا۔ ہی تی آپ چند نوالے کھالیتنل او بہتر ہوتا۔

ين كهالون كي تم جاؤ

خادمہ کمرے ہے بارہ نکل گئ اور منبرہ کمری ہے اُٹھ کر در سیجے کے سامنے کھڑی ہوگئی۔تھوڑی دار بعدوہ بستر پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کیے چینی کی حالت میں کروٹیں بدکئے کے بعدائی پرٹنیند کا غلبہ وی نے لگا۔ کیکن اعلی تک سٹرھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنانی دی وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوگئے۔اس کی نگا ہیں دروازے یر لگی ہوئی تھیں اوراس کاسینہ سرت کے دھڑ کنوں سےلبریز ہو۔انورعلی کمرے میں داخل ہوا اوروہ ہےاختیار آگے بڑھ کراس کے ساتھ لیٹ گئی۔انورعلی نے اس کے سنہری بالوں پر ہاتھے پھیرتے ہوئے تھی آواز میں کہا۔منیرہتم ابھی تک جاگ رہی

منیرہ نے گردن اٹھا کراس کیلر ف دیکھا۔۔۔۔ مسکرائی۔۔۔۔ اوراس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھوں ہے آنسوؤں کے قطرے ٹیک پڑے۔ اس نے کہاتشریف رکھیں میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔

انورعلی نے بستریر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں اس وقت مجھے

تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھک ہے؟ آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔منرہ نے کری

آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔منیرہ نے کری گھیدٹ کراس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔

میں تھک گیا ہوں نیرہ ہے، و میں بہت تھک گیا ہوں ۔ اگر ہم تمام انسروں پر
کیساں اعتاد کر سکتے تو جنگ بہت آسان تھی ۔ لیکن ہمیں ہروفت بیخد شدر ہتا ہے کہ
بعض لوگ ہمیں کسی وفت بھی دھو کہ دیے سکتے ہیں جھے گزشتہ تین راتوں میں زیادہ
سے زیادہ جھ یا ساب گھنٹے سونے کا موقع ملا ہے۔ آج گیں تھکا وے اور نیند سے

ے ریادہ چین اور سید خفار نے جھے سے تک کھر میں آرام کرنے کا تھم دیا

ہے۔ منبرہ نے کہا جھے بقین ہے بین آتا کہ میسور کا کوئی ہاتی ملطان کے ساتھ غداری کرسکتا ہے۔ شیرہ میں میسور کے ماہ جاری ہے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ مرتے دم تک سلطان کے وفا دارر ہیں گئے کے میں صرف او کیے طبقے کے ان مفاد پرست لوگوں سے خطرہ ہے جوتاریک کر رگاہوں ہیں قوم کا ساتھ نہیں دیا کرتے۔

منیرہ نے سوال کیا۔ایسے نا قابلِ اعتاد لوگوں کو نوج سے علیحدہ کیوں نہیں کیا ۔

انورعلی نے جواب دیا۔ منیرہ بعض اوقات ایک غلط وقت پر ایک سی حجے اقدام بھی خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کرتا۔ ہمارے تاریخ کے بید چند دن ایسے ہیں کہ ہم کسی اندرو نی امنتثار کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر خُد اکا فضل شامل حال رہا تو دوہ فقوں کے اندراندر جنگ کے حالات ہمارے لیے موافق ہو جائیں گے اور ہم اپنے اندرونی حالات پر پوری توجہ دے سکیں گے۔ انہوں تک ہمیں جائیں گے۔ انہوں تک ہمیں

یہ بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ دشمن کے ساتھ سازبا زکرنے والےغداروں کی تیجے تعدا دکیا ہے۔ تا ہم تمہارے اطمینان کے لیے میں بیہ بتا سکتا ہوں کہ جن لوگوں کی وفا داری مشکوک ہے انہیں جنگ کے دوران میں کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونیی جائے گی۔ پھر جب مُنا سب وقت آئيگاتو ہم ايک ساتھ دوا ہم خبريں سنوگی۔ايک بيہ کہ ہم نے وتمن کو پسیائی پرمجبور کر دیا ہے اور دوسری ہیہ کہ ہم نے سرنگا پٹم کے اندر اور سرنگا پٹم ہے باہر دوسر سے شہروں اور قلعوں میں سلطان کے خلاف ایک خطرنا ک سازش میں حصہ لینے والے تمام مجرموں کو گرفتار کرلیا ہے۔ بیان پیوسکتا ہے کہ جوغدا را بھی تک مارى نگاموں سے بوشيده بين وہ بدلتے موسے حالات ميں بيات ويرا ه جڑھ کرسلطان کاوفاد آرثابت کرنے کی کوشش کریں اور ہم نوج کے اندر بے چینی اور بد دلی کاخطرہ مول کے بغیرای سازش کے سرفنوں سے نجات حاصل کرلیں۔ منیر ہے خند ثانیے کے بعد اور ما ایک کے پیشن کے کے چند دنوں تک جنگ كايا نسريك جائے گا۔ ہاں منیرہ مجھے یقین ہے۔وہ سیا ہی جنہیں سُلطان ٹیپو جیسا رہنماملا ہوخدا کی رحمت سے مایوں نہیں ہو سکتے۔انورعلی نے بیہ کہہ کراپنے جوتے اتارے اورایک جمائی لے کربستریر لیٹ گیا۔منیرہ نے ذرا آگے جھک کر کہا۔غازی خال کے قاتلون كائر اغ ملا؟

نہیں ابھی تک ہمیں کوئی کامیا بی نہیں ہوئی لیکن مجھے یقین ہے کہاس مردمجاہد کاخون رائیگاں نہیں جائے گا۔

منیرہ نے کہا۔ میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے بیسوچ رہی تھی کہاس وقت مراد کہاں ہوگا۔ لاہور سے افغانستان کا رُخ کرنے کے بعد اس نے کوئی اطلاع ہیں نہیں۔ مجھے یقین ہے کہاگر زمان شاہ کے ساتھاس کی ملاقات ہوگئ تو بہت جلد واپس پینچ جائے گا۔انورعلی نے بیے کہہ کرا تکھیں بند کرلیں اور چندمنٹ بعدوہ گہری نندسہ یا تھا

غروب آنتاب ہے پچھ در فل البین شاعد الحک کے ایک مرے میں ٹہل رہا تھا۔ایک نوکر نے وروازے سے جھا تکتے ہوئے کہا۔ حضور کید صاحب تشریف ۔ تمرالدین جلدی سے باہر نکا اق میر معین الدین ہر آمدے کی سیر صوں کے قریب بھنے چکا تھا فیر الدین نے آگے بر صار اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔آپ نے بہت دیر لگائی اس محت پر شان تھا۔ انھی تک ہمارے باتی دوستوں ہے بھی کوئی نہیں پہنچا۔ میر معین الدین نے کہا۔ انہیں میر صادق نے بیہاں آنے سے منع کر دیا ہے۔ میرقمر الدین پریشانی اوراضطراب کی حالت میں میرمعین الدین کی طرف د کیھنے لگا اور معین الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔میر صاحب پریشانی کی کوئی بات نہیں موجودہ حالات میں ہمارا ایک دوسرے سے الگ تھلک رہنا ضروری ہے۔ابھی میر صادق کاایک آ دمی میرے پاس بدپیغام لے کر آیا تھا کہ حکومت کے جاسوس خاص طور پر میرا ااور آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔اس کیے ہمارے باقی ساتھیوں کوہم ہے الگ تھلک رہنا جا ہیے۔میر ااور آپ کا معاملہ میر صادق، بدر

الزمان خان اورمیر غلام علی ہے مختلف ہے۔ بدرالزمان کے متعلق توسُلطان بیہ سننے

کے کیے بھی تیار نہیں ہوگا کہوہ کوئی بدعہدی کرسکتا ہے۔ بورنیا فوجی معاملات میں ا پی نااہلیت اور بے جھی کااعتر اف کرنیکے بعد کا فی حد تک سُلطان کے شبہات دورکر چکاہے۔لیکن جوافسر براہِ راست ہمارے ماتحت تضان پرکڑی مگرانی رکھی جارہی ہے، اگر ہم ں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ سُلطان کے دربا رمیں بدرالزماں خاں کا اثر ورسوخ عم نہیں ہوااوران کابیہ شورہ مان لیا گیا ہے کہ حالات کی بوری چھان بین سے قبل اس سلسلہ میں کوئی قدم ندا تھایا تمرالدین مسکرایا۔سیرصاحب مارے فورا گرفتارنہ کیے جانے کی سب سے یری وجہ بیا ہے کہ میر صادق کی کوشٹوں سے غداروں کی فہرست میں کی ایسے م دمیوں کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں جنہیں میسور کے تیابی شک وشبہ سے بالارتبجهة بين كراپ بيرن كرچران مول مح كمحكمة جاسوي كا ايك برا انسرمبر صادق کے ہاتھ میں ہے۔ یه مجھےمعلوم نہیں ۔میر صادق ہمیں تمام باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔اس کے اپنے جاسوں ہر جگہ تھیلے ہوئے ہیں۔اسے سرنگا پٹم کے اندر اور سرنگا پٹم سے با ہر ہمارے تمام سأتھیوں کاعلم ہے لیکن ہمیں اس کے بیشتر سأتھیوں کے متعلق کوئی علم ہیں۔اسے بیمعلوم ہے کہ آنگر بریس دن اور کس وفت سر نگا پٹم پر فیصلہ کن حملہ کریں گے ۔فصیل کے کون سے جھے میں شگاف ڈالاجائے گا اور جزل ہیرس کا راستہ صاف کرنیکے کیے کون ہے اقدامات کیے جائیں گے۔ میر معین الدین نے کہا۔ مجھے بار بار بی خیال آتا ہے کہ کہیں ہم نے استے

ہوشیار آدی کو اپنا ساتھی سیجھنے میں غلطی نہ کی ہو۔ اگر جنگ کے حالات بدل گئے تو ایسے ہوشیار آدی سے بیات غیر متوقع نہیں خدوہ دخمن کی کامیا بی سے مایوں ہوکرا پنا مفاد سُلطان کے ساتھ وابستہ کر دے ، اگروہ سلطان کے ساتھ غداری کرسکتا ہے تو ہمیں بھی دھوکا دے سکتا ہے۔ ہمارے خلاف اس کے پاس اتنا موادہ کہ وہ جب چمیں بھی دھوکا دے سکتا ہے۔ ہمارے خلاف اس کے پاس اتنا موادہ کہ وہ جب چاہیں کر حاب ہماری گردن بھانیس کا بھندا ڈالوسکتا ہے لیکن ہم اس پرکوئی بُرم فابت نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری گردن بھانیس کا بھندا ڈالوسکتا ہے لیکن ہم اس پرکوئی بُرم فابت نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری گردن بھانیس کا بھندا ڈالوسکتا ہے لیکن ہم اس پرکوئی بُرم فابت نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری گردن بھانیس کا بھندا ڈالوسکتا ہے لیکن ہم اس پرکوئی بُرم فابس رفکا پٹم

کے تیدخانے میں جو جود ہے ہمیں میر صادق سے کوئی خطرہ بیں اس نے پورنیا کو اینے ساتھ رکھنے کے لیے ملک جہاں خال کے قال کی مخالفت کی تھی۔اب ہاری كوشش بيهوكى كرجساتك جارب خدشات دورنبيل موت ملك جهال خال كابال بھی بیا نہ ہواور میں نے اس بات کا بدر انتظام کرایا ہے۔ تیر خانے کا داروغہ ہارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ میرے یا س ایک ایک تحریر ہے جو اسخری وقت تک میر صادق کی شدرک پرخنجر کا کام ویتی رہے گی۔ میرمعین الدین دم بخو دہوکراس کی طرف دیکھنے لگااور قمرالدین نے قدرے تو قف کے بعد کہا میرے پاس سلطان کے نام ملک جہاں خاں کی ایک درخواست ہےجس میںاس نے اپنی گرفتاری کے تمام واقعات بیان کیے ہیں۔

یہ درخواست آپ کے پاس کیسے پینچی؟ میر قمر الدین نے جواب دیا۔ میں نے قید خانے کے داروغہ کومشورہ دیا تھااور اس نے ملک جہان خال سے میہ درخواست لکھوا کرمیر سے حوالے کر دی تھی۔اب

اس کے ملک جہان خال سے مید در حواست محصوا کرمیر ہے مواسے کر دوں در اب صورت مید ہے کہ قید خانے کا داروغہ میر صادق اور میں ایک دوسرے کو دھوکانہیں دے سکتے۔احتیاط کے طور پراس درخواست کے متعلق پورنیا اور میر صادق کو بھی بتا چکا ہوں۔ ہمارے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو اس بات کا یقین دلانا ضروری تھا کہ پھانسی کا پھندا ہم سب کے لیے بکسال تکلیف دہ ہوگا۔ معین الدین نے کہا۔ میر صاحب عازی خاں کا قتل میرے لیے ابھی تک ایک معمانے۔ لیکن میرے لیے یہ معمانہیں۔ مجھے یقین ہے کہا سے میر صادق کے

معین الدین نے کہا۔ میر صاحب غازی خاں کا قتل میرے لیے ابھی تک ایک مُعماہے لیکن میرے لیے بیہ معمانہیں۔ مجھے یقین ہے کہا ہے میر صادق کے ایک مُعماہے لیکن میرے لیے بیہ معمانہیں۔ مجھے یقین ہے کہا ہے میر صادق کے اور اسے قبل کیا ہے اور اسے قبل کرنے کی وجہ بیٹھی کہوہ جس قدر ذہین اور تجربہ کارتھااسی قدر مارے لیے مخطر ناک تھا۔

فاائی قدر مارے کیے محطرنا ک تھا۔ آپ نے میر صادق سے ان کے تعلق ہو جھا ہے؟ نہیں کین فازی خال کے تا ہے پہلے میر صادق نے ایک دن میر ہے

ساتھ جویا میں میں اس سے بھے انداز اور انھا کہ اس کے دی فازی فال کے بیتے کے دی فازی فال کے بیتے کے دور فاری فال

## ستائيسوال بإب

مئی 99ے اے 7 غاز کے ساتھ سرنگا پٹم پر ڈٹمن کی گولہ باری انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی۔میسور کے غدار دفاعی استحکامات کے متعلق رحمُن کو تمام ضروری معلومات فراہم کر چکے تھے اورشہر پناہ کے کمزورحصوں پر ڈٹمن کی گولہ بإری نسبتاً زیا دہ شدیدتھی۔انگریز آہتہ آہتہ آہتہ اپنی قلعہ شکن تو پیس آگے لارہے تھے اوران کے پیادہ دستے حملے کے لیے نصیل کے اردگر دختارتیں کھودر کیے تھے قلعے کے بیرونی فصیل نے مورچوں سے دہمن پراہل سرنگا پٹم کی گولہ باری کافی مور ثابت ہوسکتی تھی اورانہیں باسانی پیچھے ہٹایا جا سکا تھا۔ لیکن جوانسر غداران قوم کے ساتھ ل کیے تھے و ہ صرف نمانتی کا رگزاری پر اکتفا کر رہے تھے۔ دشمن کوصرف ان مورچوں سے شدیدمز احمت کا سال کرنای ریافقا جہاں سلطان کے و فاوارافسرموجود تھے۔ اس طوفان میں عام سیامیو آ کے توضیفہ قائم رکھنا سلطان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ مبھی پیدل اور مبھی گھوڑے برسوار ہو کر جگہ جگہ دفاعی استحكامات كامعائنه كرتا واسه اپنى تھكاوٹ بھوك اورپياس كااحساس نەتھا\_كىكن غدارا پنا کام کر چکے تھے۔وہ سلطان کو دیکھتے ہی ڈٹمن پر گولہ باری شروع کر دیتے اور جب سلطان کی توجه کسی دوسر ہے محاذیر مبذول ہو تی تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہیڑھ جاتے۔سُلطان کے وفا دارافسر بھی اس صورت حال سے عہدہ پر آہونے کے کیے دن رات مصروررہ ہے تھے کیکن ان کی ہمت اوران کا یاروخلوص دشمنان وطن کے ارا دوں کا تو ڑٹابت نہ ہوسکا۔ جوافسر میر صادق اور دوسر سےغدا روں کی ہدایات پر عمل کررہے تھے وہ نمائش گولہ ہاری کے وفت بھی اس بات کی تسلی کر لیتے تھے کہ

دعمن کیان کی تو بوں اور ہندوقوں کی ز دسے باہر ہے۔

سومئی کے دن قصیل میں چند شگاف پیدا ہو چکے تھے اور شہر میں جگہ جگہ آگ کگی ہوئی تھی ۔سلطان آ دھی رات تک مختلف مورچوں پر گشت کرتا رہا۔ تیسرے پہر اس نے محل میں جانے کی بجائے شالی دیوار کے ساتھ ہی ایک خیمے میں پچھ دریآ رام کیا۔ صبح کے وفت وہ نماز سے فارغ ہوکر ہا ہر لکلاتو خیمے کے دروازے کے سامنے نوج کے چندانسر اور چند ہندوسادھواور جوتش کھڑے تھے،ایک انسر نے آگے بڑھ کرسلام کرتے ہوئے کاہ۔ عالیجاہ! رات کے وقت دشمن کی مسلسل گولہ باری کے باعث شہریناہ کے جنوب مغربی کونے میں ایک وسیع شکاف رہے گاہے۔ سلطان نے تھی تو قف کے بغیر اپنا کھوڑا لانے کا تھم دیا لیکن سرنگا پٹم کے مشہور جو تھی نے ہاتھ ماندھتے ہوئے کہا۔ان داتا آج کا دن آپ کے لیے بہت منحوں ہے۔ اس کیے آپ کواپیے کی بین قل مرباط ہے۔ سلطان سکرایا۔ اگرتم مجھے ہوئے ہے ڈرانا جائے ہوتو تنہیں مایوی ہوگی۔ نهين نهيں ان دا تا آج آپ بابر فاليس سلطان نے کہا اس دنیا میں ہرمسافر کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اور میں ا پی تقدیر ہے بھا گنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جوتشی نے کہا۔ان دا تا بھگوان آپ کورجتی وُنیا تک سلامت رکھے لیکن آج آپ دان ضرور کریں۔ سلطان نے پاس ہی ایک سیا ہی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور ر کاب پریاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ سونے اور جاندی کے دان کے کیے کل کے داروغہ کومیراحکم پینچ چکا ہے کیکن ایک حکمر ان کاسب سے بڑا دان یہی ہوسکتا ہے کہوہ اپنی رعایا کی عزت اور آزا دی کے لیےایئے خون کے چند قطرے پیش کر دے۔

سُلطان نے زین پر بیٹھتے ہی گھوڑے کوایڑ لگا دی۔تھوڑی دیر بعدوہ شگاف کے قریب پینچے تو انورعلی نے جلدی ہے آ گے بڑھ کراس کا راستہ روک لیا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا۔عالی جاہ آگےمت جائے۔ سلطان نے کہا۔ کیوں کیابات ہے تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ انورعلی کی طرف ہے کسی جواب ہے قبل کیے بعد دیگرے توپ کے تین گولے چند قدم دورگرے اور لوے کا ایک ٹکڑا شکطان کا با زوجھوتا ہوا نکل گیا۔ بائیں طرف نوج کے افسروں اور سیامیوں کا ایک چوم کھڑا تھا۔ تین آ دی شلطان کو و کیھتے ہی بھا گتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ان میں سے ایک بدرالز مان دوسرا میر صادق اور تیسرا بور بین دستول کا افسر اعلیٰ موسیو چیوے تھا۔ان کے نزدیک آنے تک شگاف کے ترب چند اور کو الگرے۔ سلطان کیے گھوڑے سے اتر ریہ ا۔ بدرالزمان خان میر صاوق اور فرانسی انسر سلام کرنے کے بعد اوب سے سلطان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرانسیسی انسر نے سی تمہید کے بغیر کہا۔حضور میں کچھوض کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

عالی جان آپ کے جال شاروں کے لیے بیصورت حال بہت پریشان کن ہے۔اب مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ ہماری نوج میں کوئی ایسے غدار ضرور ہیں جو ہمارے مورچوں کے اندر بیٹھ کر دشمن کی رہنمائی کررہے ہیں۔ یہ قلعے کا سب سے ممزور حصہ ہے اوراس پر مسلسل گولہ باری اس بات کاواضح ثبوت ہے کہ دشمن سے ہماری کوئی کمزوری پوشیدہ نہیں۔ دشمن چا روں طرف اپ مورو ہے استے قریب لا چکاہے کہ وہ کسی وقت بھی سرزگا پٹم پر بلغار کرسکتا ہے۔

ہارے کیے جنگ کوموسم برسات تک طول دینا زندگی اورموت کا مسکہ ہے کیکن بعض انتہائی ذمہ دا رافسر وں کے سابقہ کر دار کے پیشِ نظر مجھے بیتو تعے نہیں کہ ہم زیا وہ دیر دعمن کوسر نگا پٹم کی دیواروں سے باہر روک سکیں گے۔اگر مجھے بز دل یا نمك حرام نه سمجها جائے تو میں کہوتم رُک کیوں گئے۔اگرتم کوئی مفید تجویز پیش کر سکتے ہوتو ہم سُننے کے کیے تیار ہیں۔ عالی جاہ!میرامشورہ پیرے کہ آپ سرنگا پٹم کی بجائے سرائے پتل ڈرگ کواپنا متنقر بنا کردشمن کے ساتھ جنگ جاری رکھیں۔اگر آپ دس ہزارسواراور یا پنج ہزار پیا دہ سیا ہی اپنے ساتھ لے جائیں تو بھی سرنگا پٹم کی دفاعی توت میں کوئی خاص کمی وا تعنہیں ہوگی۔برنگا پیم کواگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ان غداروں کی طرف سے ہے جن کی سازشوں کے باعث ابھی حضور کے وفاوار سیا ہوں کو اپنی بہا دری کے جوہر وكهانے كاموقع فيس ملا۔ اگر آئے ميرى توج انيں تو يس آخرى دم تك سرنگا پنم كى حفاظت كاذمه ليتا مول كر میر صادق نے بدرالزمان کی طرف دیکھا اوراس نے کہا۔عالی جاہ موسیو چیپوئے اوران کے ساتھیوں کے خلوص اورو فا داری کا مجھےاعتر اف ہے کیکن حضور

حفاظت کاؤمہ لیتا ہوں۔
میر صادق نے بدرالزمان کی طرف دیکھا اوراس نے کہا۔ عالی جاہ موسیو
چیپوئے اوران کے ساتھیوں کے خلوص اوروفا داری کا مجھے اعتر اف ہے لیکن حضور
کے سرنگا پٹم سے چلے جانے کے بعد ہمار سے پہیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔
مجھے یقین نہیں آتا کے سرنگا پٹم میں کوئی سازش ہورہی ہے ۔ لیکن ہم میں اگر کوئی نمک
حرام موجود ہے تو بھی حضور کو یہاں سے نہیں جانا چا ہے۔ ورندان کے حوصلے بہت
باند ہوجا کیں گے۔

میر صادق نے کہا۔عالی جاہ میں بیعرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈھال اور تکوار صرف آپ کی ذات ہے۔ ہمارے پاس، ہماری توپیں اور بندوقیں یا ہماری نسیلیں اور خند قیں آپ کی جگہ نہیں لے سکتیں۔ فرانسیں افسر نے مایوس ہوکر کہا۔عالی جاہ اگر حضور کو میری یہ تجویز منظور نہ ہوتو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز وں کو حضور کے خلاف سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ ہم فرانسیں جنہیں وہ اپنا بدترین دہمن سجھتے ہیں آپ کی فوج میں ملازم ہیں۔اگر ہماری قربانی دے کرآپ دہمن کے ساتھ مصالحت کرسکیں تو میسور کی خاطر میر سے تمام ساتھی انگریز وں کی قید میں جائے گئے گئے تیار ہیں۔

نہیں سلطان ٹیٹو نے فیصلہ کن کیجے میں کہا۔ یوٹیل ہوسکا۔ میں ان شریف اور بہادرہ وفادار ساتھوں کو دشم کے حوالے نیس کرسکتا۔ جو بیری وثوت پر اپناوطن جیور کر بیال کے تھے۔ یہ بات میں وک ایک معمول سیاری کے لیے بھی نا قابل بر داشت ہوگی۔ مسلطان کوڑے کر میں اور وہ صف مسلطان کوڑے کر میں ان کار میں کا میں میں کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کار میں بین کھڑے ہوگئے۔ سلطان کی ایک کار میں بین کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کار میں بین کوئی کے ایک شکاف کی ایک کی ایک کی ایک کار میں بین کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کار میں بین کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کار میں بین کی کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کار میں بین کوئی کے ایک شکاف کی بین کوئی کے سلطان کے ایک کی کھڑے کے ایک شکاف کی بین کھڑے ہوگئے۔ سلطان کے ایک کی کھڑے کے ایک شکاف کی بین کوئی کے سلطان کے ایک کی کھڑے کے ایک شکاف کی بین کھڑے کے ایک کار کی کھڑے کے ایک کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے ایک کی کھڑے کے کہ کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے ک

مرمت کیوں نہیں کی؟ ایک افسرنے جواب دیا۔عالی جاہ ہم نے پچھلے پہرسید غفار کے حکم سے اس کی مرمت نثروع کر دی تھی لیکن میر صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں دیمن کی گولہ باری تھم جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔

کون سے میر صاحب؟ سلطان نے غصے کے لیجے میں سوال کیا۔ دیوان صاحب عالی جاہ!

سلطان نے مڑکر پیچھے دیکھا۔اتن دریمیں میر صادق اوراس کے ساتھی قریب پینچ چکے تھے۔سلطان نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے میر صادق سے

کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہاں شگاف اور دعمن کی خندقوں کے درمیان زیا دہ فاصلہ نہیں۔اس کے باوجودتم نے انہیں شگاف بند کرنے سے منع کیاہے؟ عالی جاہ! وحمن کی گولہ باری بہت شدید تھی اور میں نے اپنے سیا ہیوں کی جانیں بلاوجہ خطرے میں ڈالنامنا سب خیال نہ کیا۔ سلطان نے کہا۔ چند جانوں کے لیے پورے میسور کی عزت اور آزادی خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی ۔ میں حکم دیتا ہوں کہ بیاشگاگ سی تا خیر کے بغیر بند کر ديا جائے اور باتی افسروں کو تکم دو کہوہ اپنے اپنے مورچوں میں چلے جائیں۔ بہت اجھاعال جاہ! اس کے جدسلطان نے شرق کی طرف با گ موڑی اور طور سے کوایز لگادی۔ قريباً تين كين شي المنام وريول كامنا الدكري ،افسر ول وربيام ول كوفروري ہدایات دینے اور رات کی اڑائی میں رقی ہونے والے بیا ہوں کو دیکھنے کے بعدوہ ا بي كل كا رُخ كرر با تفاعر ١٥٥٥ دوپہر کے وقت شالی نصیل کے وسطی حصے پر سخت گولہ باری ہورہی تھی۔سید غفارایے چندافسروں کے ہمراہ شہر کے مختلف حصوں میں گشت کرتا ہواو ہاں پہنچا اور تھوڑے ہے کودکر بھا گتا ہواایک بُرج کی طرف بڑھا۔دائیں طرف ہے کسی کی

گھوڑ ہے ہے کودکر بھا گتا ہوا ایک بُرج کی طرف بڑھا۔ دائیں طرف ہے کسی کی آواز آئی۔ نوجدارصاحب تھہریں۔

ہواز آئی۔ نوجدارصاحب تھہریں۔

سید عفار رُک گئے اور سرنگا پٹم کے قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا۔
میں بڑی دیر ہے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ میں نے جنوبی دروازے کے میں بڑی دیر ہے آپ کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر قریب بھی آپ کا راستہ رو کئے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر

آگےنکل گئے تھے۔آپ سے پہلے میں سُلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کر چکاہوں کیکن مجھے کا میا بی نہیں ہو گی۔ یاس ہی نصیل پر ایک گولہ پھٹا او را بنٹوں کے کئی ٹکڑے ا دھراُ دھرگر پڑے سید غفارنے کہاتم جو کچھ کہنا جا ہے ہوجلدی کہومیر اوقت ضائع مت کرو۔ داروغہ نے کہا۔ جناب قلعے بحوب مغربی کونے میں جوبڑا شگاف پیدا ہو

چکا ہے آپ کواس کی طرف فور کا قوجہ دین جا ہے۔ تم كوشكاف كي تعلق بريثان نهيس موما حال بيات أثام تك وه بندكر ديا جائے گا۔اور میں نے وہاں کافی سیائی میں دیے ہیں۔میر صادق وہاں موجود ہیں۔ اگرتم كوئى بهتر شوره در ينكته مولوان كے پاس چلے جاؤ۔

سيدغفار بيا بالرتيزي ہے سيرهيوں پر چرخ ھنے لگااور آپ کې آن ميں برج پر جا پہنچا۔ بُرج کے اندر تین فو بیں نفس جیس اور انور علی دور بین کی مدد سے دریا کے یا ر وشمن کی نقل وحرکت کا جائز و کینے کے بعد تو پچیوں کو ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ سید غفار آگے بڑھ کراس کے ہاتھ سے دور بین پکڑلی اور آنکھ سے لگاتے ہوئے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہ آج وحمن اپنی تو بوں کوآ گے لے آیا ہے کیکن دریا کے کنارے

ان کی خندقوں میں مکمل سکوت ہے۔ انورعلی نے کہا۔فصیل کے شرقی حصے کے سامنے ہم نے دعمن کے بیشتر تؤپ خانوں کو پیچھے ہٹا دیا ہے۔سیدغفار نے دور بین نیچے کرتے ہوے کہا۔ مجھے یانی ایک سیابی نے اپنی چھاگل اتا رکر پیش کر دی اور یانی کے چند گھونٹ پینے کے

بعد سیدغفار کے تھکے اورمر جھائے ہوئے چہرے پر قدرے تا زگی آگئی۔ قید خانے کا

داروغه سیرهیوں سے نمودار ہوا اوراس نے آگے براھ کر کہا۔ جناب میں آپ سے ضروری بات کهناچا متناهوں۔

سیدغفارنے برہم ہوکرکہا۔ میں نے تمہیں میرصا دق کے پاس جانے کامشور ہ دیا تھا۔جناباگر میںمیر صادق ہے کوئی ہات کرسکتا تو مجھے تمام شہر میں آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت زیھی۔اگر میر صادق کو بیمعلوم ہو جائے کہاس وفت میں

آپ کے پاس کھڑا ہوں او وہ بچھے ہات کرنے کاموقع نہیں دےگا۔ تم کیا کہنا چاہے؟

جناب میں پیر کہنا جا ہتا ہوں کہ رشتہ رات بچھلے پیر کیک انگریز انسر بڑے شگاف کا معائز کے لیے آیا تقااور میر صادق نے شگاف ہے باہر نکل کراس

ے ساتھ را رونیا رہی تیں کی تیں۔ سیدغفار برایک تانیا کے لیے سکتا طاری ہو گیا۔ پھراس نے سنجلنے ی کوشش

كرتے ہوئے كہا تہميل معلوم سے ك موجودہ حالات ميں اليي خطرناك افوا بيں پھیلانے والوں کی سزاموت ہے؟

مجھےمعلوم ہے جناب لیکن بیافواہ نہیں۔جب میر صادق جز ل ہیرس کے جاسوں ہے سرنگا پٹم کا سودا چکا رہا تھا تو وہاں چند افسر موجود تتھاوران میں ہے ایک میرابیثا تھا۔

تہارابیٹا!سید غفاراورا نورعلی نے یک زبان ہو کر کہا۔

انورعلی اورسیدغفار کی طرح تؤپ خانے کے سیا ہی بھی جیرانی اوراضطراب کی حالت میں داروغہ کی طرف و مکھ رہے تھے۔سید غفار نے ان میں سے ایک افسر کے ہاتھ میں دُور بین دیتے ہوئے کہاتم اپنا کام جاری رکھو! انورعلی نے داروغہ ہے نخاطب ہوکر کہا۔ آپ کے بیٹے کا نام سلیمان ہے؟ چی ماں!

وہ بیگواہی دے گا؟

جی نہیں۔ وہ مر چکاہے۔ آئ نو بجے کے قریب اسے زئی حالت میں میرے
پاس پیچایا گیا تھا۔ مرتے وقت اس نے بدورخواست کی تھی کہ میں سکطان کے پاس
جا کراس کے اور اپ جرم کا اقبال کر اوں۔ اس نے جھے بتایا تھا کہ انگریز آج
پورے ایک بچاس شگاف کی طرف سے تملہ کریں گے۔ آپ میر صادق کی فداری
پریفین نہیں کریں گے لیکن میرے پاس کا ایک زندہ تھوت ہے۔ آپ ملک
جہان خاں کوجائے ہیں وہ اس وقت رفایٹم کے تید خانے گیا گیا زمین دوز کوٹم ٹی
میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے میرصادق ، میر قرالہ ہی ، پورنیا اور معین الدین کے تھم پر
معقول رقم دی تھی اور اس کے ساتھی پر مسکی دی تھی کہ آگر میں نے بیراز ظاہر کردیا
تو مجھے موت کے گھاٹ اُتار دیا جائے گا۔

تو مجھے موت کے گھاٹ اُٹار دیا جائے گا۔

پیچلے دنوں میں اپنے شمیر کی علامت سے مجبور ہوکر غازی خاں کے پاس اپنا

آدمی بھیجا تھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ قید خانے

کے راستے میں قبل کر دیے گئے اور میر ا آدمی جوان کے ساتھ آرہا تھا ان پر جملہ کے

وقت بھاگ آیا تھا۔ قاتلوں کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہوہ کون تھے۔لیکن مجھے یقین

ہے کہ قبل بھی انہی غداروں کی سازش کا نتیجہ تھا جو غازی بابا کا زندہ رہنا اپنے لیے
خطرناک سجھتے تھے۔غازی خاں کے قبل کے عبد میں نے اپنا سنقبل پھر انہی لوگوں

کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔انہوں نے میر سے بیٹ پڑی جا گیر

دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔اب مجھے نہ تو اپنی زندگی ہے کوئی دلچیپی ہے اور نہ موت کا ڈر ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ بیدانکشاف اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔میرے بیٹے نے مرتے وقت بیہ بتایا تھا کہ دعمُن دوپہر کے وقت ایک بجے عام حملہ کر دے گا۔ ایک بجے۔سیدغفار نے جلدی ہے اپنی جیب سے گھڑی نکالتے ہوئے کہا۔ اورا یک بجنے میں صرف وں منٹ باتی ہیں تم نے مار التناوفت ضالع کر دیا۔ سیدغفاراورانورعلی بھاگتے ہوئے فصیل سے نیچے اٹرے۔سوار ابھی تک سٹرھیوں کے سامنے کھڑے تھے سید غفار نے اپنے گھوڑے کی زین پر کودتے ہوئے بلند آواز میں کہائم فوراً انسرول کومیرایہ تھم پہنچا دو کہ وہ اپنے تمام فالتو دستے جنوب مغرب کی طرف برے شکاف کی جفاظت کے لیے میں وہشن اس طرف علارا ع سید غفار نے اپنے کھوڑے کو ایٹر لگا دی اور انور علی اس کے پیچھے ہولیا۔ باتی سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے ا دھرا دھرنکل گئے ۔ چند منٹ بعد سیدغفار اورا نورعلی شگاف کے قریب پہنچ کیے تھے لیکن بیدد مکھ کرسید غفار کی حیرت کی کوئی انتہاء ندرہی کہ جس جگہ کچھ دیر قبل سُلطان کے حکم ہے دو ہزارسیا ہی متعین کیے گئے تھے۔وہاں صرف پندرہ ہیں آ دمی کھڑے تھے۔ آس پاس فصیل کےمورچوں پر بھی سیا ہیوں کی تعداد بہت کم معلوم ہوتی تھی۔سیدغفار سیاہیوں کے قریب گھوڑا روکتے ہوئے چلاما \_باقی آ دمی کہاں ہیں؟ ایک سیا ہی نے جواب دیا۔ جناب وہ خزانے سے نخوا ہیں وصول کرنے گئے

> بيں۔ بيس

کس کی اجازت ہے

جناب دیوان صاحب میر صادق نے حکم دیا تھا۔

سیدغفاراورانورعلی گھوڑے ہے کود کر بھاگتے ہوئے شگاف ہے تھوڑی دور ایک سٹرھی کے رائے فصیل پر چڑھے اور دریا کے یار دشمن کی خندقوں کی طرف

ایک سیرسی کے راستے تعلیل پر چڑ سے اور دریا نے پاردین می حددوں مسرف دیکھنے لگے۔وہاں سی نقل وحرکت کے آثار نہ پاکر سیدغار نے قدرے مطمئن ہوکر

انورعلی کی طرف دیکھااور کہا۔ مجھے داروغہ کے بیان پر یقین نہیں آتا۔اب ایک نج

----

ادهر پکھیے۔ افور علی نے جلدی سے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے

سیدغفار کے اور موریوں ہے کی کو سونے نافیدان کی طرف دیکھا تو ہزاروں انگریز خندتوں اور موریوں ہے کی کو سونے نافیدان کی طرف بھاگ رہے ہے۔اس کے ساتھ ہی ایک انسر فصیل پر بھا گیا ہوں آیا اور دور سے نمی سیدغفار کو پہنچا کر چلانے لگا۔ جناب وشمن شال مشرق کے مورچوں سے نکل کر دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہا

ہے۔ سیدغفار نے انورعلی سے کہا۔انورتم نوراً سلطان کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کرواورانہیں اس بات پر آمادہ کرو کہوہ کسی تا خیر کے بغیر سرنگا پٹم سے نکلنے کی کوشش کریں ۔اب دشمن کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی آخری صورت یہی ہے کہ وہ چنل ڈرگ پہنچ جائیں ۔انور بھا گنا ہوافصیل سے پنچے اتر ااور گھوڑے پرسوار ہو

☆

خندتوں سے قریباً سوگز آگے حملہ آور نوج کے راستے میں دریا حائل تھا اور دریا کا یاٹ تین سوگز کے قریب تھا۔موسم گر ما کے آغاز سے اب تک بارش کی کمی کے باعث یانی کی گہرائی کسی جگہ شخنے اور کسی جگہ کمر کے برابر تھی۔ دریا ہے آ گے کوئی ساٹھ گزچوڑی خندق تھی اوراس خندق ہے آگے فصیل کا شگاف تھا۔ نوجی لحاظ سے دن کے وفت جزل ہیرس کا بیر حملہ خود کشی کے مترادف تھا اور آس باس کے برجوں پر مٹھی بھر سیا ہیوں کی مزاحت بھی بڑی ہے بڑ کی فوج کے عز ائم خاک میں ملا سکتی تھی کیکن شگاف کے اس یاس نصیل پر جوانسرموجود تھے ان میں سے بیشتر ایسے تھے جوغداران وفن کے ساتھا ہے ضمیر کاسوا دکر چکے تھے۔ سیدغفار کی ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکیوں سے مرعوب ہو کر آنہوں نے فائر نگ شروع کی کیکن ان کی تو یوں اور بندوقو ں کا کوئی کٹا عاص نے پر نہیں لگٹا تھا صرف چندو فاواز تھے جوفرض شناسی کا البرت در المراق حملہ آوروں کی ایک ٹو کی مختلات کے قریب پنٹی چکی تھی۔سید غفار نے ایک سیا ہی کے ہاتھ سے ہندوق چھین کر کیے بعد دیگرے چند فائر کیے اور چند آ دمی زخمی ہوکرگر ریڑے۔اس کے ساتھ ہی ایک افسر اور یا پچے سیا ہی قصیل پر بھاگتے ہوئے شگاف کے قریب ایک موریے میں داخل ہوئے اورنہوں نے تین غداروں کوموت کی گھا ہے اتار نے کے بعد مور ہے کی تو یوں پر قبضہ کرلیا اور دشمن پر گولہ باری شروع کر دی۔اس کے بعد دعمن کے توپ خانے حرکت میں آگئے اور شگاف کے آس یاس گولے ہرینے لگے۔سیدغفار فائر کرنے کے بعد بندوق بھر رہا تھااوراس کے دائیں بائیں اور آگے پیھے تو یوں کے گولے گر رہے تھے ایک وفا دار سیاہی نے آگے بڑھ کراس کابازو پکڑتے ہوئے کہاجناب بیہاں سے ہٹ جا کیں۔

سیدغفار نے گرج کرکہا۔تم میری طرف دیکھنے کی بجائے ڈٹمن کی طرف پال کرو۔

سپاہی کچھ کے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔سیدغفار نے اپنے دائیں طرف دیکھاتو ایک اورسپاہی چند قدم دور کھڑا اپنی ہندوق زمین کی بجائے آسان کی طرف کیے ہوں ئر متھے۔

غدار! سیدغفار نے غصے سے کا نیتے ہوئے کہا اوراس کے ساتھ ہی بل کی سی تیزی کے ساتھ نیام ہے تکوار تکالی اوراس کاسر قلم کر دیا کھر وہ بلند آواز میں چلایا! ظالموتم اگراب بھی منتجل جاؤتو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں چند منٹ میں فوج کے دس ہزار سیای پہاں جمع ہو جانبیں گے۔سلطان معظم خود پیاں نشریف لا رہے ہیں ۔خداکے کیان لوگوں کا ساتھ دیے گی کوشش نہکرو جوڈات کے چند مکڑوں کی عوض تہیں ہمیشہ کے لیے انگر پر و ل کاغلام بناجا ئیں گے اس سے ساتھ ہی اوپ کا ا یک گولہ سیدغفار کے سریرلگا اور قصیل بڑائ کی لاگ دکھائی دے رہی تھی۔ سیدغفار کے گرتے ہی کسی نے قصیلہ پر سے سفید جھنڈ ابلند کر دیا۔ پھر چند منٹ بعد جب سیاہیوں کے دستے وہاں پہنچانو انہیں معلوم ہوا کہ دشمن چندمنٹ کے اندراندراُس دریا، اُس خندق اوراُس نصیل کوعبور کرچکا ہے جو برسوں سے اجنبی اقتذار کاراستہ روکے ہوئے تھی نصیل کے شگاف پر انگریز وں کا حصندُ ااس حقیقت کی گواہی دےرہا تھا کہ جو**ت**و م اینے آغوش میںغداروں کو پناہ دیتی ہےا*س کے عظیم* 

شگاف کے آس پاس پاؤں جمانے کے بعد انگریز وں کی فوج دوحصوں میں تقسیم ہوکرشال اور جنوب کی فصیل پر بلغار کررہی تھی اور جود سے فصیل کے نیچ جمع

ترین قلع بھی ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔

ہور ہے تھے انہیں سیدغفار کی موت اور میر صادق کی غداری کی اطلاعات نے اس قد بدر بدول کر دیا تھا کہوہ جوابی حملہ کرنے کی بجائے اندرونی فصیل کی طرف بھاگ رہے تھے۔اندرونی اور بیرون فصیلوں کے درمیان ایک اور خندق تھی جو یانی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ خندق اگر چہ ہیرونی خندق کی طرح زیا دہ چوڑی نہتھی تا ہم اسے عبور کرتے وفت اندرونی نصیل کی حفاظت کرنے والے سیا ہیوں کی گولہ باری انتہائی تباہ کن ثابت ہو بھی تھی ۔ لیکن انگریزوں کے چند دستوں نے سی تو قف کے بغير حمله كرديا اور ميسور كسيامون كودائين بائين دهكيلنے كے بعد دوسرى خندق عبور كر کے اندرونی تصیل کے بعض حسوں پر فیصر کرایا۔ ا نورعلی کھوڑا بھگا تا ہوامنتشر سیاہیوں کے قریب گیا اور اس نے ایک عقابی نگاہ سے صورت حال کا جا از و لینے کے بعد باند اواز میں کہا میسورے مجاہد و ہمت سے کام لو۔ سلطان معظم تشریف لارے ہیں اور تھوڑی دریش جارے بیشتر فوج بہاں جمع ہوجائے گی۔آگے بردھواور دھن کی مزید فوج کو اندرآنے سے رو کنے کی کوشش کرو۔ دعمن کے جو دیتے قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں ان پریہ ثابت کر دو کہ چند گیٹرر ہزاروں شیروں کی آزا دی کاسو دانہیں کر <del>سکت</del>ے ۔ ا نورعلی نے بیہ کہہ کر گھوڑے ہے چھلا نگ لگا دی اور تکوارسونت کرانگریز وں کے ایک دیتے پر جواندرونی قصیل کی طرف بڑھ رہاتھا ٹوٹ پڑا۔جانبازوں کے چند دستوں نے اس کا ساتھ دیا اور انگریز اندرونی خندق کے قریب کئ لاشیں چھوڑنے کے بعد ہیرونی قصیل کی طرف بٹنے لگے۔ کیکن تھوڑی دہر میں انگریزوں کے کئی اور دستے وہاں پہنچے گئے اور میسور کے سیا ہی اندرونی خندق کے ساتھ ساتھ شرق کی طرف بٹنے لگے میسور کے چند سوار

کھوڑے دوڑ اتنے ہوئے لڑنے والے سیاہیوں کی عقب میں پہنچے اوران میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا۔سیا ہیو! دشمن ہارے بیشتر مورچوں پر قبضہ کر چکاہے۔ اب ہے فائدہ جانیں دینے کی کوشش نہ کرو۔ ہتھیار ڈا**ل دوم ں تمہاری جانی**ں بيانے كا ذمه ليتا ہوں۔ انورعلی نے مُڑ کر دیکھا۔ بیمیر معینِ الدین تھااوراس کے ساتھ دوسر اسوار جو سفيد جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا میر صادق تھا۔ تیسر اغدارتمر الدین اپنے ساتھیوں ہے چند قدم پیچھے تھا۔ انورعلی غضبنا کہ ہوکر بلند آواز میں چلایا کے سیا ہیو!وہ غدار ہیں جنہوں نے ذات کے چند مکاروں کے عوض فر مگیوں کے ساتھ تنہاری عزت اور آزا دی کا مودا کیا ملے اس جنگ میں تمہارے جو بھائی اور بیٹے شہید ہوں گےان سب کاخون ان کار اول کے ۔ انگیریزی فوج کے فیرول کے ال فیراروں کو پیچانے ہی اپنے ساہیوں کو روک لیا اور ایک ثانیہ کے لیے لڑائی پر ہوگئی سر نگا پٹم سے سیای تذیذ ب اور یر بیثانی کی حالت میں بھی ت<sup>یم</sup>ن اور بھی میر معین الدین اور اسکے ساتھیوں کی طرف و مکیےرہے تھے۔اجا تک میرقمرالدین نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کرایڑ لگا دی۔ ا نورعلی پھر چلایا۔ بیوقو فواینے غدا روں کو بھا گنے کا موقع نہ دو ۔سُلطانِ معظم انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے چکے ہیں۔ معین الدین اوراس کے ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی با گیں موڑ لیں۔ ا نورعلی نے اپناطینجیہ نکال کر فائر کیامیر صادق کے با زویر گولی لگی اوراس کے ہاتھ ہے۔سفید حجنڈ اگر میڑا۔اس کے ساتھ ہی چنداور ساتھیوں نے بھی فائر کر دیے اور سات آ دمی زخمی ہو کر بھاگتے ہوئے گھوڑوں سے گریرٹے۔ایک گولی میرمعین

الدین کے گھوڑے کی ٹا تگ میں گئی۔گھوڑا زخمی ہو کر خندق کے قریب گریڑا اورمیر معین الدین زین ہے اچھل کر خندق میں جا گرا اس کے ساتھ ہی انگریز وں نے حملہ کر دیا اورا نورعلی اوراس کے بیشتر ساتھی ان کا سامنا کرنے پرمجبورہو گئے۔لیکن چند آ دی بھا گتے ہوئے میر معین الدین کی طرف بڑھے۔وہ خندق سے نکل کر بھا گا لیکن ایک نوجوان نے اسےشر تی دروا زے سے پچھفا صلے پر جالیا \_میرمعین الدین چلایا ۔خدا کے لیے مجھے چھوڑ دومیں نے کوئی غداری نہیں کی۔ میں صرف تم لوگوں کو تباہی ہے بیجانا جیا ہتا تھا۔ میں تمہاراوز ریہوں کے میں تمہارے سلطان کا خادم میں ایرین اینانفرہ بورانہ کے سیالی ی تلواران کے سر پر گلی اور وہ میر مین لیدین اینانفرہ بورانہ کے سیالی میں تلواران کے سر پر گلی اور وہ ز مین پرگر کراڑے یا لگا۔ اس عرصہ میں تین موارمیر قبر الدین اور میر صادق کے پیچھے روانده ي سلطان اپنیاؤی گارڈ دستول کے ساتھ ودار ہوااوراہے دیجتے ہی شال کی اندرونی اور بیرونی فصیلوں کے درمیان کڑنے والے مجاہدین میں زندگی کی ایک نئ لہر دوڑگئی۔اوروہ دعمن پر ٹوٹ پڑے،سلطان اینے گھوڑے سے کودکران کی اگلی صف میں پہنچ گیا تھوڑی در میں مختلف اطراف سے میسور کے کئی دیتے اس کے گر جمع ہو کر جان کی بازی لگا رہے تھے۔لیکن اس دوارن میں انگریزوں نے دونوں فصیلوں کے درمیان کئی مورچوں پر قابض ہو چکے تھے اور بلندی ہے ان کی گولیا ں سلطان کے جانبازوں کے لیے سخت مشکلات پیدا کررہی تھیں۔ ۔وہ افسر جووطن کےغداروں کے ساتھا پنامستفتل وابستہ کر چکے تھے اس محا ذ سے غیر حاضر تھے لیکن یہ مسئلہ اب میسور کے جانبازوں کے کیے کسی پریشانی کا

باعث ندتھا۔ان کی عزت اور آزادی کا محافظان کے ساتھ تھا۔وہ یہ بھول چکے تھے کہ دشمن چندمنٹ کے اند را ندر ہفتو ں او مہینوں کا سفر طے کر کے سر نگا پٹم میں داخل ہو چکاہے۔وہ بیجھول چکے تھے کہان پر گولیوں کی بارش ہورہی ہے۔و ہا**ں** حقیقت سے بے خبر ند متھے کہ وہ عظیم رہنما جس نے ان کے سینوں میں زندگی کے ولولے بیدار کیے تھے اب موت کے دروازے پر دستک دے رہاتھا۔لیکن اب موت کاچہرہ انہیں زندگی ہے زیادہ حسین اور دکش دکھائی دیتا تھا سلطان ٹیپو زخمی ہو چکا تھا اوروہ ایے سینوں کے زخموں سے بھی ایک طرح کی آسودگی محسوں کرتے تھے۔سلطان کا خون سرنگا پٹم کی خاک پر گر رہا تھا اوروہ ای خاک کے ہر ذریے کوایے خون سے سیراب کردینا جائے ہے۔ دوسری گولی لگانے کے بعد شیر میسور این قامت کے آثار طاہر ہونے لگے بلین و والرتا رہامیسورے جانباز زندگ ورموت سے بیروا موکراس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اندرونی خندت کے اس میں وہمن کی لاشوں کے دھیر لکے تھے۔ سینکڑوںانگریز زخمی ہونے کے بعد خندق میں گر کر دم تو ژرہے تھے فصیلوں کے اوپر سے دخمن کی دوطر فہ فائر نگ ہر لحظہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی \_میسور کے شہیدوں کی تعدا دہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ جب زخموں کے باعث سُلطان کی ہمت جواب دیے لگی تو ہا ڈی گارڈ دیتے کے افسر نے کہا۔عالی جاہ اب اس کے سوا کوئی جارہ ہیں کہاہے آپ کورشمن کے حوالہ کردیں۔ نہیں۔سُلطان نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔میرے لیےشیر کی زندگی کاایک لمحہ گیڈر کی ہزارسالہ زندگی ہے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اپنے انسر وں کے ساتھ دوابرہ گھوڑے برسوار ہو گیا اور

میسور کے سیا ہی اس کے پیچھے قلعے کے اندرونی حصے کی طرف سمٹنے لگے۔لیکن جب و ه شالی دروازے کے قریب پہنچاتو اسے معلوم ہوا کہو ہاں بھی بعض مورچوں پر دشمن کا قبضہ ہو چکاہے۔ سکے سیاہیوں کے علاوہ بچوں ، بوڑھوں اورعورتو ں کا ایک ہے پناہ ہجوم با ہر <u>نکلنے کے لیے ج</u>د و جہد کررہ اٹھااورانگریز ی تنگینوں کی مدد سے انہیں پیچھے بٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔انہوں نے میسور کے سیاہیوں کو دروازے کی طرف آتے دیکھاتو ملیٹ کرفائر نگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی قعلے کی فصیل کے بعض مورچوں سے بھی کولیوں کہ بارش ہونے لگی۔ آیک گولی سلطان کے گھوڑے کے پیٹ میں لکی اور ای نے گرتے ہی ور تو زریا۔ کھوڑے کے ساتھ کرتے وفت سلطان کی دستار اس کے سریے علیجدہ ہوگئی۔سلطان لڑ کھڑاتا ہوا اٹھالیکن ابھی وہ سنصلنے نہ پایا تھا کہ اس کے سینے پر گولی لگی اوروہ پیم جان ہوکر کر پرا۔ پاس ہی ایک انگریزنے سلطان کی مرے تلواور کی مرضع ہیں اتا رنے کی کوشش کی کیکن شیر میسور میں ابھی زندگی کے چند آخری سائس یا تی مصل وروہ بیاتو بین برواشت ندکرسکا۔ سلطان نے اچا تک اُٹھ کرتگوار بلند کی اور پوری قوت کے ساتھاس پر وار کر دیا۔ انگریز نے اپنی ہندوق آگے کر دی۔سُلطان کی تلوار ہندوق پر گلی اورٹوٹ گئی۔اس کے ساتھ ہی ایک اور انگیریز سیاہی نے اپنی ہندوفت کی نالی کاسرا سلطان کی کنیٹی کے ساتھ لگاتے ہوئے فائر کر دیا اور وہ آفتاب جس کی روشنی میں اہلِ میسور نے ' آزا دی کی حسین منازل دیکھی تھیں ۔ہمیشہ کے لیے رُولیش ہوگیا ۔

انورعلی نے سُلطان کواس وقت گرتے دیکھا تھا جب کہاس کی ہائیں ران پر گولی لگ چکی تھی اس کے ساتھی دروازے کے قریب انگریزوں کے ساتھ گھتا

ہو چکے تھے۔وہ چند سیا ہیوں کوموت کی گھا ٹ اتار نے کے بعد سلطان کی لاش کے قریب پہنچا نوفصیل ہے ایک گولی ا*س کے سر پر*گلی اوروہ ایک ثانیےلڑ کھڑانے کے بعد منہ کے بلگر ریڑا۔اس عرصہ میں سُلطان شہید کی لاش پر چند جا نبازوں کی لاشیں گر چکی تھیں۔اورا نورعلی کو نیم ہے ہوشی کی حالت میں صرف اس کے یا وُں دکھائی دے رہے تھے۔وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اورا پناسر سلطان کے پاؤں پر رکھ دیا۔گولی کھوریٹری کے اوپر سے پھسل جانے کے باعث سر کا زخم زیادہ گہرا نہ تھا۔اس سے قبل ٹا تگ کے زخم سے خون بہنے کے باعث اس کے جسم میں کانی نقابہت آ چکی تھی۔اس نے ہوش میں استے ہی اُٹھنے کی کوشش کی لیکن کیے بعد دیگرے چنداور جا نباز زخمی ہوکرای کے اُوپیکر پڑھے۔ کے دریاجد و بری مشکل سے انٹول کے آبار سے کا اقتمیدان صاف ہو چکا تھااورانگریزی فوج کے دیسے ورواز کیا ہے جا منے دور دورتک بھری ہوئی لاشیں روندتے ہوئے اندرداخل ہور ہے تھے افور علی دوبارہ استھیں بندکرے لیٹ گیا اور پچھ دیر دم سادھے پڑا رہا۔شہر کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی چیخ و یکاریہ ظاہر کررہی تھی کہ ابھی تک اہلِ میسور کا قتلِ عام جاری ہے۔ سُلطان شہیدہو چکا ہے۔ ہماری آزادی کے پرچم سرنگوں ہو چکے ہیں۔ چند آ دمیوں کی غداری کے باعث آج میسور کے کتنے بیٹے موت کے گھا ٹ اتار دیے

سُلطان شہید ہو چکاہے۔ ہماری آزادی کے پرچم سرگوں ہو چکے ہیں۔ چند آدمیوں کی غداری کے باعث آج میسور کے کتنے بیٹے موت کے گھاٹ اتار دیے جا سیں گے۔ آج میسور کی کتنی بیٹیوں کی عصمت پر ڈاکے ڈالے جا سیں گے کتنی عورتیں ہو چکے ہیں۔ میرے بات ، میرے بھائی اور میرے عورتیں ہوہ اور کتنے بیچے ہیں۔ میرے بات ، میرے بھائی اور میرے ہے شار دوستوں اور ساتھیوں کی قربانیوں کی ۔۔۔۔۔ ہے؟ صرف چند گھنٹے قبل ہم ایک آزادوطن کے ما لک تھے۔ ہم ایپ ماضی پر فخر کر سکتے تھے اور ہمارے دلوں ہم ایک آزادوطن کے ما لک تھے۔ ہم ایپ ماضی پر فخر کر سکتے تھے اور ہمارے دلوں

میں حال کے مصائب سے لڑنے کی ہمتے تھی۔ہم اپنے مستقبل کے متعلق حسین سینے د مکیر سکتے تھے اور اب جارا ماضی ، جارا حال اور جارامتنقبل سب لاشوں کے اس ا نبار کے پنچے دنن ہو چکا ہے۔سُلطان لنّح علی ٹیپوشہیدنہیں ہوا بلکہ ہم سب مر چکے ہیں ۔جس خاک پر سُلطان ٹیپو کاخون گراہے، ہاری آئندہ نسلیں تا قیامت اسے اپنے انسوؤں سے سیراب کرتی رہیں گی۔ آج کے بعد میسور کا آفتاب ہمارے چېروں پرمسرت کی مسکرا ہٹیں نہیں دیکھے گا میسور کی ہواؤں کی سرسرا ہث ہمارے سپنوں میں آزادی کے نغمے بیدارنہیں کرے گی۔جس قوم کے اکابر نے سُلطان ٹیپو جيسے حسن کو دھوکا دیا ہے اسے کا کنان قضا وقد رورحم اور مُر ویت کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔انورعلی اپنے دل میں اس مشم کے خیالات لے کر اُٹھا ورلز کھڑاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔غیر شعوری حالت میں اس کے ماول اپنے گھری طرف اٹھ رہے تھے۔ کسی مکان ہے چند عوراق کی چیل سائی دیں اوراس کی رفتار تیز ہونے گئی۔ اس کے تمام خیالات سمٹ کرمنیرہ پر مرکوز ہو تھے تھے سرنگا پٹم کی فضا میں اسے ہر چیخ منیرہ کی چیخ محسوں ہورہی تھی ۔احیا تک اسے خیال آیا کہوہ اپنی تکوار لاشوں کے ا نبار میں چھوڑ آیا ہے۔سامنے چند سیاہیوں کی لاشیں ریٹری ہوئی تھیں۔اس نے جلدی سے جھک کرایک سیاہی کی تلوارا ٹھالی ۔اب گھر تک پہنچنااس کے لیے زندگی کا ہم ترین مسکہ بن چکاتھا اورو ہ دشمن کی نگاہوں سے بیچنے کے لیے ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا ۔ میسور کے سیا ہی افراتفری کی حالت میں ادھرا دھر بھاگ رہے تھے۔ چند نو جوان انورعلی کو پیجان کراس کے گر دجمع ہو گئے۔ایک آ دمی ،انورعلی ،انورعلی کہتا ہوا آگے بڑھااوراہے بازو ہے تھینچتا ہوا قریب ہی ایک مکان کی ڈیوڑھی میں لے

گیا۔ بیقید خانے کا داروغہ تھا۔انورعلی چلایا۔ مجھے چھوڑ دوتم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ داروغہ نے کما کیس کر خمول مسخون بند کر ناضروں کی ہے۔

داروغہ نے کہا۔آپ کے زخموں سےخون بند کرنا ضروری ہے۔ انورعلی کے احتجاج کے باوجود داروغہ اوراس کے ساتھیوں نے اُسے زبر دسی ایک کھاٹ پرلٹا دیا اورا یک سیاہی کاٹیکا اتا رکراس کے زخموں پرپٹیاں باندھ دیں۔

ایک از خم زیادہ تھ بیٹاک نہیں لیکن ٹا تک کا زخم بہت گہراہے۔ میں اس پاس کسی طبیب کو ٹائن کرتا ہوں۔ اس پاس کسی طبیب کو ٹائن کرتا ہوں۔

انورعلی کرے کی حالت میں اُتھ کر چلایا۔ میرے یا سطان طبیب کا انتظار کرنے کے لیے وفت میں ۔ واروغہ نے کہا۔ گراپ سلطان معظم کونلاش کرنا چاہتے ہیں تو مہری رشیقہ کا میں میں اور اور میں کا میں میں کا گئر سے نکل گئر

سیجھوٹ ہے۔ انورعلی کے گہا میں نے اپنیں اپنی آنھوں سے شہید ہوتے
ہوئے دیکھاہے۔ انورعلی کے گردجمع ہونے والے آدمیوں کے چہرے پر مایوی چھا
گئی۔اندرسے ایک عمر رسیدہ عورت دھاڑیں مارتی ہوئی ڈیوڑھی میں داخل ہوئی اور
اس نے کہا۔سلطانِ معظم شہدے ہوگئے ہیں اورتم ایک دوسرے کامنصد کھے رہے ہو۔
کاش میر ابیٹا ہے زندہ ہوتا۔

گلی میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ایک سپاہی نے نیم وا دروازے سے جھا تک کر باہر دیکھااور پھرجلدی سے دروازہ ہند کرتے ہوئے کہا۔ بیرنظام علی کی

نوج کے سپاہی ہیں۔ انورعلی اوراس کے ساتھی تھوڑی دیر دم بخو دہوکرایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بالآخر جب سوار آگے نکل گئے تو ایک سپاہی نے آہت ہے دروازہ کھولا اور

با ہر جھا تکنے کے بعد کہا۔ وہ چلے گئے ہیں۔
انور علی نے داروغہ سے مخاطب ہوکر کاہ ہے منے ملک جہان خاں کے متعلق کیا کیا ہے؟ سیج نہیں داروغہ نے جواب ویا۔ ابھی تک تند خانے کی طرف نہیں جاسکا۔
کیا ہے؟ سیج نہیں داروغہ نے جواب ویا۔ ابھی تک تند خانے کی طرف نہیں جاسکا۔
میں میر صادق کی خلاق میں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک غدار کو تھکا نے لگا کر شاید میں نے ابھی ہے۔ چندا دی تعوار کے یہ در پے ضربوں میر صادق کی بجائے اس کی لائن ویکھی ہے۔ چندا دی تعوار کے یہ در پے ضربوں میں مانوار کے یہ در پے ضربوں میں کا خلیہ بگا در اب تھے۔ میں کے سات کی کیر معین بھی مارا جاچکا ہے؟ ان غداروں کے متاب کی کوشش کرو۔ میری ہمت جواب خانے واؤ اور ملک جہاں خان کو وہاں سے تکا گئے کی کوشش کرو۔ میری ہمت جواب خانے واؤ اور ملک جہاں خان کو وہاں سے تکا گئے کی کوشش کرو۔ میری ہمت جواب

دے چکی ہے ورنہ میں تمہارے ساتھ چگآ۔ داروغہ نے کہا۔ آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔اگر میں انگریزوں کے قبضہ سے پہلے قید خانے تک پہنچ سکا تو ملک جہان خاں کوآزا دکرنے میں مجھے کوئی دشواری پیشنہیں آئے گی۔

کلی میں عورتوں اور مردوں کی چیخ و پکار سُنائی دی۔ انورعلی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور جھا نکنے لگا۔ تباہ حال شہر یوں کا ایک بہجوم شرق سے مغرب کی طرف بھاگ رہا تھا اور ان کے پیچھے چند انگریز مار دھاڑ کرتے چلے مخرب کی طرف بھاگ رہا تھا اور ان کے پیچھے چند انگریز مار دھاڑ کرتے چلے آرہے۔ انورعلی پچھ دیر دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب انگریز سپا ہی لوگوں آرہے۔ تھے۔ انورعلی پچھ دیر دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب انگریز سپا ہی لوگوں

کے بچوم کواپی تکواروں سے ہا نکتے ہوئے آگے نکل گئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈیوڑھی سے باہر نکلا اور عقب سے انگریز وں پرٹوٹ پڑا۔ آن کی آن میں کوئی ہیں انگریز زمین پر ڈھیر ہو گئے اس کے ساتھ ہی اہل شہر نے بھی بلیٹ کران پر جملہ کردیا۔

کوئی یا بچ منٹ بعد انگریز ی فوج کا بورا دستہ موت کی گھا نے اتا رجا چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انور علی کی قوت جواب دے گئی اور وہ ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک سپاہی نے کہا نہیں گھر پہنچانا جا جی ہے۔

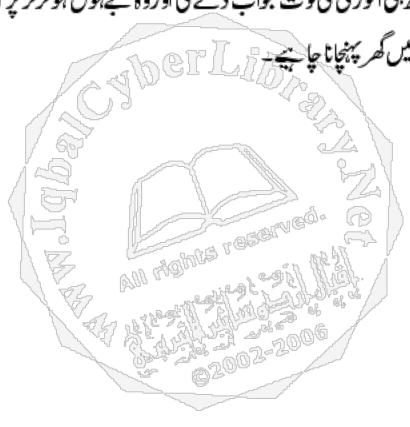

## اٹھائیسواں باب

انورعلی کو ہوش آیا تو ہواہیے مکان کی نجلی منزل کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔منیرہ،گھرکےنوکراورمحلےکاایک طبیب اس کےبستر کے گر دکھڑے تھے۔رات ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر فا نوس روش تھا۔ایک ثانیہ اپنے تیار داروں کی طرف د <u>یکھنے کے بعد انورعلی کی نگا ہیں منیرہ کے چہرے پرمر</u>کوز ہو گئیں منیرہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ انورعلی نے بانی مانگا اور منورجلدی سے بانی کا کثورا بھر لایا۔ کریم خاں نے اسے سہارادے کرا ٹھایا اور انورعلی نے پانی پینے کے بعد دوبارہ سرتھے پر ر کادیا۔ طبیب کے اینے تھیا ہے ایک ٹیشی نکال کر دوائی کے چند کھونٹ ایک پیالی میں ڈالے اور انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ یہ دوائی پینے کے بعد آپ کھ طافت محسوں کریں گے۔ بیل آپ کے رغم دیکھ چکا ہوں۔سرکارزغم جلدے نیے نہیں گیا اور گولی نکل جانے کے بعد ٹا تک کا زخم بھی زیادہ خطرنا کٹیمیں۔اگرخون بروفت بند ہوجاتاتو آپ کی پیھالت ن*ہو*تی۔

انورعلیٰ نے کوئی جواب دیے بغیر دوائی پی لی اوراحسان مندی سے طبیب کی طرف دیکھنے لگا۔ منیرہ جو چند ٹانے قبل حزن ویاس تصویر نظر آتی تھی اب قدرے پُر امید ہوکرائے شو ہرکی طرف دیکھر ہی تھی۔ طبیب نے منیرہ سے نخاطب ہوکر کہا۔ آپ ہر گھنٹے کے بعد انہیں اس دوائی کے دو گھونٹ پلاتی رہیں۔ اگر حالات نے اجازت دی تو میں صبح سے پہلے ایک بار پھر انہیں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔

انورعلی نے کہا۔ تھیم صاحب آپ اپناوفت ضائع نہ کریں۔ آج سرنگا پٹم کی ہرگلی اور ہرگھر میں لاتعداد زخمی پڑے ہوئے ہیں آپ کو اُن کی طرف توجہ دینی

عاہیے۔

طبیب نے اپناتھیلا اٹھاتے ہوئے کہا۔شہر میں بیانواہ ہے کہ سُلطانِ معظم شہیدہو چکے ہیں؟

ماں! میں اُن کی لاش دیکھ چکا ہوں اور مجھے اس بات کا ملال ہے کہ میں ان کے قدموں میں سرر کھ کر جان نہ دے سکا۔

رکھ دیا۔

منیر الورملی نے اس کے سنبر کی بالوں پر ہاتھ پھیر تے ہوئے کہا۔ میں جنت کے درواز نے پر دستا ہے لیے بعد والی آگیا ہوں ۔ میں لاشوں کے انبار میں پڑا ہوا تھا۔ اور بچھے تہماری آواز سائی دے رہی تھیں۔ جھے یہ تمام واقعات ایک خواب معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہے کوئی چالیس سال قبل جب ئر شدآ با دیراس شم کی تاریکی چھاگئی تھی تو میرے والد نے میسور کے اُفق پر ایک بئی جھاگئی تھی تو میرے والد نے میسور کے اُفق پر ایک بئی جو گا بیام دینے والے اور وہ مرزگا پٹم پر آئی ہے وہ صبح کا بیام دینے والے ستاروں کے وجود سے ضال ہے۔ آج کے بعد آزادی کے متلاشیوں کے جو قافلے مرزگا پٹم سے نکلیں گے ان کے سامنے میں تاریکیوں کے سوا پچھئیں ہوگا۔

منہ بتر جس کا کہن کی جو رہی سے گھرا کر سال آئی تھیں آج اس کی فضاؤں

ر است کی تاریکی ہے گھبرا کریہاں آئی تھیں آج اس کی نضاؤں منیں آزادی کے نغمے گونج رہے ہیں۔ تمہارے ہم وطن اپنی قسمت پر نا زکر سکتے ہیں لیکن میرے میسور کی عظمت قصہ ماضی بن چکی ہے۔ تمہاری رفاقت میں میری زندگی کا ہرسانس مسرتوں ہےلبر برز تھالیکن اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کیسی دن میری قوم کی تقدیر میر صادق جیسے غداروں کے ہاتھ میں آجائے گی تو میں تمہارا رفیقِ حیات بننے کی تمنا نہ کرتا۔ میں رُوئے زمین کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنا جا ہتا تھالیکن اب میری پونجی ایک ٹی ہوئی قوم کے آنسو وُں کے سوا پچھ خہیں۔جب میں لاشوں کے انبار میں پڑا ہوا تھا تو میرے دل میں باربار بیخیال آتا تھا کہ کاشتم سرزگا پٹم میں نہ ہوتیں اور میں ایک شکست خور دہ قوم کی سسکیاں سُننے کی بجائے وہیں جان دیے دیتا۔ میں مرنے سے پہلے شہیں سی محفوظ جگہ دیکھنا جا ہتا تھا۔ سی الیی محفوظ جگہ جس کے کمین غداری اور ملت فروشی کے الفاظ سے نا آشنا ا نورعلی گفتگو کی دوران منیره کی امپین سکیون اورسسکیان د بی د بی چیخو ں میں تبديل ہو يكي تعين - جب أل كيم الحاليات كاچره تنسوون سے بھيا ہواتھا۔ انور!اس نے ایج شو ہر کی طرف و کیفتہ ہوئے کرب انگیز کہے میں کہا۔میرا وطن فرانس نہیں سرنگا پٹم ہے اور مجھے آپنے حال یا مستقبل سے کوئی شکایت نہیں۔ مسرت کے وہ ایام جو مجھے آپ کی رفافت میں نصیب ہوئے ہیں۔میری زندگی کا سب سے بواسر مایہ ہیں۔ آپ کے ساتھ سنتقبل کی تا ریک ترین منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے میرے یا وُں نہیں ڈ گمگائیں گے۔اگرمیسور کی زمین ہارے کیے تنگ ہوگئی تو ہم کہیں دُور چلے جا ئیں گے۔وہاں بھی مجھےاس سرزگا پٹم کی یا د ہمیشہ مسرور رکھے گی جس کا پہلامنظر میں نے آپ کے ساتھ کاویری کے کنارے ایک ٹیلے کی چوٹی ہے دیکھا تھا۔خوشی کے وہ لمحات جومیں نے آپ کے ساتھا اس گھر کی چار دیواری میں گزارے ہیں میری باقی زندگی کے مہینوں اور برسوں پر

حاوی رہیں گے۔

ا نورعلی نے کہا منیرہ میں سرزگا پٹم چھوڑ کرنہیں جاؤں گا۔ میں اس مٹی میں دنن ہونے کی سعادت ہے محروم ہونا پسندنہیں کروں گا۔جس پر سُلطان ٹیپو کا حُون گرا ہے اور موت سے پہلے میسور میں میرے حصے کا بہت سا کام باقی ہے مجھے سرنگا پٹم کے شہیدوں کی ارواح کی تشم، میں اپنے ہم وطنوں کی عزیت اور آزا دی کو تنجارت کا مال سجھنےوالےغداروں کوزندہ ہیں چھوڑوں گا۔ بیگدھ فرنگی بھیڑیوں کے ساتھ ل کر ہاری بوٹیا ن نہیں نوچ سکیں گے۔

سی نے کمرے کے دروازے پردستک دی اورانوری خاموش ہو گیا۔منیرہ

نے بوچھاکون ہے؟ من دو دھالیا ہوں۔ منور خلال کے الارجھا کتے ہوئے کہانی ای جی میں دو دھالیا ہوں۔

منورخاں ایک طشت میں دورہ کا گئورا کیے مرے میں داخل ہوا۔منیرہ نے ا نورعلی کو ہاتھ کا سہارا دے کرا ٹھایا اور پھر طشت سے دودھ کا پیالہ اٹھا کراس کے منھ سے لگا دیا۔ دو دھ کے چند گھونٹ پینے کے بعد انورعلی دوبا رہ بستر پر لیٹ گیا۔منور خاں پیالہ لے کرواپس جانے لگا تو انورعلی نے کہا۔منور بالائی منزل کے بڑے کمرے سے تمام بندوقیں، طمنچ اور بارو دلاکرمیرے یاس رکھ دو۔

منیرہ نے کہا کیا پہنیں ہوسکتا کہ آپ کوئسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جواس گھر کی نسبت زیا دہ محفوظ ہو۔ شہر میں آپ کے گئی دوست ہیں؟

انورعلی نے جواب دیا۔آج سرنگا پٹم میں میرے کسی دوست کا گھر محفوظ

منورخاں نے جلدی جلدی جا رہندوقیں، دو طمنچے اور بارود کی یا پچے تھیلیاں لا کرا نورعلی کے کمرے میں رکھ دیں اور کہا۔ جناب اگر تھم ہوتو بندو قیں بھر دوں؟ منورخاں نے فرش پر بیٹھ کر یکے بعد دیگرے بندوقیں بھر کر انورعلی کے سر ہانے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں اور طمنچ تیائی پر رکھ دیے۔اس کے بعداس نے کہا۔ کریم خاں اور سائنیں باہر ڈیوڑھی کے دروازہ پر پہرہ دے رہے ہیں۔اگر اجازت ہوتو ایک بندوق پہال ہے لیتا جاؤں۔ جبیں انورعلی نے جواب دیا ہم انہیں میری طرف ہے تھے دو کہ اگر کوئی مکان میں داخل ہوئے کی کوشش کر ہے تو وہ مداخلت نہ کریں ۔ آبتم اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر بچھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں صرف میر جارتا ہوں کہ اگر کوئی مکان کے اندر داخل ہونے کی کوشش منورخال بحدد يرتز بنيب كاحالت الدانوري ي طرف ديمتار باسا لآخراس نے کہا۔ بھائی جان میری ایک در فواست مان سجیے۔ بھائی جان میں چاہتا ہوں کہاگر دشمن آجائے تو آپ میرے لیے کمرے کا درواز ہبند نہ کریں \_ میں آخری دم تک آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں \_ خہیںمنور۔انورعلی نے کرب آنگیز کہجے میں کہائم جاؤ۔

وازه بندنه کریں۔ میں آخری دم تک آپ کا ساتھ دیناچا ہتا ہوں۔ نہیں منور۔انورعلی نے کرب انگیز کہتے میں کہائیم جاؤ۔ منورنے آبدیدہ ہو کرانورعلی کی طرف دیکھااورسر جھکا کر دروازے کی طرف ں دیا۔ کشہر و!انورعلی نے کہا

مبرر مہریں ہے ہو۔ منوررک گیا۔انورعلی نے منیرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔منیرہ۔امی جان کووہ تھیلی

وہ اُوپر ایک صندوق میں پڑی ہے۔ أے لے آؤ۔ منیرہ کمرے سے باہرنکل گئ اور تھوڑی دیر بعد مخمل کی ایک تھیلی اٹھائے كمرے ميں داخل ہوئى۔انورعلی نے بستر پر لیٹے لیٹے منیرہ کے ہاتھ سے تھیلی لے كر کھولی اور ایک ہیرہ نکال کر منور خال کی طرف برا صاتے ہوئے کہا۔منور لوبیہ تبهار بے کام آئے گائے نہیں نہیں۔ منورنے پھوٹ بھوٹ کرروتے ہوتے ہا۔ منور انور علی نے کیاتم ہمیشہ میر تھم مانا کرتے تھے ہیے لے دور نہیں خفاہو جاد تا۔ میں و اس کے دور کے باتھ پر رکھ انورعلی نے تین اور چھوٹے چھوٹے ہیرے تھیلی سے نکالے اورمنور خال کی طرف برد ھاتے ہوئے کہا۔ بیجھی لومنور۔ان میں سےایک کیم خاں دوسرااورتیسرا خادمه کودے دو،اورانہیں بیسمجھا دو کہوہ کچھ عرصدانہیں چھیا کررکھیں۔ بیہ بہت فیمتی منورخال نے ہیرلے لے لیے اور پھر چند ثانیے غور سے انورعلی کی طرف دیکھنے کے بعد کہا۔ بھائی جان آپ کی باتوں سےابیامعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہیں جارہے ہیں۔ ا نورعلی نے جواب دیا ۔ میں تنہیں چھوڑ کرنہیں جاؤں گا۔

جوئر ادہارے حوالہ کر گیا تھا کہاں ہے؟

تو پر بیہ بیرےاپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ ا نورعلی نے قدرے تکنح ہوکر کہا۔منورخداکے کیے جاؤ! منوراس مکنی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔اس نے سرایا احتجاج بن کریہلے انورعلی اور پھر منیرہ کی طرف دیکھااور کمرے ہے باہرنکل گیا۔انورعلی نے مخمل کی تھیلی اپنے بخلیے کے نیچےر کھدی۔ The Library سی نے دروازہ کھٹکھٹایا اوروہ دم بخو دہوکراٹیک دومرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کون ہے۔ انورعلی نے جلدی سے طمیحیہ اٹھا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ يں جہان خان اول مجھاند رائے کی اجازات ہے؟ انورعلی نے فیرہ کی طرف دیکھااور ان نے ایک کھوٹی ہے ایک سفید جا در أتاركراب أوير الرال الوركي في الوركي الميدا ملک جہان خاں گرے میں داخل ہوا۔ ک کے باتھ میں خون آلودتلوارتھی

اورلباس پرجی خون کے چینٹے نظر آتے تھے۔اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔معاف کیجھے میں آپ کے نوکروں کواطلاع کیے بغیر اندر آگیا ہوں۔ سڑک پر جگہ جگہ انگریز بیابی گشت کررہے ہیں اور مجھے عقب سے دیوار پھاند کراندر آنا پڑا۔ آپ کے متعلق داروغہ کی اطلاع بہت پر بیثان کن تھی۔اب آپ کا کیا حال ہے؟

میں زخموں سے زیا دہ تھکا وٹ کے باعث نڈھال ہو گیا تھا۔ آپ تشریف کھے! خہیں میں رانوں رات یہاں سے نکل جانا جا ہتا ہوں۔ میں آپ کاشکر گزار

موں کہآپ نے ایسے حالات میں بھی ایک ساتھی کوفر اموش نہیں کیا۔ موں کہآپ نے ایسے حالات میں بھی ایک ساتھی کوفر اموش نہیں کیا۔

اب آپ کہاں جا کیں گے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہرا دہ فتح حیدر کالشکر کری گٹا کی پہاڑی کے عقب میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور کسی تاخیر کے بغیر ان کے باس پہنچنا جا ہتا ہوں۔اگر شنہرا دے نے میرقمر الدین جیسےغدا روں کی بانوں میں آ کر ہتھیا رڈال دیے تو میں ہ خری دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔، ابھی تک سُلطان کا جن وفا دار ساتھیوں ہے میری ملاقات ہوئی ہےان سب کی پہلی دائے ہے کہ ہم شفر ادہ فنتے حیدرکے یاس بیٹی جائیں۔اب سرنگا پٹم کو تناہی ہے بیانا ہمارے بس کی بات نہیں۔شہر میں انگریزوں کی وحشت اور بربریت کی جو بھیا تک مناظر دیکھنے میں آئے ہیں وہ نا قابل بیان ہیں۔آج سرنگا پیم میں کسی عورت کی عصمت محفوظ نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے یا نجے انگر برقتل کیے ہیں۔ ایک کلی میں چند انگریز نے جارلز کیوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور حیدر آیا و کے بیاتی منٹ ورازی ہے انہیں چھڑا نے کی کوشش کررہے تتے۔میرے ساتھیوں نے اچا تک حملہ کیا اور آن کی آن میں دیں بارہ انگریزوں کو موت کی گھا شاتا رویا ۔حیدرآبا دے اکثر سیا ہی غیر جانبدارر ہے لیکن چندا ہے بھی تصحبنہوں نے لڑائی میں ہماراسا تھادیا۔

انورعلی نے پوچھا آپ نے شاہی کل کے حالات معلوم کیے ہیں؟

مہیں، اس طرف کے تمام رائے بند ہیں۔ میں صرف اتنا معلوم کرسکا ہوں کہ آٹھ بیج تک کل کے دروازے پر شدیدلڑائی ہورہی تھی اور فرانسیسی دستہ کچ کے حافظوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد یک لخت فائر نگ بند ہوگئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قلعے کا کماندار میرندیم وُٹمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ان حالات میں اگر لڑائی جاری رہتی تو بھی انگریزوں کوکل پر قبضہ کرنے میں زیادہ دیرندگئی۔ مجھے اگر لڑائی جاری رہتی تو بھی انگریزوں کوکل پر قبضہ کرنے میں زیادہ دیرندگئی۔ مجھے

افسوس ہے کہآپ زخمی ہیں اورمیر اساتھ نہیں دے سکتے۔ دیمن شاہی کل سے فارغ ہوتے ہی ایک نئ شدت کے ساتھ کو ٹ ماراور قتل و غارت شروع کریں گے اور آپ کا مکان انتہائی غیرمحفوظ ہوگا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوکسی ایسے دوست کے یاس پہنچا دیا جائے جس کا گھر نسبتاً محفوظ ہو؟ انورعلی نے جواب دیا۔آج میرے لیے سرنگا پٹم کے تمام گھریکساں غیر محفوظ ہیں۔مجھےاس وقت کوئی پر بیٹانی ہے تو اپنی بیوی کے متعلق ہے اگر آپ انہیں شخرا دہ فتح حیدرکے مایں چہنچا عیں تو یہ مجھ پر بڑااحسان ہوگا ک جہاں خاں نے کہا۔اگر یووراً چلنے کے لیے تیار ہوجا تیں تو میں انہیں شنرا دہ ے یاس پہنچا نے کا ذمہ لے سکتا ہوں لیکن چند کھنٹے بعد سیکام بہت مشکل ہوگا۔ منیرہ نے سرایا حتیان بن کر کہا نہیں، نہیں، میں آپ کواس حالت میں چھوڑ السامادال المسامدة ال انورعلی نے کہا منیر ہتمہارامیرے ساتھ دہنا تھی آئیں۔اگر میں گر فتار ہو گیا نو انگریز زیا دہ سے زیا دہ مجھے اس وقت تک قید میں رکھیں گے جب تک کمیسور کے سسی لشکر کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ باقی رہے گالیکن ان درندوں کے ہاتھوں سرنگا پٹم کی کسیعورت کی عزت محفوظ نہیں اورا گرانہیں بیہ پیتہ چل گیا کہتم فرانسیسی قوم سے تعلق رکھتی ہونو تمہاراانجام شایدمیری قوم کی بہوبیٹیوں سے زیا دہ المناک ہوگا۔ منیرہ نے کہا۔اب میں فرانسیسی نہیں بلکہ میسور کی بہو بیٹیوں میں سے ایک جہاں خال نے کہا۔میرے بہن سرنگا پٹم کے کیے بیر تین چار دن بہت خطرناک ہیں آپ کومعلوم ہیں کہ بیقوم فٹنج کے نشے میں کیا کیا کرتی ہے۔

منیرہ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کیکن میری عزت ہمیری زندگی اورموت میرے شو ہر کے ساتھ ہے۔ میں انہیں چھوڑ کرنہیں جا وک گی۔ ا نورعلی نے کہا منیرہ! 'آئندہ ایک دو دن سرنگا پٹم پر فاتح لشکر کی حکومت ہو گی اورانسا نبیت کوسر چھیانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جب بیطوفان گز رجائے گاتو میں تم ہے ہملوں گا۔ میں منوراور کریم خاں کوتمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں ۔اگر ملک جہاں خاں تمہارے کیے میسوری حدو و میں کوئی جائے بناہ تلاش نہ کر سکے تو ہیے تہیں چیا اکبرخاں کے گاؤں پہنچانے کا نظام کر دیں گے اور جھے یقین ہے کہ حالات ساز گارہونے تک شمینہ اوراس کی والدہ شہیں اینے گھر میں پناہ دیے سکیں گی۔ منیرہ نے فیصلہ کن کھے میں کہا میں صرف اتنا جانتی ہوں کہاس وفت آپکو میری ضرورت ہے۔ اوران الفاظ کے ساتھ نیرہ کی آنکھوں سے انہوا بل پڑے۔ جہاں خال نے کہا۔ اور علی میری کان درست کہی ہے۔ آپ کوان کے متعلق فکرمند نہیں ہونا جا ہے۔ جھے لیقین ہے کہ اگرین شراب کے نشے میں بھی ایک فرانسیسی لڑی کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ہمارا ٹیپوشہید ہو چکا ہے۔ہم اپنی تکواراور ڈھا**ل سے محر**وم ہو چکے ہیں کیکن فرانس کا نپو**ل**ین ابھی تك زنده ہے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ جہاں خاں دروازے کی طرف بڑھالیکن انورعلی نے کہا بھہریے میں آپ ہے ایک اور درخواست کرنا جا ہتا ہوں۔ کہیے۔جہاں خاں نے مُو کر دیکھتے ہوئے کہا۔

مُر ادعلی ابھی تک افغانستان کی مہم سے واپس نہیں آیا۔اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تو اُسے ایک یا دوہفتوں کے اندراندریہاں پینچ جانا جا ہے۔اگروہ کہیں آپ سے ملے تو اسے موجودہ حالات میں سرنگا پٹم آنے سے منع سیجھے۔اسے میری طرف سے کہیے کہ اکبرخان کے گھر میں تمحارا انتظار ہور ہا ہے۔ پیچلے دنوں ان کی طرف سے ایک البخی تمہارا حال معلوم کرنے آیا تھا۔اگر آپ کو گھوڑے کی ضرورت ہوتو میرے اصطبل سے لے جائے۔ ہوتو میرے اصطبل سے لے جائے۔

نہیں،اس وفت گوڑے پر سوار ہوکر سرنگا پٹم سے لکانا بہت مشکل ہے۔
اچھا خدا حافظ انور علی نے بستر پر لیٹے لیٹے ایٹا ہاتھ بڑھا دیا۔ جہاں خاں
نے اس بے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد منیرہ کوسلام کیااور کر سے باہر نکل گیا۔
انور علی نے نیبرہ کی طرف توجہ ہو کر کہا۔ منیرہ میں تبہار شکر کر ارہوں۔

سربات ہے؟ ۔ تم نے میرا کتا ہیں انا۔ میں کے دل پر پھر رکھ کرتہ ہیں بیاں سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر تم میرا سورہ مال کیسیل و تمکن تھا تمہیں رخصت کرنے کے چند ٹامیے بعد دیوائل کی حالت میں باہر نگل آتا اور جلا چلا کر کہ کہتا۔ منیرہ اواپس آجاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ منیرہ تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے شو ہرک طرف دیکھنے گئی۔ انور علی نے تھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ مجھے نیند آرہی

انورعلی نے تھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ مجھے نیند آرہی ہے۔ تم دروازہ بند کر دواورروشن نُجھا دو۔اگر ہا ہرسے کوئی آہٹ سُنائی دیو مجھے جگادیا۔ مجھے جس محسوں ہورہی ہے ایک کھڑکی کھول دو۔لیکن جب تمہیں نیند آنے گئادینا۔ مجھے جس محسوں ہورہی ہے ایک کھڑکی کھول دو۔لیکن جب تمہیں نیند آنے گئادینا۔



غروبِ آفتاب ہے کوئی تنین گھنٹے بعدسر نگا پٹم کے شہر، قلعےاور کل پرانگریزوں

کامکمل قبضہ ہو چکا تھا اورمیر عالم کی قیا دت میں دکن کی فوج کے چند دیتے بھی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔شہر کی جا ردیواری کے اندرمیسور کے بارہ ہزارسور ماؤں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں کیکن ابھی تک ایسٹ انڈیا تمپنی اورمیر نظام علی کے سیاہیوں کے لیے بیانتخ نامکمل تھی۔وہ سلطان کی تلاش میں محل کا کونا کونا حیمان چکے تھے۔ غداروں کی نشاند دہی پر سلطان کے وفا دارانسروں کے گھروں کی تلاشی ہورہی تھی۔ مسن شنرادوں کودھمکیاں دی جارہی تھیں۔ زخمیوں اور نہتوں کے سینوں پرسنگین رکھ کریہ یو چھا جا رہا تھا کہ سلطان کہاں ہے؟ سرنگا پٹم کے بیشتر سیابی سلطان کی شہادت کے وقت مختلف محاذوں پر لڑر ہے تھے اور ہو انگریز ول کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن جن کی میوں نے اپنی انکھوں سے اپنے محبوب حکران کوگر تے ویکھا تھانہیں بھی کوئی خوف بالا کچ سلطان کی شہاوت کے متعلق تیکھ بنانے پر آکوما دہ نہ کر سکا۔ ان بن سے حض سلطان کوزندہ سمجھ کراہے لاشوں کے انبار سے نکا گئے گئے کیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے اور جنہیں شلطان کی موت کا یقین ہو چکا تھا انہیں بیہ گوا را نہ تھا کہ دشمن کہنایا کہا تھ سلطان کی لاش تک چینچسکیں۔ سلطان شہید ہو چکا ہے لیکن اس کے وفا دارساتھیوں نے اس کی لاشیں کہیں گم کر دی ہے۔سلطان شہید نہیں ہوا۔سلطان زخمی ہونے کے بعد کہیں روپوش ہو گیا تھا۔سلطان حملے سے پہلے ہی سرنگا پٹم سے جاچکا تھا۔سلطان شنرا دلنتے حیدرکے باس

پہنچ چکاہے۔سلطان سرایا چتل ڈرگ کواپنامتنقر بنا کرلڑائی جاری رکھے گا۔اس تشم کی افوا ہیںصر ف انگریز وں اور میر نظام علی کی فوج کے انسر وں کیلئے ہی نہیں بلکہان غداروں کے لیے بھی انتہائی پریشان کن تھیں جومیسور کی آزا دی کے عوض اپنے

آ قاوُں سے بری بڑی جا گیروں کے وعدے لے چکے تھے۔میر صادق اور معین الدین کاانجام دیکھنے کے بعد انہیں اپنے انجام کے متعلق کوئی خوش فہمی نہھی۔ آ دھی رات کے قریب محل کے سامنے میر قمر الدین ، پورنیا اور بدرالز ماں چند انگریز انسروں کے ساتھ باتیں کررہے تھے۔ چندسیا ہی مشعلیں لیےان کے گر د کھڑے تھے۔میر ندیم بھا گتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بلند آواز میں چلایا۔ مجھے ابھی سُلطان کے متعلق اطلاع می ہے اس کی لاش شاکی دروازے کے سامنے دوسری لاشوں کے انبار میں دلی ہوئی مل ہے۔ چلیے میں آپ کووبال کے چاتا ہوں۔ وہ سی تو نف کے بغیراس کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دیے بعدوہ لاشوں کے انبارے گرد کھڑے تھے۔ تگریز انسر کا تھم سے تمام لاشیں ایک ایک کے ساتھ کی جانے لگیں۔ چند لاشیں ہٹانے سے بعدایک انكريز سياى في ايك لا تو يارو في يكر كمين كي كوشش كي تو أس اين ما تھ میں سی سخت چیز کی چھین محسول ہو گی اس کی ساتھ ہی لاش سے سر سے بگڑی اُتر گئی اوراس کے لیے لیے سیاہ بال بھر گئے۔انگریز سیابی نے انگریز ی زبان میں پچھ کہہ کرایخ افسروں کوا**ں طرف مت**وجہ کیا۔انہوں نے مشعلیں قریب کرکے دیکھاتو ہیہ ایک عورت تھی جس کی باہوں میں سونے کے کنگن چیک رہے تھے۔اس کے بعد ا یک اورعورت کی لاش برآمد ہوئی جس کاجسم گولیوں ہے چھکنی تھا۔ یورنیانے ایک سیا ہی کے ہاتھ سے مشعل لے کرغور سے اس کا چہرہ دیکھااور چند ثانیے ہے حس و حرکت کھڑارہا۔ آپاسے پہچانتے ہیں؟ ایک انگریز انسر نے سوال کیا۔

ہاں، بیایک بیتیم ہندولڑ کی ہے جسے سلطان نے اپنی بیٹی بنالیا تھا۔اس کاباپ

گزشته جنگ میں مارا گیا تھا۔

اوردوسر ی عورت کون ہے؟

اس کے متعلق مجھے پچھ معلوم نہیں ممکن ہے کہ بیشا ہی خاندان سے تعلق رکھتی

- 97

تھوڑی دیر بعد باتی تمام لاشیں ہٹائی جا چکی تھیں اور بیلوگ سکتے ہے عالم میں شیر میسوری طرف د کھے دیے شخصے سلطان ٹیوو کا کہاں خون سے تر تھالیکن اس کے شیر میسوری طرف د کھے دیے تھے۔ شلطان ٹیوو کا کہاں خون سے تر تھالیکن اس کے

تیر سیسوری طرف و میر ہے تھے۔ شلطان میں والبال مون سے رھا میں اس سے چہرے کے رُعب وجلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار کا قبضہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کالبال تون کے انسروں سے مختلف مدتھا۔ وہ دستار جو

اے دوسروں میمینز کرتی تھی۔ چند قدم دُور پر می ہوئی تھی۔ بدر الزمان نے آگے

ير صر ديار خال

ایک انسر نے بوجھاتے ملطان ہوئے؟ میر تمر الدین نے تھی ہوئی اوائر ہی جواحت دیا ۔ بی ہاں ۔ آپ کو نتخ مبارک

۔۔ انگریز سیاہی چلایا۔ بیازندہ ہے! اور چند آ دمیوں نے اپنی ہندوقیں سیدھی کر

لیں۔انگریز افسر جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور سلطان کی نبض ٹولنے کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میمر چکاہے۔

ہ طریعے ہوئے ہوں۔ بیسر چھہ۔ بدرالزمان نے سلطان کی دستار کواپئی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔اس کے تا سر خمد میں میں اور قاتل کی میں میں ایسلیس اس کی قدر

قاتل آپنیں ہم ہیں۔ہم نے اسے آل کیا ہے اور ہماری آئندہ سلیں اس کی قبر پر پھول چڑھایا کریں گی۔

ہ یہ سیات ہم آپ کےشکر گزار ہیں۔انگریز انسر بیا کہہ کرمیر قمر الدین کی طرف متوجہ ہوا۔آپانہیں پالی میں ڈال کرمحل میں پہنچانے کا انتظام کریں۔ میں جنر ل ہیرس کو اطلاع دیتا ہوں۔

من ریں ہوں۔ تھوڑی در بعد قلعے کے ہر گوشے سے ننج کے نعر سے بلند ہور ہے تھے۔ پھر انگر ریز سپاہی اُچھلتے کودتے ، چیختے چلاتے قلعے سے نکلے اور لوگوں کے گھروں کا رُخ کرنے لگے۔وہ جھے شہر کے مختلف حصوں میں سُلطان کو تلاش کرر ہے تھے،ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور لوٹ مار قبل و قارت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔

کارکنان تضاوفترنے اس قوم کی ہزاروں بیٹیوں کی چیخ ویکار کی طرف سے كان بندكر كيے محت جس كى چند ماؤل نے مير صادق جيے غداروں كو دُو دھ پلايا تھا۔سرنگا پٹم کا کوئی گھروشت اور پر بریت ہے اس طوفان سے محفوظ نہ تھا۔ یہاں تک کہوہ غدارتھی جنہوں نے میر صادق الیونیا بقر الدین اور معین الدین جیسے ہے ضمیر انسانوں کا ساٹھ دیا تھا اے رہے وں کررہے تھے کہ انہوں نے صرف قوم کی م زای اورقوم کے شہیروں کی قیت ہی وصول نہیں کی بلکھانی بہوبیٹیں کی عزت کا سو دا بھی کر چکے ہیں \_میر صا دق اورمیر معین الدین اپنی غدا ری کا صلہ حاصل کرنے ہے پہلے ہی قتل ہو چکے تھے لیکن ان کی ارواح انہی درندوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کی بربا دی کا تماشاد مکھر ہی تھیں جن کے کیے انہوں نے سرنگا پٹم کا راستہ صاف کیا تھا۔ان کہ بہو بیٹیوں کے لباس نو ہے جارہے تھے اور شراب سے بدست انگریز اُن کی چیخوں کے جواب میں قبقے لگارہے تھے۔

میں میر صادق کی بیوی ہوں۔ میں میر صادق کی بہن ہوں۔ میں میر صادق کی بہن ہوں۔ میں میر صادق کی بیٹی ہوں۔ میں میر صادق کی بیٹی ہوں۔ میمر معین الدین کا گھر ہے۔وہ لارڈولز لی کے دوست تھے۔جزل ہیرس انہیں جانتا ہے۔انہیں لوگوں نے انگریزوں کا دوست ہونے کے جُرم میں قتل ہیرس انہیں جانتا ہے۔انہیں لوگوں نے انگریزوں کا دوست ہونے کے جُرم میں قتل

کردیاہے۔ تم دوسرے کمرے میں اس کی لاش دیکھ سکتے ہو۔ تہ ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوست اوراپی قوم کے جس کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چا ہیے۔ میں میرمعین اللہ بین کا بیٹا ہوں۔ بیمیری بیوی ہے۔ بیمیری بہنیں ہیں۔ ہمیں جزل ہیرس کے اللہ بین کا بیٹا ہوں۔ بیمیری بیوی ہے۔ بیمیری بہنیں ہیں۔ ہمیں جزل ہیرس کے پاس مہیب قہقہوں کے سوا ان کی التجاؤں کا کوئی جواب ندھا۔ جواب ندھا۔ جواب ندھا۔ جواوگ معلان کی موت کے بعد جنگ کے نتائے کے متعلق مایوں ہوکر ہتھیا ر والے یہ جواب ندھا۔ جواب ندھا۔ جواب ندھا۔ جواب کے بعد جنگ کے نتائے کے متعلق مایوں ہوکر ہتھیا ر والے یہ جواب کے بعد جنگ کے نتائے کے متعلق مایوں ہوکر ہتھیا ر والے یہ جواب کے بعد جنگ کے بعد جنگ کے نتائے کے کہاؤ کرنے تھے اور مرزگا پٹم

کی گلیوں اور از اردی میں خون کی ایک نتہہ ہم رہی ہے۔

انور علی بندوروں کے لگا تا ردھا کوں اور ٹورون اور بچوں کی چنے و پکارسن کر

گہری نتید ہے بیدا و ہوا تو آن کے آتا رہوا کو ایک بندوق
اٹھائے بنم دا در سے کے کہا ہے کھڑی کی کی طرف جھا تک رہی تھی۔انور علی نے

اُٹھ کر دوسری بندوق پکڑتے ہوئے پوچھا کیا ہے منیرہ؟
ہمارے مکان کے آس پاس چاروں طرف لوٹ مارشروع ہو چکی ہے۔انور
علی جلدی سے در سے کی طرف بڑھا تو اسے اپنے زخموں میں ٹیسیں محسوس ہونے
لگیس ۔اس نے منیرہ کو ایک طرف ہٹا کر در یچہ سے باہر جھا نکتے ہوئے کہا۔تم نے
مجھے کیوں نہ جگایا؟

طرح دریجے کے سامنے کھڑانہیں ہونا جا ہیے تھا اور تمہیں بندوق چلانے کی بھی ضرورت نہیں تم اگر ضرورت کے وقت صرف خالی بندوق بھر بھر کر مجھے دیتی رہوتو ہے کانی ہوگا۔

منیرہ نے باتی تمام اسلحہ اٹھا کردر سے کے قریب رکھ دیا اور انور علی کے قریب بیٹھ گئی۔اسے خوف اور اضطراب کا ایک ایک لیے مہینوں سے زیادہ طویل معلوم ہوتا تھا۔ چند منٹ بعد ڈیوڑھی کی طرف تقرر منائی دیا اور انور علی ذرا کردن اُونچی کر کے باہر جھا کے لگا۔

منور فال بھا گیا ہوائی میں داخل ہوا اور اس نے برا ہو ہے کتریب بھی کر اس باند آواز بیل کہا ۔ بھائی جان اور برای کے مکان میں آگ لگا کراس باند آواز بیل کہا ۔ بھائی جان اور دائل کا کراس کے مکان میں آگ لگا کراس طرف آگئے ہیں اور جمال کی ڈیوڑھی کا دروا تروتو ڈر سے ہیں ۔ انور علی نے در سے کے بیار مرف کی بیار مرف کے بیار مرف کی بیار مرف کے بیار کے بیار کی بیار مرف کے بیار مرف کے بیار مرف کے بیار کی بیار کی بیار مرف کے بیار مرف کے بیار کی بیار کر بیار کی بیار کر بیار کر بیار کے بیار کر بیار کر

دروازہ کھول دیےاو راپنی بندوق الگی سنتے کچینگ دے۔ منورخال نے بدحواس ہوکر جواب دیا۔ جناب اگر ڈیوڑھی کا دروازہ کھول دیا ۔

گیا تو وہ نوراً اندر آجائیں گے۔ تم ڈیوڑھی کا دروازہ بند کر کے بھی انہیں اندر آنے سے نہیں روک سکتے۔ منور خال نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ بھائی جان خدا کے لیے مجھے اندر آنے دیجیے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بندوق چلاسکتا ہوں۔ میں بندوق چلاسکتا ہوں۔

انورعلی مصنطرب ہو کرآگے بڑھااور دروازے کی گنڈی کھولنے کے بعد منور خال کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہتم اپنی

کوٹھڑی میں پڑے رہو۔ جولوگ میری تلاش میں آتے ہیں وہ تمہیں کچھڑ ہیں کہیں گے۔ یہاںتم میری کوئی مدرخہیں کر سکتے اور میں پیجہیں جا ہتا کتم بلاوجہ مارے جاؤ۔ اگراُنہوں نے ہمیں کسی انسانی سلوک کاحقدار سمجھانو میر سےنو کروں کو بھی کوئی خطرہ نہیں اورا گرہمیں اپنی عزت بیجانے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو بھی تم لوگ ہم سے دور رہ کراپی جانیں بیجاسکو گے۔ہمیں مرنے کے لیےاپنے ساتھیوں کی تعدا دمیں اضا فہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔اب باتوں کا وقت نہیں۔ جاؤ ڈیوڑھی کا درواز ہ تھلو دو \_اگر ہو ہو چیس تو انہیں یہ بتا دو کہاں گھر میں ایک زخی اورا یک عورت كے سواكوئی جيل \_ منور خال چھے کہنا جا بتا تھا لیکن انور علی نے اسے با برحن کی طرف و تھیل کر جلدی سے دروازہ بنکرایا۔خادمہ کا نیک کا نیک در سے کے سامنے مودار ہواورانور علی اسے دیکھتے ہی چلایا۔ چی آئے اپنیا تو اپنی کوٹھڑی میں پر سی رہیں ورنہ حیت کے او پر چلی جائیں اور جب تک ہم آواز ت یں اس طرح آنے کی کوشش نہریں ۔ خا دمه ایک ثانیه پریشانی اوراضطراب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر تیزی ہے قدم اٹھاتی ہوئی زینے کی طرف چلی گئے۔انورعلی دریجے کے سامنے ہیڑھ گیا۔ ڈیوڑھی کی طرف آ دمیوں کاشور بتدرتج بڑھ رہاتھا۔منیرہ دم بخو دہوکرایئے شو ہرکے چېرے کا اُتار چڙھاؤ د مکھے رہي تھی۔اس نے کہا۔آپ کے زخم تکلیف تو نہیں دیتے ؟ نہیں میر اسر کچھ بوجھل ہے۔ابھی اٹھ کر دروازہ کھولتے وقت مجھے چکرآ گیا تھا۔ابٹھیکہوں منیرہ شہیں ڈرتو نہیں لگتا؟ خبیں آپ کی موجودگ میں مجھے کوئی خوف محسو*ں نبی*ں ہوتا۔ ا نورعلی نے کہا۔منیرہ میرامعا ملہاس کے برعکس ہے۔ مجھےاگر کوئی خوف ہےتو

وہ بیہ ہے کتم میر ہے ساتھ ہو۔وہ آرہے ہیں۔منیرہ وہ آرہے ہیں! منیرہ نے نیم دا دریجے سے باہر دیکھا تو مسلح انگریزوں کی ایک ٹولی صحن کے اندر داخل ہور ہی تھی۔انورعلی نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔منیرہ اپناسر نیچےرکھو۔

پندرہ بیں سنے انگریز محن کے دروازے کے آگے رُکے ۔پھر دوآ دی ہندوقیں سیدھی کیے آگے بڑھے انورٹی نے آئی بندوق کی مالی با ہر نکا لئے ہوئے بلند آواز سے انگریزی زبان میں کہا کے ہمرو۔

ہمیں معلوم ہے گئم نئی ہو۔ انورعلی نے کہا۔ ٹیل تمہارے کی وسوار افرے ساتھ بات کرنا جا ہتا ہوں۔

ہمارےانسر آج بہت مصروف ہیں اور شاید تمہیں معلوم نہیں ہم باغیوں کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں۔

مجھ معلوم ہے کتم انسانیت کے بدترین وہمن ہولیکن اگرتم میر اگھر لوٹنا چاہتے ہوتو میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ تہمیں مجھے صرف بیاطمینان دلانا پڑے گا کہ اگر میں ہتھیارڈ ال دوں تو میرے ساتھ ایک جنگی قیدی کاسلوک کیا جائے گا اور ایہ طمینان مجھے ای صورت میں ہوسکتا ہے جب کتم ہاری نوج کاکوئی بااختیارانسریہاں موجود ہو۔ تہمارے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب مجھے یہ اطمینان ہو

جائے گا کہتم میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرو گے تو اس گھر کی کوئی چیزتم سے چھیانے کی کوشش نہیں کی جائے گا۔ پیچھے کھڑے ہونے والے انگریزوں کی ٹولی سے کسی نے آواز دی۔ ہمیں ایسے بیوتو نوں کے ساتھ باتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔اب ایک منٹ حتم ہو چکا ہے۔ دونوں سیابی جوانورعلی ہے باتیں کررہے تھے واپس مُو کراپنے ساتھیوں ہے جا ملے۔ پھروہ ایک قطار میں کھڑے ہوگئے۔ انورعلی نے کہا۔منیرہ اگر جھے تمہارے متعلق بیاطمیان ہوتا کہوہ تمہارے ساتھ بدسلوگی جین کریں گے تو میں جھیار پھینک کر با ہرنکل جاتا کیکن بیتمام سیاہی ہیں اورشراب ہے بدھات ہیں۔ جھے ان سے میں انسانی سلوک کی تو تع نہیں۔ منيره منيرة فرش يريف والأوريس الحان ي كوشش دروا ا نورعلی کے منھ سے بیالفاظ نکلے تی تھے گئی میں بندوتوں کے دھا کے سُنا کی دیے لے اور کئی گولیاں بند دروازے اور نیم دا در پچھے کے پیٹ چیرتی ہوئی عقبی دیوار سے جاٹکرائیں۔انورعلی نے میکے بعد دیگرے دو فائر کیےاور دو آ دمی گولی کھا کرگر ہڑے، باقی افرا تفری کے حالت میں پسیا ہونے سکے انورعلی نے آن کی آن میں دواور آ دمیوں کو گولی کانشانہ بنانے کے بعد دونوں طمنچ اٹھالیے کیکن اتنی دریمیں صحن خالی ہو چکا تھا۔ چندانگریز اندرونی صحن سے با ہرنکل کربا ہر کےا حاطے میں پینچ چکے تصاور ہاتی مکان کی دائیں طرف آم کے دو درختوں کے پیچھے غائب ہو چکے یا پنچ منٹ تک کمرے میں مکمل سکوت طاری ر ہااوراس عرصہ میں انو رعلی اور

سامنے حن کی دیوار کے عقب ہے چندا تکریز وں کی ٹوپیاں دکھائی دیں۔وہ دنوں ہاتھوں میں طمنچ کیے در سیکے سے ذرابا ئیں طرف ہٹ کھڑا ہوگیا اورا یک طرف حجک کر ہا ہر جھا تکنے لگا اب ان آ دمیوں کے سراس کے زدمیں تتھے جو صحن کی دیوار کے عقب میں کھڑے تھے۔ وہ بیک وقت دنوں آ دمیوں کو اپنے منجوں کا نشا نہ بنانے کی کوشش کر دیا تھا کہ اسے حن کی بائیں طرف سے در فقول میں کوئی آہٹ محسوس مولَى اوروه دم بخو دو وراس كاطرف و يكيف لكارور خت كى ايك شاخ جس كا کچھ حصہوہ دریجے ہے دیکھ سکتا تھاہل ری تھی۔ اس نے گردن ذرا آگے کی تو اسے پتوں کی آڑ میں ایک شاخ پر کوئی آ دمی دکھائی دیا۔اس کے ساتھ ہی فضا میں ہندو ق کا دھا کائنائی دیا۔ گولی اس کے کندھے پر لگی ۔وہ اینے زخم پر ہاتھ رکھ کرلڑ کھڑا تا ہوا ا یک طرف ہٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔منیر ہ کے منھ سے ایک چیخ تکلی اوروہ اسے سہارا دینے کے لیے اُٹھ کرآگے بڑھی۔وہ چلایا منیرہ لیٹ جاؤ۔

بندوق کا ایک اور دھا کہ سنائی دیا اور منیرہ اس کے قدموں پرگر پڑی۔ انورعلی کے ہاتھوں سے طبخے گر پڑے اور وہ منیرہ منیرہ کہتا ہوا اس کاسر گود میں لے کر بیٹھ گیا۔لیکن منیرہ کے پاس اس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا۔اس کی بیپٹانی سے

خون کا فواره چھوٹ رہا تھااوروہ پتھرائی ہوئی آتکھوں سےاپنی اُمیدوں،آرزووُں، آنسوؤں اورمسکراہٹوں کی وُنیا کوالوداع کہہر ہاتھا۔ منیرہ منیرہ!میری منیرہ ،میری جین!! انورعلی نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے کہاتم نے وعدہ کیا تھا کہ زندگی اورموت میں ہم ایک دوسرے کے اس نے منیرہ کوفرش پر لٹا دیا اور طبیطے اٹھا کر در سیجے کی طرف بڑھا۔اسے اپنے زخموں کا احساس نہ تھا گاہے دیوار کی طرف سے ڈھن کی گولیوں کی پروا نہ تھی۔وہ زندگی اورموت ہے ہے نیاز در سیچے سے باہر نکالے درخت کی طرف و کیےرہا تھا۔ ان کی آن میں اس نے لیے بعد دیگر ہے دوفائر کیے اور دو اشیں زمین پر آرہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیواری طرف سے بیک وقت چند گولیاں کئیں اورا نورعلی ایخ بإزواور پسليوں كرزم كانے كے بعد كريا ان نے والي باتھ سے ايك بندوق پکڑلی اور رہی ہی قوت بروئے کارلائے ہوئے اٹھے کیٹھ گیا۔اس کابایاں بازوجو اب دے چکا تھا۔ بیرونی ا حاطے میں گھوڑوں کی ٹاپ اوراس کے ساتھ ہی بگل کی آوا زسنائی دی اور فائر نگ بند ہوگئی۔انورعلی ایک ہاتھ سے بندوق کاسرا در سے میں رکھ کر باہر جھا تکنے لگا۔ پچھ دریر اسے باہر جمع ہونے والے آ دمیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں ۔پھرصحن کے دروازے کی طرف ہے کسی نے بلند آواز میں کہا۔انورعلی! مرُ ا دعلی میں ہاشم بیگ ہوں ، فا رُنگ بند کر دو ۔کرنل ولز لی نے تمہاری جان بیجانے کا وعدہ کیا ہے۔وہ میرے ساتھ ہیں میں اندرآ رہاہوں میں ہاشم بیگ ہوں۔ چند ثانے کے بعد ہاشم بیگ محن میں داخل ہوا اورا نورعلی کوئی جواب دینے کی بجائے بندوق بھینک کررینگتا ہوا ایک طرف بڑھ کرمنیرہ کی لاش کے ساتھ کیٹ

گیا۔ ہاشم بیگ نے دریجے سے اندرجھا نکنے کے بعد کمرے کے دروا زے کو دھا دیا اور دروازہ بندیا کر در سے کے رائے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ انورعلی! اس نے جلدی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ کراسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے جان بخشی کاوعدہ لے کرآیا ہوں۔ تم بہت دیر ہے آئے ہو ہاشم! انو رعلی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔اب مجھے تہما ری ضرورت نہیں۔ ہاشم بیگ نے ایسے لٹاتے ہوئے کہا۔ میں انگریزی ڈاکٹر کوبلاتا ہوں۔ انورعلی نے کہا۔ نہیں میں کسی انگریز کواپنے زخموں پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ باشم میں تمہیں اس منتے کی مبارک دیتا ہوں لیکن مجھے ڈرہے کہ انگریز حیررآبادے سیا ہول کوسرنگا پٹم کے مال نفیمت ہے کوئی حصہ میں ویں گے۔ تا ہم ين تهيں ايول بين بوالے ووال الله ماشم بیگ ندامت ویریشانی اورکرب کی حالت میں اس کی طرف و کیور ما تھا۔ انورعلی کوسہارا دیتے ہوئے اس کاماتھ خون سے تر ہو چکے تھے۔انورعلی فرش پر رینگتا ہوابستر کی طرف بڑھا۔اس نے تکیے کے پنچے ہاتھ ڈالااور مخمل کی تھیلی نکال کر ہاشم بیگ کے یاوُں میں پھینک دی۔ ہاشم میرے دوست بیٹھیلی اٹھالو۔اس میں چند بیش قیمت ہیرے ہیں میں بیہ خہیں جا ہتا کہ بیانعام جومیرے دا دانے سراج الدولہ کے کیے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرکے حاصل کیا تھاکسی انگریز کے ہاتھ آ جائے۔ ہاشم بیگ نے کرب آنگیز کہے میں کہا۔انورعلی تم اس سے زیادہ تکم باتیں کہنے کاحق رکھتے ہو۔حیدرآبا دکی فوج کے سیابی اس قتل وخون میں برابر کے حصہ دا رہیں

اور حید رآ باد کے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں اس دن کی یا د میں قیامت تک آنسو بہائیں گی کیکن اس خون کے وہے ان کے دامن سے نہیں وُھل سکیں گے۔ایئے متعلق میں صرف بیہ کہ سکتا ہوں کہ میں نے اس لڑائی میں غیر حاضر رہنے کی ہرممکن کوشش کی تھی کیکن تنوبر کی بیہ خواہش تھی کہ میں فوج کے ساتھ ضرور جاؤں۔اس کا خیال تھا کہ ثناید میں خطرے کے وقت سرنگا پٹم کے سی مسلمان کی جان بیجاسکوں۔ یہاں بھی نوج کے ان چند افسر وں کے ساتھ تھا جنہوں نے لڑائی میں کوئی حصہ بیں لیا۔ہمیںمیر عالم نے تا قابل اعتاد سمجھ کرایئے پڑاؤ سے نکلنے کی جازت نہیں دی۔ ہمیں اس وقت شہر میں داخل ہوئے کا موقع ملاجب جنگ جمع ہو لیکی تھی میں رات کے وفت تنہا را گر تلاش نہیں کرسکا ہے پہاں پہنچانو حملہ و چک اتھا۔انگریز دیوار کی اوٹ سے گولیاں برسارے تھے۔ میں نے آئیس رو کئے کی کوشش کی تو انہوں نے بندوق میر کی طرف سیدی کروی کی افری مرد لینے سے کیااتو اتفاق سے كرال ولزلى اس طرف آمر ما قلا- ١٥٥٥ ا نورعلی نے نقابت ہے آئکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔میرے دوست اگر میری بانوں سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت حابتا ہوں۔ ہاشم بیگ نے آبدیدہ ہوکر کہا۔انورعلی مراد کے متعلق یو چصاحیا ہتا ہوں ۔ ئر ا دیبہاں نہیں ہے۔وہلڑائی سے پہلے افغانستان جاچکا تھا۔اگروہ ملے تواس کی حفاظت آپ کوسو منیتا ہوں۔اگر میرے نو کروں کی کوئی مد د کرسکیں توبیا یک احسان ہوگا بیمیری بیوی ہے اور میں بنہیں جا ہتا کہاس کی لاش پرکسی انگریز کی نگا ہ پڑے۔ اگر ہو <u>سکان</u>و ہمیں اسی مکان کے سی گوشے میں فن کر دیجیے۔ انورعلی کے چہرے پرموت کی زدگی چھا رہی تھی۔ کمرے سے باہر بھاری

بوٹوں کی جاپ سُنائی دی۔اس نے نحیف آوا زمییں کہا۔ ہاشم بیتھیلی چھیا لو۔اب سے مُر اد کی امانت ہے۔اگر وہ حمہیں نہ ملے تو اسے شہباز کی حچوٹی بہن کے پاس پہنچا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ مُر ادکسی دن ان کے ہاں ضرور جائے گا۔ ہاشم بیگ نے تھیلی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ ہاشم بیگ نے اُٹھ کربستر سے جا دراٹھائی اورمنیرہ کی لاش پر پر دہ ڈالنے کے بعد آگے برور وروازہ کھول دیا کرنل ولولی اندرواخل ہوااور باقی سیا ہی ہاشم کے اشارے پر رُک گئے ۔ کرنل ولز لی نے ایک ثانیہ کے لیے انورعلی کی طرف دیکھاور پھر ہاشم بیگ ی طرف متوجه ہو کر کہا۔ اگر آپ اس کھر کا تمام اسلحہ جمع کرنے کا ذمہ لیتے ہیں تو باشم بيك في جواب ديا- بين ال كاذب ليها مول ليكن آب كواسلحه كي بجائے ان بھیر کول کو قالو میں دھنے کا گرنی جا ہے۔ کرنل ولزلی نے واپس موٹ ہے ہوئے کہا ۔ بھیٹر یوں کو قابو میں رکھنا اب میرے بس کی بات جہیں۔ وہ کمرےہے باہرنکل گیا۔ ا نورعلی آنکھیں بندکیےاُ کھڑے اُ کھڑے سانس لے رہاتھا۔ ہاشم دو ہار ہاس کے قریب بیٹھ گیا۔انورعلی آنکھیں کھول کریانی مانگا۔ہاشم بیگ نے کمرے کے کونے میں بیڑی ہوئی صراحی ہے یانی کا ایک کٹورا بھرا اور اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر کثورااس کے منھ کو لگا دے۔ یانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد انورعلی نے ایک پیکی لی اور اس کے منھ سے خون کے چند قطرے نکل کریانی میں شامل ہ و گئے۔ہاشم نے اس کاسراپنے زانو پر

انورعلی انورعلی! ہاشم نے مضطرب ہوکر کہا۔ انور علی کے ہونٹوں پر ایک ملکی سی مسکر اہث شموا دار ہوئی اور اس کی رُوح سرنگا پٹم کے شہیدوں کی ارواح سے جاملی۔

ر کھالیا۔انورعلی چند ثانیے ہے میں وحرکت پڑارہا۔

ا گلے دن شام کے جا دیجے کے قریب سرنگا پٹم کے قلعے سے سلطان شہید کا جنازہ نکلاشنم ادوں اور سلطنت کے عہدیدا روں سے علاوہ گورا فوج کے جا رکمپنیاں جنازے کے ساتھ تھیں۔سلطان کے جال شاروں میں سے کٹرزخی تھے آگے بروھ بر صر جناز بے کو گندھا دینے کی کوشش کر ہے تھے گزشتہ کوٹ ماراور قل و غارت ے باعث الل شرفیل خوفت و ہرای پھیلا ہوا تھا گلیاں اور بازار سنسان نظر آتے تصلیکن سلطان کی میت قلعے سے بایرنگی قوسر نگا پنم کے مردوزن، یجے اور بوڑھے ہلاا متیاز مذہب وملت اپنی اپنی بناہ گاہوں ہے مگل کر جنازے کے ساتھ شریک ہو نے لگے۔ راستے کے گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ان کا خوف و ہراس دُورہو چِکا تھااوراییامعلوم ہوتا تھا کہ بیبدنصیب لوگ اپنے حکمران کی لاش کو بھی اپنا محافظ خیال کرتے ہیں سرنگا پٹم کے بیٹے دھاڑیں مار مارکررورہے تھےاورسرنگا پٹم کی بیٹیاں اینے سرکے بال نوچ رہی تھیں۔

ی بیبیاں آپ سرے ہوں وہ ارس میں۔
جنازہ اٹھاتو ہوا بندتھی اورگرمی کی شدت اورجس کے باعث دم گھٹا جارہا تھا۔
لوگ اُفن پر ایک خوفنا ک آندھی کے آٹار دیکھنے لگے۔تھوڑی دیر بعد بیہ تاریک
آندھی سارے آسان پر چھا گئی۔ جنازہ لال باغ میں پہنچا۔ شہر کے قاضی نے نمازِ
جنازہ پڑھائے اور جب میت کو لحد میں اُتارا جا رہا تھا تو فضا میں چا روں طرف

بجلیوں کی مُہیب کڑ ک سُنائی دینے لگی ۔ لوگوں پرلرزہ طاری ہو گیا۔ گورافوج کوسلامی کا حکم دیا گیالیکن ان کی بندوقوں کی آواز با دلوں کی خوفنا کے گرج میں دب کررہ گئی، ابیامعلوم ہوتا تھا کہ آسان پر جاہ وجلال کے اس پیکرِمجسم کی روح کے استقبال کی تیار میاں ہور ہی ہیں۔ فضا کی تاریکی بڑھتی گئی اور بجلیوں اور چیک میں اضافیہ وتا گیا۔سرنگا پٹم کے درو د پوربل رہے تھے۔وہ غدار جوانگرین کی تنگینوں کے پہرے میں جنازے کے ساتھ آئے تھے میں جارہے تھے۔سُلطان کی مُد فین کے فارغ ہونے کی دریقی المسان بهث پر ااوران کی آن میں سرنگا پٹم کی گلیاں اور باز ارتدیاں ارونا لے نظر یکے در بعد بیسوری نوج کے چنرانسواور سابی دریائے کاویری کی طغیانی کا منظر د کی رہے تھے۔ایک فوڑھا افسر وطاڑی مار مار کر کہدرہا تھا۔ میں نے اپنی ساری عمر میں مئی کے پہلے ہفتے میں وریائے کاور ی میں ایسا سیلا بنہیں ویکھا۔ میسورے غدارو! کاشتم ایک دن اور صبر کر لیتے۔قدرت ہماری مد د کرنا حام ہی تھی کیکنتم نے اسےموقع نہ دیا۔ آج اگرتم سرنگا پٹم کے تمام دروازے دخمن کے کیے کھول دیتے تو ہمایک گولی ضائع کیے بغیراس کے عزائم خاک میں ملاسکتے تھے۔

لیکن تم نے اسے موقع نہ دیا۔ آج اگر تم سرنگا پٹم کے تمام دروازے دیمن کے لیے کھول دیتے تو ہما لیک گولی ضائع کیے بغیراس کے عزائم خاک میں ملاسکتے تھے۔
کھول دیتے تو ہما لیک گولی ضائع کیے بغیراس کے عزائم خاک میں ملاسکتے تھے۔
کھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دوستو یہی دن تھا جس کا ہمارے شاملان کو انتظار تھا۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں آج جن با دلوں کو ہماری فتح کا مثر دہ لے کرآ نا تھاوہ ہمارے شکست خور دہ سپاہیوں کے آنسود ھورہ ہیں۔
ہزل میڈوز، میجر بیٹسن اور ایکن نے اپنی تصانیف میں بجلیوں کے اس

مہیب طوفان کے چیٹم دید حالات بیان کیے ہیں جس سے اس امر کی تضدیق ہوتی

## ہے کہ شہر کے دوسر ہے حصوں کی طرح جمبئی کی انگریز ی نوج کے بمپ پر بھی بجلیاں گری تھیں جن سے دوآ دمی ہلا کاورمتعدد آ دمی شدید مجروح ہوئے۔

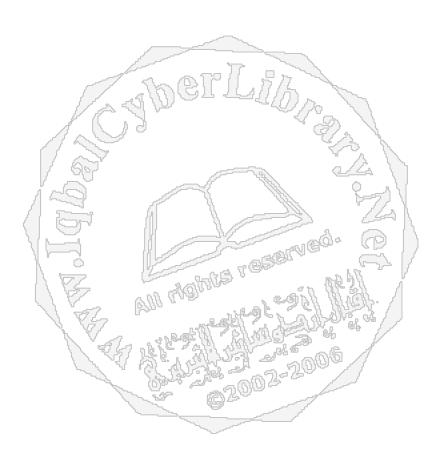

## انتنسوال بإب

ایک شام مرادیلی کے ساتھ آٹھ سوار دریائے کابل کے کنارے مہند قبیلے کے
ایک سردار کی بہتی میں داخل ہوئے۔ آن کی آن میں بہتی کے چنداا دمی ان کے گرد
جمع ہو گئے۔ مرادیلی نے فاری زبان میں کہا۔ ہم اس گاؤں کے سردارے ملنا چاہیے
ہوں۔۔

بستی کے لوگوں کے بڑھا اور اس نے

ہو۔ بیس ساتھ لے نرادی اوران کے ماق طوڑوں ہے آتر اور اورانو جوان انہیں ساتھ لے سریہ میں میں میں میں اور اور اور اور اورانو جوان انہیں ساتھ لے

کرایک قلعہ نمام کان کی طرف جل دیا۔ راست میں نر ادعلی نے او چھا۔ آپ اس گاؤں کے سروار نیل اور میں ان میں دار کا بوتا ہاں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے

مرادعلی نے جواب دیا<u>۔ ہم میسور کے رہنے والے ہیں لیکن اس وف</u>ت کابل

ے آرہے ہیں۔ نوجوان نے کہا۔ بیتو بڑی خوش کی بات ہے ہیں نے اس سے پہلے میں میسور کا کوئی باشندہ نہیں دیکھا تھا ، اس راستے ہندوستان کے جومُسافر آتے جاتے ہیں وہ ہمیں سُلطان ٹیپو کے متعلق بڑی دلچیپ با تیں سنایا کرتے ہیں۔ آپ کائبل کیا لینے گئے تھے؟

ہم آپ کے حکمران کی خدمت میں ایک ضروری پیغام لے کرآئے تھے۔ اب آپ کہاں جارہے ہیں؟

اب ہم واپس جارہے ہیں۔اور آج رات آپ کے مہمان ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا۔ آپ کی خدمت ہمارے کیے راحت کا باعث ہو مکان کے احاطے سے با ہرسر دار کے آ دمیوں نے ان کے گھوڑے بکڑ لیے اور نوجوان انہیں مہمان خانے میں لے گیا۔مہمان خانے میں ایک وسیع کمرہ خوبصورت قالینوں ہے آراستہ تھا۔مُر ا دعلی اوراس کے ساتھی اینے میز بان کے اشارے پر وہاں بیٹھ گئے نوجوان کا نام محمود خاں تھااور مُر ا دعلی کواس سے چند سوال یو چھنے کے بعدمعلوم ہوا کہ گاؤں کاسر دار کانام مکرم خان ہے اور محمود خاں اس کاسب ہے چھوٹا بوتا ہے۔اس کا باپ دو بڑے بھائی آیک چھا اور اس کے تین بیٹے زمان شاہ کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فالز ہیں پمجمود خاں ،مرادعگی کے ساتھ کچھ دریا تیں كرنے كے بعدم داركواطلاع وينے كے ليے مكان كے دوسرے جے بيں چلا كيا۔ چندمنٹ بعد محودخان کے ساتھ ایک مفیدریش اور بلند قامت آ دی کمرے میں داخل ہوا۔وہ آیے گند بھے کیا لیا جاری خیہ ڈالے ہوئے تھا۔ بر صابے کی باو جودوه تندرست اورنؤ انامعلوم مونا غلبال معلیم کہا اورمرا دعلی اوراس کے ساتھی وعلیکم السلام کہہ کرا دب سے گھڑے ہو گئے ۔مکرم خاں نے بیکے بعد دیگرے ان کیباتھ مصافحہ کیا اور ان کے درمیان ایک گاؤ نتکیے سے ٹیک لگا کر ہیڑھ

آپ میسور کے رہنے والے ہیں؟ اس نے قدر سے نو قف کے بعد سوال کیا۔ جی ماں!

آپ کابل ہے ہوکر آئے ہیں؟

.گهاِل!

زمان شاہ سے ملے تھے؟

جی ہاں۔ مُر ادعلی نے جواب دیا۔ ہم ان کی خدمت میں سلطان ٹیپو کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کرائے تھے۔ بوڑھے سر دارنے غورسے مرا دعلی کی طرف دیکھا اور کہا۔ آپ کاچہر ہ بتار ہاہے كەتپ كواپنى مېم مىن كاميا بىن بىيں ہو كى۔ مُر ا دعلی اورا**س** کے ساتھی پر بیثان ہو کرا یک دوسرے کی طرف و کی<u>صے لگے</u>۔ مکرم خال مسکرایا۔ آپ کومیری بانوں سے پریشان جیں ہونا جا ہیں۔ مجھے میسور کے حالات معلوم ہیں۔اگر سلطان ٹیبو نے تم لوگوں کوضروری پیغام دے کر زمان شاہ کے پاس بھیجا تھا تھ میرے لیے ہے جھنا مشکل نہیں کہوہ پیغام کیا ہوسکتا ہے۔ میں لا ہور کی طرف زیمان شاہ کی بیش فقری سے چند ماہ قبل کا بل گیا تھا۔ میں وہاں ان کے وزیر و فا دارخال کا مہمان تھا۔ میں سلطان ٹیمیو کے متعلق ہے کھی ن چکا تھااور جب میرے میز بان نے مجھے پیتا کہ کھا تا ہے خبرایک عرصہ سے کابل میں مقیم ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی دچنانچہ وفا دارخان نے اگلے دن انہیں کھانے پر بُلایا۔آپ کے سفیر میر حبیب اللہ اوران کے ایک اور ساتھی میر رضا کے ساتھ میری پہلی ملا قات انتہائی دوستان تھی ۔وہ دیر تک سلطان ٹیپو کی شخصیت اور اس کے مجاہدا نہ کارنا موں کے متعلق با تیں کرتے رہے۔ پھر وفا دار خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہوہ کس مقصد ہے کا بل تشریف لائے ہیں۔اس کے بعد اگلے دن میں نے اعلیٰ حضرت زمان شاہ سے ملا قات کی۔ میں یا نی بہت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ تھا اور اس کے بعد تیمورشاہ کے ساتھ پنجاب کے سکھوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکا ہوں۔زمان شاہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔میں نے ان پر زور دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اعانت آپ پر فرض ہے۔سلطان

ٹیپوتن تنہار کئی برس سے انگریز وں کامقابلہ کررہاہے۔اگراسے شکست ہوگئی تو انگریز مرہٹوں کی نسبت کہیں زیادہ خطر نا ک ثابت ہوں گے ۔اعلیٰ حضرت نے مجھے یقین ولایا کہ ہم ہندوستان پرچڑھائی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چند ماہ بعد اعلیٰ حضرت کی افواج لا ہو رکی طرف روانہ ہو چکی تھیں اور مجھے یقین تھا کہا بعنقریب کسی میدان میں یانی بت کی تا ریخ وُ ہرائی جائے گی اور میسور اورا فغانستان کے سیابی متحد ہو کر چند ماہ کے اندر اندر ہندوستان کو انگریزوں کے وجود ہے یاک کردیں گئے۔ کیکن بیمسلما نوں کی بدیختی تھی کیا فغانستان کی اندرو نی سازشوں اور بیرونی خطرات نے زمان شاہ کولا ہور ہے آگے بڑے کھنے کاموقع نہ دیا۔ جبوہ پیناور پینے تصف میں وہاں جا کران سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہا فغانستان کے طالات تھیک ہوتے ہی میں دوبارہ دلی کا ژخ کروںگا۔ نر ادملی نے کہا۔ ہمارے کا ال بیٹے سے دو دن قبل وہ ہرات کی طرف پیش قدمی کر چکے تھےاور ہم نے کابل ہے چند کوئ آگے جا کران سے ملا قات کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بیاطمینان دلایا تھا کہوہ ہرات کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ہی سلطان کوکوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے۔ مکرم خاں نے کہا۔ میں آپ کو مایوں نہیں کرنا جا ہتا۔لیکن اب افغانستان کے اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں گزشتہ ہفتے میں نے بیانواہ سی تھی کہ بإغيول نے تندھار پر قبضه کرلیا ہے اور آج صبح پیثاور سے پینجبر آئی ہے کہ شجاع الملک نے اینے بھائی کےخلاف بغاوت کر دی ہے۔ مرا دعلی اوراس کے ساتھی رنج وکرب کی حالت میں بھی بوڑھےسر داراور بھی

ا یکدوسرے کی طرف دیکھنے <u>لگے ت</u>ھوڑی دیر بعد گاؤں کی مسجد سے مغرب کی افران سنائی دی اوروہ سر دار کے ساتھ باہر نک**ل آ**ئے۔

☆

رات کے وفت مکرم خاں کے دستر خوان پر مہمانوں کے علاوہ بستی کے چند معز زین بھیموجود تھے۔ پُرتکلف کھانا ایک افغان سر دار کی روایتی مہمان نوازی کا آئینہ دارتھا۔ کھانے کے بعدمہمانوں کی خاطر داری کے لیے گاؤں کے ایک گویے کو ُبُلا یا گیا۔ گویے نے ایکے سر داری فر مائش پر دکش لے میں پشتو کا یک گیت چھیڑا۔ ئر ادعلی اور اس کے ساتھی یانی پت اور احد شاہ ایدالی کے الفاظ کے سوا پچھ نہ سمجھ سکے لیکن بہتی کے لوگوں پر رکت طاری ہور ہی تھی ۔ پچھ دیر بعد گویا خاموش ہو گیا تو سر دارنے کہا۔ اب فاری کی کوئی چیز سناو ہمائا ہے مہمان پشتو نہیں جانے۔ پھروہ مرا دعلی کی طرف متوجه ہوا۔ بیاحمہ شاہ ایدان اور پانی بیت کی جنگ کے متعلق گار ہاتھا مجھے بیراگ بہت پسند ہے۔ مرا دملی نے کہا۔ہم اس کا راگ نہیں سمجھ سکے لیکن ہمارے لیےا یک افغان کے منھ سے یانی بہت اور احمد شاہ ابدالی کے الفاظ س لیما ہی کافی ہے۔ہم سمجھ سکتے ہیں کہوہ کیا گارہا ہوگا۔ یانی بہت کے متعلق ہندوستان کے مسلمان بھی گایا کرتے

مکرم خال نے کہا۔ بیٹا جب پانی بت کی جنگ لڑی گئی تھی او میری عمر پچیس سال تھی۔اس وفت میں بیضور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ کسی دن احمد شاہ ابدالی اس دنیا میں نہیں ہوگا اور ہم اس کے متعلق صرف گیت سن کر اپنا جی بہلا یا کریں گے۔وہ عجیب زمانہ تھا۔مرہٹوں کی فوج حدِ نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔لیکن ہم ایسامحسوس کرتے

تھے کہ اگر ہندوستان کی تمام زمین ان سے بھر جائے تو بھی ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ آفتاب دوہارہ ہندوستان کے کسی میدان میں مسلمانوں کاوہ جاہ وجلال نہیں دیکھےگا۔ مجھےابیامحسو*ں ہو تاہے کہ بیا بھی محل کی بات ہے۔ش*اہ و لی خال ، شاہ پپند خاں، برخو دارخاں،نصیرخاں، بلوچ ،نجیب الدولہ، رحمت خاں روہیلہ اورمغل سر داروں کی صورتیں اس وفت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حاضرین کی نگایی اب کو ہے ہے ہے کر بوڑ مصیر دار کے چرے پرمرکوز ہو چکی تھیں اور وہ یانی ہے کی جنگ کے چٹم دید حالات بیان کر رما تھا۔اس نے کہا۔ مخری معر کے سے چہلے مانی ہت کے میدان میں بری ولیے یہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہماری نوج کے جوان کھوڑے دوڑاتے ہوئے مرہٹوں کے بڑاؤ کے قریب بی جاتے اور مر جانور ماؤں کو مقابلے کے کیا لکارتے کیا جواب سی مرہد سردارکوموت کے گھائے الارکراتا قاس کا اتقام لینے کے کیے ان کی طرف سے کوئی جارے پڑاؤ کے سامنے آگڑا ہوا۔ میں نے ان مقابلوں میں تین مرہنہ جوا نوں کوموت کے گھا ہے اتا رکر شاہ و کی خاں سے انعام حاصل کیا تھا۔اس کی تلوار ابھی تک میرے یا سے۔ مُر ا دعلی نے کہا۔ آپ کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا جو بھی ا فغان، مجھی بلوچ ببھی مغل اوربھی روہیلہ سیا ہی کالباس پہن کرمر ہٹوں کولاکار تا تھا۔ بوڑھے سر دارنے چونک کرمرادعلی کی طرف دیکھا۔ ہاں میں اس جوان کو کیسے بھول سکتا ہوں جس کے سر پرنصیر خاں بلوچ نے اپنا پڑکا اٹار کرر کھ دیا تھا۔اس نے کئی او رسر دا روں ہے بھی انعامات حاصل کیے تھے۔ہم لوگ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے فخرمحسوں کرتے تھے۔

ہاں کین تم اسے کیسے جانتے ہو؟ مرا دعلی آبدیدہ ہوکرمسکرایا۔وہ میرے بات کے دوست تھے۔ تمرم خاں نےغور سےمرا دعلی کی طرف دیکھااورکہا تیمہارےوالد\_\_\_! وہ پانی بہت کی جنگ میںشر یک بتھاورایک ہزار روہیلہ سیای ان کی کمان میں تھان میں ہے اکثر اکبرخاں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مكرم خال چھودية ايك سكتے كى ہى حالت ميں مُرادعگى كى طرف ويكھا رہا \_ پھر دونوں ہاتھ مر دیلی کے کندھوں پر رکھ کر بولائے ۔۔۔۔۔ تم معظم علی کے بیٹے ہو؟ بی بال اور ان کے الفاظ کے ساتھ مرادی کی استھوں ہے انسونکل یڑے۔ تمرم خاں کے رندھی ہوئی آواز عیں کہائے بالکل وہی ہو۔ جھے تہیں ویکھتے ہی رچسوں ہوا تفاکہ ایس صورت میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔تم اس مجاہدے بیٹے ہوجے احمد شاہ ابدی نے آپنے کیڑے پینا نے تھے۔ میں ہمیشہ ا سے اکبرخال کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ میں نے دلی کی مسجد میں اس کی تقریر سُنی تھی۔ آج حالیس سال بعدمیرےگھراس مجاہد کا بیٹا آیا ہے جس کی صورت دیکھ کر ہماراا بمان تازہ ہو جاتا تھااور میںاسے پیچان نہ سکا۔

مُر ا دعلی نے کہا۔اس کانام اکبرخاں تھا؟

بور ھے سر دار کی آواز بیٹھ گئی اوروہ اپنا منھ آستین میں چھپا کرسسکیاں لینے لگا۔ حاضرین مجلس پر رفت طاری ہو چکی تھی۔ پچھ دیر مکرم خال نے اپنے آنسو پو تخچے اور مرادعلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاراہاپ زندہ ہے؟

جی نہیں۔وہ میسور میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے

تے۔

اورا كبرخال؟

انہیں مرہٹوں نے شہید کر دیا تھا۔

مرم خاں کے چندسوالات کے جواب میں مرادعلی نے مخضرااپنے اورا کبر خاں کے خاندان کی مرگز شت بیان کردی۔ جب روہیل کھنڈ سے اکبرخاں کے قبیلے کی ہجرت کا ذکر آیا تو مکرم خاں نے کہا۔ روہیل کھنڈ سے جولگو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ ان کے چند خاندان یہاں سے خال کی طرف چندکوں دُور آباد ہیں لیکن مجمع معلوم نہیں کہ ان میں کوئی اکبرخاں کا عزیز بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ جا ہیں تو ہیں ان کے سرکردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انظام کر ساتا ہوں نہیں۔ میں اب نورا مردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انظام کر ساتا ہوں نہیں۔ میں اب فورا مردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انظام کر ساتا ہوں نہیں۔ میں اب فورا مردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انظام کر ساتا ہوں نہیں۔ میں اب فورا مردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انظام کر ساتا ہوں نہیں ۔ میں اب فورا مردہ او ماں کیا ہورہا ہے۔

کرم خال العلی کے ساتھ دیے اللہ ما تیں کرنا رہا اب ان کی گفتگو کا موضوع انگریزوں مرجوں اور پر نظام کی کے خلاف شاطان ٹیپو کی جنگیں تھیں۔ آدھی رات کے قریب کی جائی برحاصت ہوئی سر دار اٹھ کر جانے لگا تو حاضرین احترام سے کھڑے ہوگئے۔ سر دار نے کمرے سے نکلتے وقت مرادعلی کی طرف دیکھااور گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میرے عزیر بتم اس کھر میں مہمان نہیں ہوتیں تھیں

ا پنابیٹاسمجھتا ہوں۔اب آرام کرو۔ انگلے دن مکرم خال بستی ہے ایک میل دور جا کرمرا دعلی اوراس کے ساتھیوں کو مار مار عامل مناشر میں میں مناشر میں میں میں میں م

الوداع کہہ رہا تھا۔ بیٹاور میں بغاوت کے باعث رائے کے مخدوش حالات کے بیش نظر مکرم خال کے قبیلے کے بیس مسلح آدمی ان کے ساتھ جارہ بے تھے۔ مرادعلی کے ساتھ مصافحہ کرتے وفت بوڑھے سر دار کی آتھوں میں ایک بار پھر آنسوآ گئے۔ بیٹامیری زندگی میں شایدتم دواہرہ ادھرنہ آسکولیکن یہ یا درکھو کہ میرے گھر کا دروازہ بیٹامیری زندگی میں شایدتم دواہرہ ادھرنہ آسکولیکن یہ یا درکھو کہ میرے گھر کا دروازہ

تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔اگر میں نہ ہوا تو بھی میرے خاندان کے بچے اور جواب تمہیں سرآ تکھوں پر بٹھا کیں گے۔

پھروہ محمود خاں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹاتم کوانہیں اٹک کے پار پہنچا کرواپس آنا ہے

سلطان کی شہادت سے چھ دن بعد شہرادہ فئے تحیدر نے جزل ہیرس کے وعدوں اور قبر الدین ، پورنیا اور میر غلام علی ہے مشور ال سے متأثر ہو کر ہتھیا ر پھینک دیے۔میسور کے حربیت پسندوں کی رگوں میں ابھی تک خون کے چند قطے ہاتی تھے اوروہ آخری وفت تک شمرادہ فتح حیدر کو جنگ جاری رکھنے کامشورہ دیتے رہے۔ ملک جہاں خاں رفایتم صغرار ہونے کے بعدان حربیت پیندوں کا رہنماین چکا تھا۔اس نے شنم اوہ لنے حیدرکو سے مجانے کی گوشش کی آپ کو سی تا خیر کے بغیر پھل ڈرگ پینچ جانا جا ہیں۔ وہاں چند دن گئے اندر اندر سلطان شہید کے ہزاروں جاں شارجع ہوجا ئیں گے اور بیلوگ آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے \_میسور کے شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جا سکتا۔سرنگا پٹم کے ہندوؤں اورمسلمانوں پر انگریزوں نے جومظالم تو ڑے ہیں۔ان کے بعدان سے سی انسانی سلوک کی تو قع ر کھنا رہے درجے کی خو دفریبی ہے۔آپ ان وطن فروشوں کے مشوروں پریقن نہ کریں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سرنگا پٹم پر انگریزوں کے پرچم نصب کے ہیں ۔ان غداروں کو ہمیشہ اس بات کا خوف رہے گا کہسلطان کے جاں شارانہیں م بھی معا**ف نہیں کریں گے۔میر قمر الدین ، پورنیا اوران کے** ساتھیوں کی آخری کوشش بیہوگی کمیسورہے آپ کے خاندان کاافتدارء ہمیشہ کے کیے ختم ہوجائے۔

یہ درست ہے کہان حالات میں ہم ایک لامتنا ہی عرصہ کے لیے دوشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہین کیکن مجھے یقین ہے کہ سرنگا پٹم پر انگریزوں کے مظالم ہندوستان کے کروڑوں انسا نوں کومتاثر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔اگر ہم چند ہفتے یا چند مہینےلڑتے رہیں گے تو ہماری جنگ صرف میسور ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی آزادی کی جنگ بن جائے گی ۔ مجھے پیجی یقین ہے کہاس ملک کے تمام حکمران میر نظام علی کی طرح مینمبر ثابت نہیں ہوں گے ۔اب ان پر انگریزوں کی جارحانہ عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں اورسر نگا پٹم کے واقعات کے بعدوہ اپنی بقا کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے سات جنگ میں پلیٹو اور مر ہشہر داروں کا طرزعمل بيثابت كرني كيليكاني بحرانبين اني سابقة فلطيول كااحساس مو چكا ے-سلطان شہید نے اگر یون کے خلاقت مدوستان، افغانستان اورایران کے جس انتحاد کا خواب دیکھا تھا وہ کئی دان ضرور کور اور امو گا مگن ہے ہندوستان پر زمان شاہ کی چڑھائی اس ملک کی سیاست کا نقشہ بددے۔ مجھے یقین ہے کہوہ ضرور آئے گااوراس ملک کے بیشتر حکمران اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کراس کے جھنڈے تلے جمع ہوجا ئیں گےاور جواس کا ساتھ نہیں دیں گےانہیں وطن کی عزت اور آزا دی کا دعمن سمجھ کرموت کے گھا ہے اتا ر دیا جائے گا۔انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا سُلطان شہید کی زندگی کی سب ہے بڑی خواہش تھی اوراُن کی بیخواہش پوری ہوکر کیکن شغرا دہ فنتح حیدرکو **ملک** جہان خاں اوراس کے ساتھیوں کی التجا<sup>ئ</sup>یں متاثر نہ کرسکیں ۔اس کے بھائی اورخاندان کے باقی تمام افرا دسر نگا پٹم میں انگریزوں کے

رحم و کرم پر تھے۔نوج کے بتہ کم سیاہی اورانسر ایسے تھے جوایئے اندر گرتی ہوئی د یواروں کی پناہ لے کر جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ پاتے تھے۔سلطان کی شہادت اورسر نگاپٹم کے سقوط نے انہیں بد دل اور مایوں کر دیا تھا اوران میں سے کئی ایسے تھےجن کے بال بچےسرنگا پٹم میں تھے۔ شنمرا دہ فتح حیدرکوجز ل ہیرس کے وعدوں کے باوجودانگریزوں ہے کسی نیک سلوک کی تو تع نہ تھی۔ اسے ان ملت فروشوں کے متعلق بھی کوئی خوش فہمی نہ تھی جو انگریزوں سے وکیل بن کر اسے اپنے خاندان کے مشتقبل کیے متعلق سنر باغ دکھا رہے تھے۔ اس کے زویک سلطان کی شہادت کے بعد میں ورکی آز دی کا آفتاب غروب ہو چکا تھا وروہ ایک بہادر سیائی ہونے کے باوجودرات کی تاریکیوں میں ایک لے ہوئے قافلی رہنمانی کے لیے تیار نی قا۔ جب شہرادہ منتے عبدر مرازوں کی اطاعت تبول کرنے کے لیے سرنگا پنم کا رُخ كررما تفاتو ملك جہاں خال كال مئى كى ايك بياڑى كے دامن ميں چندسر پھروں کے سامنے بیقتر مرکر رہاتھا۔ شنمرا دے نے میرا کہانہیں مانا اور میں بیمحسوں کرتا ہوں کہ حالات نے اُسے ہےبس ومجبور بنا دیا ہے۔لیکن میں سلطان شہید کے مقدس خون کی تشم کھا کر بیاعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے میں میسور کی عزت

کیروں کے سامنے یہ تقریر کر رہاتھا۔

شہروں کے سامنے یہ تقریر کر رہاتھا۔
شہرادے نے میرا کہانہیں مانا اور میں یہ محسوں کرتا ہوں کہ حالات نے اُسے بیس و مجبور بنا دیا ہے۔ لیکن میں سلطان شہید کے مقدس خون کی شم کھا کر بیاعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری رگوں میں خون کا ایک قطرہ باتی ہے میں میسور کی عزت اور آزادی کے دشمنوں کو چین سے نہیں میٹھنے دوں گا۔ میں ان غداروں کو بھی معاف نہیں کروں گاجنہوں نے میر سے قوم کو یہ دن دکھایا ہے۔ ان حالات میں میں تم سے کسی شاندار فنح کا وعدہ نہیں کرسکتا ہوں اور وہ یہ کہا تگریز اور انکے حلیف تمھا رے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں نہیں بہنا اور وہ یہ کہا تگریز اور انکے حلیف تمھا رے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں نہیں بہنا اور وہ یہ کہا تگریز اور انکے حلیف تمھا رے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں نہیں بہنا

سکیں گے۔آزادی کی زندگی سے مایوں ہونے کے بعدا یک مسلمان جس چیز کی تمنا کرسکتاہےوہ عزت کی موت ہے اور جولوگ عزت کی موت کے لیے میر اساتھ دینا جاہتے ہیں انہیں مایو**ں نہی**ں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد ملک جہان خاں کی رہنمائی میں ڈیڑ ھےسوسوارکسی نامعلوم منزل کازُخ کردہے تھے۔ شنرادہ ننتج حیدر کے بتھیا رڈا گئے کے بعد میسور کی وہ داستان جس کے حیسن عنوان حیدرعلی اور سُلطان ٹیپو نے اپنی تلواروں کی نوک سے لکھے تھے،ختم ہو چکی تھی۔سرااور چٹل ڈرگ کے کمانڈ رجھی میسور کے ستفتل سے مایوں ہو کر ہتھیا رڈال تھے تھے۔ اب مطنت خدا دا دا کیا لائر تھی جے انگریز گدھوں کی طرح نوچ رہے تھے۔ولزلی نے مال فلیست کے چند مکار سے نظام کے آگے ڈال دیے اور ساحل کے تمام اصلاع اوكونمينور كي علاو مرزيك مراكات كاجزيره اسين تبضيل ليا سلطنت خدا داد کی بندر بات کے بعد اگریزوں نے سابق ہندو راجہ کے خاندان ہے ایک یا پچے سالہ بچہ تلاش کیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ نیا راجہ ہندوستان کی بساطِ ریاست پر ایسٹ انڈیا تمپنی کا سب سے بےبس اور حقیر مہرہ تھا۔اس کی

ر باست میسور کے چند وسطی اصلاع تک محدوس تھی۔غداری کے صلے میں پور نیا کو نئے راجہ کا دیوارن مقرر کیا گیا۔میرقمرالدین کوگرم کنڈہ کی جا گیرعط کی گئی اورمیر معین الدین کے جانشینوں اور دوسرےغد اروں کوبھی ان کی سابقہ مراتب کے لحاظ ہے جا گیروں دی گئیں ۔شنہرادوں کوجلا وطن کر کے ولور جھیج دیا گیا۔اب انگریز بورے وثوق کے ساتھ میہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اہلِ میسور کی کتابِ زندگی سے 7 زا دی کالفظ خارج کر دیاہے۔

کیکن میسور کی را کھ میں ابھی تک چند چنگا ریاں سُلگ رہی تھیں ۔ چنانچہ نے راجہ کی تا جپوشی کے دو دن بعد جنر ل ہیرس لا رڈ ولز لی کو بیہ خط لکھ رہا تھا کہ ہمارے خلاف ملک جہاں خاں کی اے۔میر نظام علی کی مربھر کی ملت فروشی کا بیسلہاس کے ساتھا یک مذاق تھا۔ نظام کو گوئی چنل ڈرگ کا کچھ حصہ دیا گیا۔انگریزوں نے سب سڈری سسٹم قبول کرنے کی شرط پر مرہوں کو تنگ بھارہ کے شال میں چند علاقے پیش کیے کیکن مرہٹوں کے پیشوانے آن کی بیہ پیش کشٹھکرا دی اور پیعلائے بھی ایسٹ انڈیا اور حیدر آبا دی حکومتوں نے آپس میں تقلیم کر کیے لیکن میر نظام علی ہے لے ذلت کے بیہ مكرے حاصل كے كى خوشى بھى عارضى ثابت موكى ٥٠٠ هے كم آغاز ميس لارو ولزلی کی خواہشات کا اجزام کرتے ہوئے ایتام ملاقے ایسے اعزیا سمینی کوواپس کر

دیے۔

کاروائیں اب با قاعدہ آگے جنگ کی صورت اختیار کرتی جارہی ہیں۔ آج یہ

اطلاع آئی ہے کہاس نے بتال ڈرگ کے مغرب میں ہماری ایک چوکی پر جملہ کرکے

ہمارے بچاس آ دی موت کے گھا ہے اُتارہ یے ہیں۔ پچھلے ہفتے انہوں نے حیدر آباد

کی سرحد پر میر نظام علی کے چند وستوں کا صفایا کر دیا تھا۔ ہماری اطلاعات کے
مطابق ملک جہاں خاں کے ساتھ یا نچ ہزار باغی جمع ہو بچکے ہیں اوران کی تعداد میں
آئے دن اضافہ ہوتا جارہا ہے۔

## تيسوال بإب

ایک دوپہر بلقیس اپنے مکان کے حن میں ایک درخت کے بیٹی ہوئی تھی۔ ثمیندایک کمرے سے نکلی اور بلقیس کی کھاٹ کے پاس ایک مونڈ ھے پر بیٹھ گئی۔فضا میں جس تھا۔ بلقیس نے سکھے سے اپنے چہرے کو ہوا دیتے ہوئے کہا۔ آج ہوابا کل بندہے ، ہارش ضرور آھے گی۔

شمینہ کھے کہ بغیر مال کے ہاتھ سے پھھا لیکر کرا ہے جھانے گئی۔ ایک نوکر تیزی سے قدم اٹھا تا ہواضحن میں داخل ہوا، اور اس نے بلقیس کی

طرف ایک کاغذ برط صاتے ہوئے کہا۔ بی بی جی مہاشم بیک صاحب کا آدی آگیا ہے اور اس نے پید خط دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدی بھی ہے اور وہ بیر کہتا ہے

کہ بنی نر اولی کا اور دول بلقیس نے ہاتھ پر صافر کاغذ کے لیا وراد کروائیں جلا گیا۔

شمینہ کا دل دھڑک رہا تھا اوروہ انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکے رہی تھی۔ بلقیس نے خط کھولے بغیر شمینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹی مجھے رپڑھ کرسُنا ؤ۔

ثمینہ نے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سےخط کھولا اور پڑھ کرسنانے لگی۔ہاشم بیگ نے لکھا تھا۔

خالہ جان! السلامُ علیکم۔ مجھے افسوس ہے کہ مُر ادعلی کو آپ کا پیغام نہیں پہنچا ملائے۔ سکا۔وہ آپ کا خطموصول ہونے سے چار دن قبل رات کے وقت اپنے گھر پہنچا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعدشہر میں اپنے کسی دوست کا حال معلوم کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعدوہ ابھی تک واپس گھر نہیں آیا۔

علی الصباح اس کے نوکرنے مجھے بیاطلاع دی تو میں نے سرزگا پٹم کا کونا کونا چھان مارا۔ اس کے نوکر کہتے یں کہانے بھائی اور اس کی بیوی کی موت کے واقعات سُننے کے بعد اس نے ان کی قبریں دیکھیں۔پھرکسی سے بات کیے بغیر تھوڑے پرسوار ہو گیا۔ایک نوکرنے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور یو چھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ اوراس نے جواب دیا کہ میں ایک دوست کا حال معلوم کرنے جارہاہوں۔میراخیال ہے کہ وہ رات کے وقت سرنگا پٹم میں نہیں تھہرا ممکن ہے کھیرے خط ہے لاوہ آپ کے پاس بھنے چکا ہو۔ مجھے رنگا پیم سے ادھونی چینچنے کا علم لی چکا ہے اور میں ای ہفتے یہاں سے روانہ ہوجاؤں گامکن ہے کہ بیری توزج کوستفل طور پر وہیں روک لیا جائے ۔مُر ا د علی کے نوکروں کی جالت قابل رخم تھی۔ ایک فوکر میں نے ایکے پیاس رکھالیا ہے اور دوسرا آپ کے پاس میں رہا ہوں اور باقی سرنگا پٹم چھوڑ ناپسندنہیں کرتے۔ اگر مرا دعلی آپ کے بیاس بی چکا ہوتو اسے میر اسلام پہنچا دیں ۔اس زخموں کامداوا اب کسی انسان کے بس کی ہات نہیں ۔ل اگر وہ آپ کے پاس نہیں پہنچا تو میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ مجھے صرف ایک بات کا خطرہ ہے کہیں وہ باغیوں کے ساتھ نہل گیا ہو۔اس صورت میں اس کی مدد کرنا میرے کیے بہت مشکل ہو جائے گا \_ثمیینہ کوسلام \_ خطے اختیام پر شمینہ کی آواز اس کے قابو میں نہھی۔اس نے آتکھوں میں '' نسو بھرتے ہوئے کہا۔و ہضرور آ' نمیں گے امی جان انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ممکن ہے کہ انگریزوں نے انہیں گھر ہے نکلتے ہی گرفتار کرلیا ہو۔ بیبھی ہوسکتا ہے کہوہ گر فتاری کا خطر ہ محسو*ں کر ہے کہیں حیب گئے ہو*ں اور ان کے نوکروں نے بھائی

جان کونا قابلِ اعتاد مجھ کران کا پندنددیا ہو۔ آپ ان کے نوکر کواندر بلا کر پوچھیں ۔ بلقیس نے کہا۔اچھی بیٹی خا دمی سے کہواس کوئبلا لائے۔ شمینهٔ ٹھ کرخا دمہ کوآواز دیں دیتی ہوئی بارو چی خانے کی *طرف بڑھی*۔ خا دمہ نے باور چی خانے کے دروا زے سے باہرجھا تکتے ہوئے کہا۔ کیابات ہے بی بی بی؟ شمینہ نے کہائے باہر جاو اور اور آگروں سے کہوسر نگائی سے سر ادملی کا جونو کر آیا ہےا ہے اندر بھی دویہ خادمه چلی گئی اورتھوڑی دیر بعد متورخال صحن میں داخل ہوا۔ بلقیس اور ثمیینہ کو سلام كرنے كے بعدوہ و دب كورا ہو كيا شمينے في أشھ كرا پناموند صافرا آ كے كرديا اورخودمال کے ساتھ اس کے اس کا اس کے ساتھ کا اس کے ساتھ کا اس کے ساتھ کا اس کے ساتھ کا اس کا اس کا اس کا اس کا ا بینه جاؤ کیلفیس نے مونڈ سے می طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور منور خال الچکاتا ہوا مونڈ ھے پر بیٹر گیا۔ بلقیس اور اس کے بعد ثمینہ کے متعدد سوالات کے جواب میں اس نے سرنگا پٹم کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اپنی سر گزشت کا ہ خری حصہ سناتے وقت اس کی قوت گویائی جواب دے چکی تھی اوروہ بڑی مشکل ہے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کررہا تھا۔جب بلقیس نے مرا دعلی کے متعلق یو چھا تو اس نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ا یک بیجے کی طرح پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔وہ کہہرما تھا۔ بی بی جی میرا خیال تھا کہوہ آپ کے باس پہنچ چکے ہوں گے لیکن آپ کے نوکر کہتے ہیں کہوہ یہاں نہیں آئے۔جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے ان کے گھوڑے کی باگ پکڑلی تھی۔ میں نے یو چھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نو کہتے تھے مجھےمعلوم نہیں۔ میں

نے ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تو انہوں نے کہاا بتم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں اور کریم خاں ڈیوڑھی تک ان کے ساتھ آئے ۔ آخری بات جوانہوں نے ہماری تکسی کیلئے کہی تھی وہ بیتھی کہ میں کسی دوست کا حال معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں پچھمعلوم نہیں کہوہ کہاں گئے۔ہم سرزگا پٹم کا کونا کونا چھان چکے ہیں ۔ کیکن شہر میں ان کے کسی دوست کو ان کا حال معلوم نہیں۔ مرزا ہاشم بیگ صاحب نے بھی انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی اور انہیں اس بات کا یقین تھا كيوه سيد ها آپ كے ياس بينج كيے ہوں كے ۔ بي بي جي اگر آپ كوان كے متعلق كي المعلوم الوقو خداك لي مجمد في جميان كي كوشش نديجي منورخان کی انگھیں دوبارہ آنسووں ہے لبریز ہور بی تھیں بلقیس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کیا ابیٹا تنہیں حوصلہ سے کام کیٹا جا ہے۔ بچھے لیتین ہے کہ مُر اد علی بیمال ضرور آئے گا۔ میں ہاشم کا بنام بھیجوں گی کہائی کی تلاش جاری رکھاور میں پیچاہتی ہوں کہ جب تک فر اولی کا پیٹرین چلناتم ہارے یاس رہو۔

## یا نچ مہینے اور گز رگئے لیکن مرادعلی کا کوئی سراغ نہ ملا۔

پائی ہے اور رہتے ین رادی ہوں سے خلاف ملک جہاں خاں کی سرگرمیاں ایک
ہا قاعدہ جنگ کی صورت اختیار کرچکی تھیں۔ بھی اس کے متعلق بیا طلاع آتی کہا س
نے میسور کے فلال علاقے پراچا تک حملہ کر کے انگریزوں کی چند چوکیوں کا صفایا کر
دیا ہے اور بھی بیٹنا جاتا ہے کہ انگریزی فوج نے باغیوں کو شکست دے کر مربشہ علاقوں کی طرف سے بٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر پچھ عرصہ بعد بیا طلاع آئی کہ ملک جہاں خاں کا شکر مربٹوں کے علاقے سے نکل کرمملکتِ نظام کی صدود میں داخل ہو

ملک جہان خاں کے ساتھیوں کی تعداد میں آئے دن اضا فیہور ہاتھا۔میسور کے حربیت پسندا سے اپنی آخری اُمید سمجھ کرجوق درجوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھےاوربعض وہ مرہشہر داربھی جنہیں سرنگا پٹم کی تنخیر کے بعد اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سلطنتِ خدا دا دیے خاتیے کے بعد انگریز وں کی تلوا ران کی اپنی شەرگ تك بىنچى چى ہے۔ در يرده ملک جہان خال كى اعانت كررہے تھے ميسور كى شال اورمغربی سرحدوں پر بعض وُشوارگز ار پہاڑ اور جنگ ان باغیوں کے لیے نا قابلِ تنجیر قلعوں گا کام دے رہے تھے۔جب ایک مقام پرانگر کر وں کا گھیرا تنگ ہونے لگتانو بیلوگ ایک چیزت انگیز رفتارے ساتھ کوسوں دورسی اور جگہ جا نکلتے۔ مقامی باشندوں کے علام تعاون کے باعث انگریزوں کے لیے باغیوں کی نقل و حرکت معلوم کرنا مشکل تھا۔ رساداور سلا عاصل کرنے کے باغیوں کو ہرجگہ مقای لوگوں کا تعاون حاصل تقا۔ ﴿ 2 ﴿ وَا

حیدر آبادی اور انگریزی سپاہیوں کی طرح ملک جہان خاں اُن مرہٹہ سرداروں کو بھی نا قابلِ معانی سجھتا تھا۔ جضوں نے میسور کے خلاف سابقہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھیا۔ چنانچہ پرس رام بھاؤ کے بعض چیدہ چیدہ ساتھی قتل ہو چکے تھے اور بعض سرحدی علاقوں کواپے لیے غیر محفوظ سمجھ کر را و فرار اختیار کر چکے تھے۔ میسور کی جن غداروں نے ملت فروشی کے عوض انگریزوں سے بڑی بڑی جاگھریں حاصل کی تھیں ان پر ملک جہاں خاں کی مصیبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے گھروں سے ہا ہر جھا کی خطرہ محسوس کرتے تھے۔

شمنہ کی زندگی کی تمام دلچیپیاںاب مُر ادعلی کے انتظار تک محدود ہوچکی تھیں۔

ا یک شام وہمغرب کی نماز ا دا کرنے کے بعد مکان کی حیت پر کھڑی تھی۔مغرب کے اُفق پر پہلی ارت کا چاند نمو دار ہو چکا تھا۔ ثمینہ نے دُ داکے لیے ہاتھا تھائے اور اس کی نگاہوں کے سامنے نسوؤں کے پردے حاکل ہونے لگے۔ خا دمه سیرهی سے نمودار ہوئی اوروہ ثمیینہ کو دُ عامیں مصروف د مکھ کرچند قدم دُور رُک گئی۔ شمینہ نے دُعاختم کی اور اس نے کہا۔ بی بی جی آپ کے بہنوئی تشریف لائے ہیں۔ شمینہ نے بینے والی کی دھڑ کنوں پر قابو بانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔وہ الليات الماليات والمحلية ثمینہ نے تھی ہوئی آواز میں یو چھا ۔ وہ را علی ہے متعلق کوئی خبر لائے ہیں؟ جی نہیں ۔ شیبنے ول کی دھر سی ایا تک خامور ہو گئیں۔وہ آہتہ آہت قدم اٹھاتی ہوئی زینے کی طرف بڑھی اور نیچ انٹے نگی مکا تھا یک کمرے سے اس کی ماں اور ہاشم بیگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے بربھی کیکن دروازے کے قریب پہنچ کراس کی ہمت جواب دے گئے۔ ہاشم بیگ کہدر ہاتھا۔خالہ جان!اباس کاخیال چھوڑ دیجیے۔ابوہ واپس نہیں آسکتا \_ا**س ملک** کی زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے،وہ مُر ادجےتم اپنا ہیں مجھتی تھی مرچکا ہے۔ بلقیس کی آواز آئی نہیں ہیٹا خدا کے کیےالیی ہاتیں نہ کہو۔ خالہ جان! میں اس کے متعلق کم پریشان نہیں ہوں۔لیکن وہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہو چکاہےجس کی جدوجہد کا انجام مجھے تباہی کے سوائیچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے افسوس ہے کہرنگا پٹم میں اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوسکی ۔ورنہ میں اسے

ملک جہاں خال کا ساتھی بننے سے روک لیتا۔

. کیکن بیٹا متہبیں یہ کیسے پیۃ چلا کہوہ ملک جہاں خاں کے ساتھ شامل ہو چکا

ے:

خالہ جان پیچلے دنوں انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ جوبا نی ملک جہاں خال کا ساتھ چھوڑ کروا پس آجا کیں گے انہیں کوئی سز انہیں دی جائے گی اور بعض آ دی جو اس کا ساتھ چھوڑ کر مرزگا پٹم واپس آگئے ہیں۔ میں آن سے لی چکا ہوں۔ انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر مرزگا پٹم واپس آگئے ہیں۔ میں آن سے لی چکا ہوں۔ انہوں نے

اس کا ساتھ چھوڑ کرسر زگا ہم واپس آ کھے ہیں۔ میں ان سے ل چکا ہوں۔ امہوں نے بیہ بتایا ہے کہ باغیوں کا شکر ملک جہان خال کے بعد مرادعلی کو اپنا سب سے زیادہ و ہیں اور قابل اعتاد انسر خیال کرتا ہے کو میر بھی کہتے سطے کے مرادعلی کسی تیت پر

ملک جہاں خان کا ساتھ چھوڑنے پر آغادہ نہیں ہوگا۔اے اے ان زندگی کے ساتھ کوئی لحسہ نہد

ر کیسی نہیں رہی۔ شمینہ کی ورت پر داشت ہوا گیا ہوئی اور پھٹی بھٹی آ تھوں سے ہاتے ہیک کا طرف دیکھی

ہاشم بیگ نے قدر بے تو قف کے بعد کہا۔ بیٹھ جاؤ ثمینہ! مجھے افسوں ہے کہ میں مرا دعلی کے متعلق کوئی تسلی بخش خبر نہیں لایا۔

شمینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھااورلرزتی ہوئی آواز میں کہا۔امی جان وہ ضرور آئیں گے۔انہوں نے وعدہ کیا تھا۔وہ کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے کاش میںان کے پاس جاسکتی!

ان الفاظ کے ساتھ شمینہ کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹیک پڑے اوروہ سسکیاں لیتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔

ہاشم بیگ اوراضطراب کی حالت میں پچھ دے بلقیس کی طرف و بکھتا رہا۔

بالآخراس نے کہا۔خالہ جان مجھےمعلوم نہ تھا کہ ثمیینہ ۔۔۔ میں نے ا*س* ہے پہلے بھی اس کی آنکھوں میں آنسونہیں دیکھے۔ بلقیس نے تھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بیٹا ثمینہ بدل چکی ہے۔ ہاشم نے کری ہے اُٹھ کر ہراہر کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔خالہ جان میں پنفر کے موم ہو جانے کا یقین کرسکتا ہوں ثمینہ کی آنکھوں میں آنسو کا تصور نہیں کرسکتا۔ میں ابھی آتا ہوں ہے۔ آتا ہے۔ وہ برابر کے کمر کے میں داک ہوا ثمینہ منہ کے قال بستر کیر بڑ ی سسکیاں لے ر بی تھی۔اس نے جھک کراس کے سریر پیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ثمینہ! میری تھی بہن ا جو صلے سے کام لو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خوداس کے یاں جاؤں گامیں ہے ہے ہیکیوں گا کہ ہماری تھی شمینۃ تبہارا انتظار کررہی ہے۔ شمينها تُحكر بيني أي اور في لكابول من ماشم كاطرف و يصفي لل ہاشم نے کہا۔ شمینہ مجھے معلوم نہ فا کہ اس پوقوف نے شہیں اس قدر پر بیثان ثمینہ نے گردن مُحالی ماشم بیگ نے اپنی قباکی جیب میں ہاتھ ڈال کرمُمل کی ایک حچیوٹی سی تھیلی نکالی اور دوسرا ہاتھ ثمینہ کی تھوڑی کے بنیچے رکھ کراہے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ثمینہ بیانو۔ بیمُر ا دعلی کی امانت ہےاور مجھے یقین ہے کہ اُس کے آنے تک تم اس کی حفاظت کر سکو گی۔ شمینه ند بذب سی هو کراس کی طرف و <u>یکھنے گ</u>ی \_ ہاشم بیگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی جھیلی میں جواہرات کی تھیلی رکھ کر کچھ کے بغیر بلقیس کے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ جان میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟

مين مُر اعلى كى تلاش مين جار ما مون خاله جان!



بیں دن بعد ایک بہاڑے دائی بیں گھنا جنگل عبود کرنے کے بعد اس نے ایک بدی کررہا تھا۔ ایک بہاڑے دائی بیل گھنا جنگل عبود کرنے کے بعد اس نے ایک بدی کے کنارے زُک کرانچ گھوڑے کو پائی بلایا۔ پھر نے گاڑے اپنی بیاس بجھائی۔ اس کے بعد اپنی بیاس بجھائی۔ اس کے بعد اپنی جیس کے بعد اپنی جیس کے بعد اپنی جیس کے بعد اپنی جیس کے بعد اپنی خور کرنے کے بعد اس نے نقشہ کیس کرجیب ہیں اور اپنی توار تکائی اور ایک کے بعد اس نے دو سر کے کنارے ایک درخت کے بعد بدی رک کراپی تلوار تکائی اور ایک بھی ہوئے ورخت کی چید شاخیل کا لیے کے بعد بدی کر جیس کرک کراپی تلوار تکائی اور ایک بھی ہوئے ورخت کی چید شاخیل کا لیے کے بعد بدی کے ساتھ ساتھ ہا کیس طرف چیل دیا گوئی آ دھیں کی چید شاخیل کا نے کے بعد اس بدی ہیں ایک اور بندی آ ملی اور باشم بیگ دا کیس ہاتھ مؤر کر دوسری ندی کے کنارے ہولیا۔ اچا تک اے گھے درختوں ہیں کوئی آ ہے کے موس ہوئی اور اس نے گھوڑ اروک لیا۔

درختوں سے ایک آدمی اس کی طرف بندوق سیدھی کیے نمودار ہوا اوراس نے سی تو قف کے بغیر آگے بڑھتے ہوئے کہائم کون ہو؟

ہاشم بیگ نے اطمینان سے جواب دیا۔اگرتم ملک جہان خال کے آ دی ہوتو مجھےان کے ماس لےچلو۔

شمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ملک جہان خاں یہاں رہتے ہیں۔اجنبی نے یہ کہہ کرآگے بڑھتے ہوئے ہندوق کی نالی ہاشم بیگ کے منہ کے آگے کر دی۔

ہاشم بیگ نے قدرے پریشان ہوکر إ دھراُ دھر دیکھانو اسے اپنے آگے پیچھے اور دائیں طرف چند سکے آ دمی دکھائی دیے۔اجنبی نے کہاتم گھوڑے سے اُتر واور این تلواراور بندوق جارے حوالے کر دو۔ ہاشم بیگ نے کسی پس و پیش کے بغیر اس کے حکم کی تغییل کی اور کہا ہم لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں یہاں تک پہنچنے کے بعد بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھ ملک جہان خال کے پاس الے الے الے الے الے ا اتی در میں دی ہوئی ہاتھ بیگ کے گردجمع ہو چے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہائم دوسری مدی کے بارکوئی نقشہد کھورہے تھے؟ iul لا دُوه افتشاع المار مح المار والمار المار والمار و ہاشم بیگ نے اپنی جیب سے نفشہ نکال کر اس سے ہاتھ بیل دے دیا نوجوان نے نقشہ کھول کرائے ساتھیوں کو دھایا اور پھر ہاشم بیک کی طرف متوجہ ہو کر کہا تہیں معلوم ہے کہ ملک جہان خاں انگریزوں کے جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے مجھے معلوم ہے۔ ہاشم بیگ نے جواب دیا۔ میں یہاں سے دو تین میل دور ا یک درخت برکنگی ہوئی یانچ لاشیں دیکھے چکاہوں لیکن میں جاسوں نہیں ہوں ۔ یے نقشہ مہیں کس نے دیا؟ ہاشم بیگ نے کہا۔ دیکھو میں ملک جہان خاں سے ملنا جا ہتا ہوں اور میں حمهمیں بیلیقین دلاتا ہوں کہان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد حمہیں ایسے سوالات یو چھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گ<sub>ی</sub>۔

نو جوان نے دوعمر رسیدہ آ دمیوں کوا یک طرف لے جا کران کے ساتھ کچھ دہر با تیں کیں اور پھر ہاشم بیگ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ہم تمہاری آتھوں پریٹی باندھ كر ملك جہان خال كے ماس لے چليس كے۔ ہاشم بیگ نے جواب دیا۔اگر بیضروری ہےتو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم بیگ آنکھوں پرپٹی بندھوا کر گھوڑے پرسوارہو گیا اورایک آدی نے باگ بکرل راستے میں ان لوگوں نے ہاشم بیگ سے کوئی ابنت نہ کی روہ کھوڑے کی زین پر سے صرف بیراندازہ لگاسکا تھا کہوہ ایک جنگل کے ماہمواراور دشوارگز ارراستے ہے گز ررہا ہے۔ کوئی تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد پیلوگ ژک گئے اور کسی نے ہاشم بیک کو گھوڑ ہے ۔ ان نے کے لیے کہا۔ ہائے بیک نے تھم کی تعیل کی اور کسی نے اس ی متھوں سے پی کھو گئے ہوئے گیا ہم بیال بینے جاؤے ہم ابھی ملک جہان خال کو اطلاع دیتے ہیں۔ ہاشم بیگ کوتھ کا و ٹمحسوں ہور ہی تھی۔وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھگا۔ دوآ دمی سامنے ایک بلند پہاڑی کی طرف چل دیے اور باقی اس کے گرد بیٹھ گئے۔ہاشم نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک تنگ وا دی کا نشیب اور ہاقی تین اطراف بلندیپاژیاں دکھائی دیں۔چندمنٹوہ ہے سوحرکت بیٹھاان لوگوں کی طرف دیکھتارہا۔ بالآخراس نے جرات سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کب تک بہال ممرنار سے گا؟

ایک آ دمی نے جواب دیا ہم نے ملک جہان خاں کو پیغام بھیج دیا ہے انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ در نہیں لگے گی۔ قریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہاشم بیگ کوتریب ہی گھنے درختوں میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ آرہے ہیں۔ایک آدمی نے اُٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے۔اشم میگ نے بھی ان کی تقلید کی۔

گئے۔ہاشم بیگ نے بھی ان کی تقلید کی۔ تین سواران کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اُتر پڑے۔ان میں سے ایک کے ماتھ میں وہ نقشہ تھا جو انہوں نے ہاشم بیگ سے چھینا تھا۔وہ نوراً ہاشم بیگ کی طرف

ہاتھ میں وہ نقشہ تھا جوانہوں نے ہاشم بیگ ہے چھینا تھا۔وہ نو راً ہاشم بیگ کی طرف برو صااو راسے نقشہ دکھا تھے ہوئے بولائم اس نقشے کی مدوسے پہاں تک پہنچے ہو؟

ہاں ابات نے جواری اس میں ا ماش میل جہاں خال میں اس می

میں ملک جہاں خال ہوں اور کی میر سے ساتھ کوئی بات کرنے سے پہلے یہی اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ مجھے جھوٹ اور پچ پر کھنے میں در نہیں گئی۔اب بناؤ کہ پہنفشڈتم کوکہاں سے ملا؟

ہوں سیات ہوں ہے۔ اس کے ساتھ بیانقشہ میں نے آپ کی ایک مفرور قیدی سے حاصل کیا تھا۔اس کے ساتھ میری ملاقات میر قمر الدین کے ہاں ہوئی تھی میرے لیے آپ تک رسائی حاصل کرنا ضروری تھا۔

> تم مجھےاں شخص کانا م بتاسکتے ہو؟ اس کانام سراج الدین تھا۔ تم جھوٹ کہتے ہو میں اس نا م کے کسی آ دمی کونہیں جانتا۔

ملک جہان خاں کے ساتھی اب ہاشم بیگ کی طرف غضب آلود نگا ہوں سے د مکیرے تھے۔اس نے سنجل کرکہا۔ ہوسکتا ہے کہاس مے مجھے اپنانام غلط بتایا ہو۔ ملک جہان خاں نے اپنے ساتھیوں کیلر ف دیکھااورایک آ دمی جلدی ہے درخت پرچڑ ھکراس نے ایک مضبوط شاخ کے ساتھا یک رسابا ندھ کر مجھے لٹکا دیا۔ دو آ دمی ہاشم بیگ کو پکڑ کر درخت کے نیچے لے گئے اورانہوں نے رہے کے سرے کا پھندا بنا کر ہاشم بیگ کے ملی ڈال دیا۔ ملک جہان خال نے کہا۔اب بتاؤتم یہاں کس کیے ہے ہو اور تمہارے ساتھ جونوج آربی ہےوہ یہاں سے تنی دورہے؟ ہاشم بیک نے اطمینان سے جوب دیا۔ میں ایک عزیز کی تلاش میں آیا ہوں۔اورمیرے باتھ کوئی نوج نہیں االی ہے۔اس کے باوجوداً کر مجھے بھانی دے كرآپ كوكونى فاكده بني سنا ليلاختى كمهيشوق بوراكر ليجيا يهال تهاراع يركون ي ملک جہان خاں چند ٹانیے پریشانی اور تذبذ ب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتارہا۔ بالآخراس نے ہاشم بیگ کے گلے سے پھندا اُ تارتے ہوئے کہا۔مُر ا دعلی كساته آب كاكيار شته؟ آپ میں مجھ کیجھے کہوہ میر ابھائی ہے۔ سرنگا پٹم میں جولوگ مرا دعلی کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں ان کو جانتا ہوں ارو

> تمہاری شکل وصورت ان سب سے مختلف ہے۔ میر اگھر سرنگا پٹم نہیں حیدرآ با دہے۔

ملک جہان خاں نے جھنجھلا کر کہا۔تم ابھی کہتے تھے کہ میں سرزگا پٹم ہے آ رہا ہوں میرے کیے معما بننے کی کوشش نہ کرو تمہارانا م کے اہے؟ میرانام ہاشم بیگ ہےاور میں کئی دن شال کی سرحد کی خاک چھاننے کے بعد آپ کی جائے پناہ کا پیۃمعلوم کرنے کے لیےسرنگا پٹم گیا تھالیکناگرآپ مجھےمُر ا د علی کے سامنے لے جائیں تو بیمُعمااسی وفِت حل ہوسکتا ہے۔ ملک جہان خاں نے اپنے کھوڑے کی باگ پگڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ تم سے پڑاؤ میں لے آؤ کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی اسے اير لگا كر كھنے درختوں ميں رُو بيش ہوگيا۔ ہاشم بیک کھوڑ کے پیٹواہ ہو کریاتی اومیوں کے ساتھ جال دیا تھوڑی دیر بعد و ه بلندېماژي کې دوسري طرف ايک اور تنک و ادی پين جگه جگه بوسيده خيم اور گهاس پھوٹس کے چھپر دیکھ رہا تھا۔وا دی میں واخل ہونے کے بعد ایک گشا دہ خیمے کے

ہاشم بیک گوڑ کے پر مواہ ہو کر باتی آؤمیوں کے ساتھ چل دیا تھوڑی در بعد
وہ بلند بہاڑی کی دوسری طرف ایک اور تک واڈی میں جگہ جگہ بوسیدہ خیمے اور گھاس
پھونس کے چھپر دیکھ رہا تھا۔ وادی میں واقل ہونے کے بعد ایک گشا دہ خیمے کے
سامنے اسے ملک جہان خال اور نر اوعلی دکھائی دیے۔ وہ گھوڑ ہے سے چھلانگ لگا
بھا گنا ہوا آگے بڑھالیکن نر ادعلی نے منہ پھیرلیا اور ہاشم بیگ کے پاؤس زمین کے
ساتھ پیوست ہوکررہ گئے۔ پھراس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نر اوعلی میں ہاشم
ہوں۔
ہوں۔

معلوم ہے لیکن آپ کومیری تلاش میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مہاشم کا دل بیٹھ گیا۔تا ہم اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ہا زو جھجھو ڑتے ہوئے کہا۔ئر ادعلی میں بے گنا ہ ہوں۔

رہے ہوئے دہا۔ مرادی میں ہے ماہ ہوں۔ مُرادعلی نے جواب دیا۔ آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ نے میرے بھائی کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور میں آپ کاشکر گزار ہوں ۔ اشمریگ ناتجی جو کر ملک جان خلاں کی طرف دیکھا اور کو ساگر آپ

ہاشم بیگ نے ملتجی ہو کر ملک جہان خاں کی طرف دیکھا اور کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چندمنٹ تنہائی میں ان سے باتیں کرنا جا ہتاہوں۔

اجازت دیں آو میں چند منٹ تہائی میں ان سے بائیں سرنا چاہتا ہوں۔ مُر ادعلی نے کہا۔اب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔اگر آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں۔آپ کی سفارش پر انگر بریوں آنے میر کی خطا تیں معاف کر دی ہیں اور میں

اپے گھرواپس جاسکتا ہوں و آپ اپناوفت ضائع کررہے ہیں۔ مُر ادعلی کے بازو پر ہاشم بیگ کے ہاتھ کی گرفت الجا تک ڈھیلی پڑگئی اوروہ انتہائی مایوی اور اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔

ئر ادمی نے لکتا جمان خال کی طرف توجہ دو کرکہا۔ بین اس بات کی ضانت دے سکتا ہوں کر پید ہماڑھ نے متعلق کوئی برا آرادہ نے کرنیس آھے ۔ آپ انہیں واپس

پہنچانے کا نظام کرد سیجے۔ ہاشم بیگ پچھ کہنا جا ہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹر گئی۔ نر ادعلی خیمے کی طرف بڑھا ہاشم چند ثانیہ اپنے ہونٹ جھنچنے کے بعد پوری قوت سے چلایا۔ نر ادھم ہرو! مجھے شمینہ نے بھیجا ہے۔

مُر ا دعلی کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔لیکن وہ مُڑ کر ہاشم بیگ کی طرف دیکھنے کی بجائے گر دن جُھ کائے کھڑار ہا۔ ہاشم بیگ بھاگ کر آگے بڑھااور اسے بازور سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ

کرتے ہوئے بولا۔ مُر ادمیں نے شہباز اور ان کے والد کی موت پر ثمینہ کی آنکھوں میں انسونہیں دیکھے سے لیکن اب کی وہ رور ہی تھی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مرادعلی نے مضطرب ہوکر جواب دیا۔ میں نے ثمینہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہاتھ وکسی دن ضرور واپس آؤں گالیکن اب آپ اسے یہ پیغام بھیج دیئر ادمر چکا ہے اور آپ نے جس آ دی کے ساتھ اس جنگل میں ملاقات کی تھی وہ اس کی لاش تھی۔
مُر ادمیں اطمینان سے بیٹھ کرتمہارے ساتھ چند با تیں کرنا چا ہتا ہوں میں نے متمہیں ہوئی مشکل سے تلاش کیا ہے آپ اور آپ کہ میر میانوں سے آپ کو تکلیف ہوگی۔

بہت اچھا آپ لیکن مجھے ڈر ہے کہ بر سابق کے اور چائی پر پیٹھ گئے ۔ ہاشم بیگ نے کہا۔ مُر ادمجھے معلوم ہے کہ بین کا باتوں سے تمہیں تکیف ہوگی ۔ لیکن تم جھے اگر یہ سمجھاسکو کہ معلوم ہے کہ بمری باتوں سے تمہیں تکیف ہوگی ۔ لیکن تم جھے اگر یہ سمجھاسکو کہ تمہاری اس جنگ ہے الل میسور کولولی فائدہ بی سکتا ہے تو بیل تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں ۔ محمعلوم مرا وعلی نے جواب دیا۔ ویکھیے ان ہاتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اس قوم کے گنا ہوں کا گفارہ اوانہیں کر سکتے جس کا دامن شلطانِ شہید کے خون سے آئو دہ ہے۔ ہم ان لوگوں کوعز سے اور آزادی کا راستہ نہیں دکھا سکتے جن کی صفوں میں میر قمر الدین جیسے غدار گئے ہوئے ہیں۔ ہم اُس ماضی کو

مُر اوطی نے جواب دیا۔ دیکھیے ان باقوں کے کوئی فائد ہنیں ہوگا۔ جھے معلوم
ہے کہ ہم لوگ اس قوم کے گنا ہوں کا گفارہ ادا نہیں کر سکتے جس کا دامن سُلطانِ
شہید کے خون سے آلو دہ ہے۔ ہم ان لوگوں کوعز ت اور آزادی کا راستہ نہیں دکھا
سکتے جن کی صفوں میں میر قمر الدین جیسے فدار گئے ہوئے ہیں۔ ہم اُس ماضی کو
واپس نہیں لاسکتے جس کا ہر لمحہ زندگی کی خواہشات سے لبرین تھا۔ یہ وُنیا ہمارے لیے
تاریک ہو چکی ہے۔ ہماری عزت اور آزادی کے دہمن ہم سے زندگی کی تمام راحتیں
چھین چکے ہیں۔ اب آخری جو چیز ہمارے لیے رہ گئی ہے وہ عزت کی موت ہے اور
وہ ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ جھے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ میں کہ ہماری
جنگ بیٹو د ہے۔ لیکن میر ا آخری جواب یہی ہوگا کہ ہیں آخری دم تک ملک جہان

خاں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ڈھونڈ نے میں اتنی تکلیف اٹھائی ہے کیکن مجھے بیہ مشورہ نہ دیں کہ میں ملک جہان خال سے بدعہدی کرکے واپس چلا جاؤں اپنے ساتھیوں سے بدعہدی اور بعو فائی کے بعد میںان لوگوں کومنہ بیں دکھاسکوں گا۔جو مجھےا نورعلی کا بھائی اور معظم علی کا بیٹا منجھتے ہیں۔آپ کھاور کہنا چاہتے ہیں؟ ہاشم بیگ نے جواب دیا۔ پچھاہیں میں اب پچھابیں کہناجا ہتا۔ میں پیمسوں

كرتا مول كراب دليلول مے زيا دہ آپ كودُ عاور كي ضرورت كيے۔ تومیرے کے یہ دُما سیجے کہ زندہ رہنے کی خواہش مجھے قیامت کے دن سرنگا پٹم کے شہیدوں کے ساتھا تھنے کی سعادت سے محروم نہ کردے۔ ہاشم بیک کے ایک او تعض او قات او نے کی بجائے اپنی تکوار نیام میں ڈالنے کے لیے زیا وہ ہمت زیادہ حوصلہ اور زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خدا ہے وُ عاکروں گا کہ آپ کسی دن ان لوگوں کے متعلق بھی سوچ سکیں جنہیں مستقبل

کے متعلق اپنے حوصلے اور ولولے بلند کھنے کے لیے آپ جیسے اولواعزم انسا نوں کی رفا فتت اوررہنمائی کی ضرورت ہے۔

میں جانے سے پہلے آپ کی بیغلط نہی دُور کر دینا جا ہتا ہوں کہ میں آپ کو انگریزوں کی اطاعت قبول کر لینے کامشورہ دینے آیا تھا نہیں میں آپ کو بیمشورہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو صرف قبول کر لینے کامشورہ دینے آیا تھا نہیں میں آپ کو بیہ مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کوصرف بیہ بنانے آیا تھا کہ سُلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد میسور کی ٹربیت پیندوں کا آخری قلعہ مسار ہو چکا ہے۔لیکن اگر ہے متنقبل کی اُمید پر زندہ رہنے کی کوشش کریں تو خدا کی رحمت سے بیابعید نہیں کہ

آپ میسورے باہر کوئی اور قلعۃ تلاش کرسکیں۔ میں ملک جہان خال کے جذبہ ٹریت
کی قدر کرتا ہوں ۔ لیکن وہ ایک ایسی توم کی ڈھال اور تلوار نہیں بن سکتا جس نے
اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالا ہو۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کوکوئی
تصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں ان بدقسمت انسا نوں میں سے ہوں جواپنے
ضمیر کی آواز کے خلاف حالات کی مجبوریوں سے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔
ہاشم بیگ یہ کہ کے گھڑا ہو گیا۔ آپ

مُرادَعلی کے کہا ہے جارہے ہیں؟ ہاں اب پہال میرا کامختم ہوچکا ہے۔ ہ پہنے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں طہرنے کی وقوت نہیں دے سکتا۔ ان دنوں ہمیں ہروفشت وشن کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں جا بہتا کہ سے لڑائی کے وفت یہاں رہیں۔ مرادعی میں ہیں اٹھا اور ہاشم بیک کے ساتھ خیے سے باہرنکل تھوڑی در بعد ہاشم بیگ کوجنگل سے باہر پہنچانے کے لیے بیں آ دمیوں کا قافلہ تیارہو چکا تھا۔اس نے ملک جہاں خاں کے ساتھ مُصا فحہ کرنے کے بعد مُر اد علی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کوایک بات نہیں بتائی ثمینہ بیہ کہتی تھی کہوہ مرتے دم تک آپ کا انتظار کرے گی۔ ہاں مجھے ایک اور بات یا د آگئے۔تمہارے بھائی نے مرتے وقت جواہرات کی ایک تھیلی میرے حوالے کی تھی۔ میں تمہاری بیا مانت ثمینہ کے یاس چھوڑ آیا ہوں۔اگرتم وہاں جانا پسندنہیں كريتے نو اپني امانت کسي آ دمي کو بھيج كرمنگواليما \_

مُر ا دَعْلَى نِے اِس کاما تھ پکڑتے ہوئے کہا۔آپ وہاں جائیں گے؟

ماں پہلے میں وہاں جاؤں گا۔ ثمینہ سے کہیے۔مُرادعلی اپنافقرہ پورا کرنے کی بجائے ہاشم بیگ کی طرف کیا کہوں؟ بولومُر ادخاموش کیوں ہو گئے؟ کیجیم بیں ۔خدا حافظ!مُر ادعلی بیہ کہہ کہ لیے لیے قدم اُٹھا تا ہواخیمے کی طرف چل دیا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعدوہ عدصال ساہو کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ باہر کھوڑوں کی ٹاپیں سنائی وے رہی تھیں۔ ملک جہان خال نہیے میں داخل ہوا اوروہ جہان خال نے کہا۔ مر اداکرتم جانا جاہتے ہوتو میں تم پر کوئی یابندی عائد میں

جہان خان نے کہا۔ مر اواکرتم جانا جائے ہوتو میں تم پروٹی پابندی عائد نہیں کروٹگا۔ مر اونگا۔ مر اونگا۔ مر اونگا۔ مر اور کمانٹ کے سامنے اپنے سفر کے واقعات بیان کررہا تھا اور نمینہ ماں اور بہنوٹی کو قائل کرنے سے زیادہ اپنے ول کوجھوٹی تسلی دیے کے لیے بارباریہ کہدری تھی۔ وہ ضرور آئیں گے۔ بھائی جان وہ ضرور آئیں گے۔ ای جان بچھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔

## اكتيسوال بإب

بلقیس کے ہاں تریباایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد ہاشم بیگ ادھونی واپس چلا گیااس کے بعد تمینہ کچھ عرصہ جہان خاں کی سرگرمیوں کے متعلق مختلف اور متضاد خبریں سنتی رہی کے بھی پینچبراتی کہ وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد فلاں علاقہ فتح کر چکا ہے اور بھی پینچبراتی کہ وہ فلاں مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں ملاقہ فتح کر چکا ہے اور بھی پینچبراتی کہ وہ فلاں مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں ملاقہ فتح کر چکا ہے اور بھی پینچبراتی کہ وہ فلاں مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں ملاقہ فتح کر چکا ہے اور بھی پینچبراتی کہ وہ فلاں مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں کے ماتھوں کے بعد پینیا ہو چکا ہے۔

شکست کھانے کے بعد پسیا ہو چکا ہے۔

سرگر میاں کا فی پر بیتان کن قابت ہورہی تھیں ۔ لیکن میسور کی ہمسایہ ریاستوں کے حکم انوں کی فیر جانبداری کے باعث جہان خال کا اکا دکالٹ کیاں ایک وسیع پیانے حکم انوں کی فیر جانبداری کے باعث جہان خال کا اکا دکالٹ کیاں ایک وسیع پیانے پر جنگ آزادی کا بیش فیر میں اس کے ٹی ساتھی مارے جا چکے تھے۔ اور ٹی مایوں اور بدول ہو گرائی کا سماتھ وہوں کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل کر مرفز وہوں کی جماعت کے ساتھ اپنے جاسوسوں کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل کر دی تھی ۔ یہاں خال کے ساتھوں میں مایوی اور بددلی پھیلاتے دی تھی ۔ یہاں خال کے ساتھوں میں مایوی اور بددلی پھیلاتے اور دوسری طرف انگریزوں کو جہان خال کی سرگر میوں سے باخبر رکھتے۔

اوردوسری طرف انگریزوں کو جہان خاں کی سر لرمیوں سے باجر رہے۔
موسم برسات کے اختتام پرمیسور کی شالی سرحد سے اس شم کی خبریں آرہی
تصیں کہ کرنل آرتھر ولز لی جے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملک جہان خاں کی سرکوئی کی مہم
سونچی تھی ایک بھاری شکر کے ساتھ شالی سرح کے جنگلوں اور پہاڑوں میں باغیوں
کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر ایک دن بی خبر مشہور ہوئی کہ ملک جہان خاں ایک خوزیز
معر کے میں شکست کھانے کے بعد شہید ہو چکا ہے اور کرنل ولز لی کے دستے ان کے
دستے ساتھوں کی سرکوئی میں مصروف ہیں

بلقیس نے سیجے حالات معلوم کرنے کے لیے گاؤں کاایک آ دمی ہاشم بیگ کے یاس بھیجا۔ ہاشم بیگ نے اس خط کے جواب میں ملک جہان خاں کی موت کی خبر کی تضدیق کردی۔لیکن مرا دعلی کے بارے میں اس کا جواب بیتھا کہ مجھےا نتہائی کوشش کے باوجوداس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ملک جہان خاں کی موت کی خبر سننے کے بعد مرا دعلی کے متعلق ثمیینہ کی ہے قراری اور بے چینی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ انتظار کے کمات اسے برسوں سے زیا دہ طویل محسول ہوئے تھے۔ ماہ اکتوبری ایک شام وہ حسب معمول تنہا ایخ مکان کی حیب پر کھڑی تھی۔ ہوا خوشگوا رتھی۔گاؤں کے جروا ہے اور کسان دن بھر کی محنت و مشقت کے بعدائے کھرول کووایس آر ہے تھے۔ دُور دُور کی بستیوں کے گھروں ہے ملکا ملکا دھواں اُٹھ رہا تھا۔ گاؤں کی فضا اردگر دورختوں پر جمع ہونے ولے پر مروں کے بیٹوں کے اور اس کا اور اس تھوڑی در بعد گاؤں کر رائے کا سکوت طاری ہو گیا اور آسان پر اکا دکا ستار نظر آنے لگے۔ پھرمشر ق کی آیک پہاڑی کے عقب سے جاندنمو دارہونے لگا۔ ڈیوڑھی سے باہر آنکھ مچولی کھیلنے والے بچوں کے تہتے سنائی دے رہے تھے۔ شمینہ تھوڑی در حصت پر ٹہلنے کے بعد منڈ *ری*ر بیٹھ گئی۔ جانداب بوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو چکا تھا۔ نیچے مر دانہ حویلی کے صحن میں نو کر ہاتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی در بعد گاؤں کی مسجد سے عشاء کی افران سنائی دینے لگی۔ ثمینہ نیچے جانے کا ارادہ کررہی تھی کیاہے ڈیوڑھی کی طرف گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور و ه آنکھیں بھا ڑبھاڑ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔ایک گھوڑا جس کاسوار زین پر جھکا ہوا تھا۔آ ہستہ آ ہستہ قدم بڑھا تاہوا ڈیوڑھی کے راستے بیرونی صحن میں داخل ہوا۔

کون ہے؟ایک نوکرنے کہا۔ سوارنے کوئی جواب دیے بغیر گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی کیکن زمین پر یا وُں رکھتے ہی وہ منھ سے بل گریڑا۔نوکر بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ بیکون ہے؟اہے کیا ہوا؟ بیزخی ہے۔ بیہ ہوش ہے۔ بیر بیار ہے۔وہ ایک دوسرے کوسمجھانے کی کوشش کررہے تھے۔ شمینہ اُٹھ کرزیے کی طرف برجھی ۔اس کا دل دھڑ گرمافقااوراس کی ٹائلیس

لڑ کھڑار ہی تھیں۔ وہ نیچے اتر کہ باہر کی حویلی کیلر ف بریمی بیچھے ہے ماں کی آواز آئی۔ ثمین کہاں جاری و؟

ثمینہ نے مرکز کھے بغیر جواب دیا ہی جان میں پینے ہوں۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اتن دیرین نوکر نووار دکوایل گھاٹ پر لیا تھے ہے۔ منور خال تمیینہ کو دیکھ کر

بی بی جی ۔ بیآ گئے۔میراخواب درست نکلا لیکن بیے ہوش ہیں ۔ بیہ بخار ہے جل رہے ہیں۔اگر گاؤں میں کوئی اچھا طبیب ہوتو اسے بلوائے!

شمینہ کی نگا ہیں نووار دے چ<sub>ار</sub>ے پر مرکوز خمیں۔وہ چند ٹامیے بے صوحر کت کھڑی رہی۔ پھروہ احیا تک آگے بڑھی اور مرادعلی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی \_انہیں اندر لے چلواور طبیب کونو رأ بلاؤ \_منورتم ای جان کواطلاع دو \_



کوئی ایک گھنٹے بعدمرا دعلی نے ہوش میں آ کرآ تکھیں کھولیں تو وہ ایک کمرے

میں لیٹا ہوا تھا۔ایک عمر رسیدہ طعبیب اس کی زخمی با زویر پٹی باندھ رہا تھا اورگھر کے نوکراورگاؤں کے چند آ دمی اس کے گر دجمع تھے۔اس نے إ دھراُ دھرو میکھنے کے بعد منورخان کی طرف نظریں گاڑ دیں اوراسے یائی لانے کے کیے کہا۔ منور بھا گتا ہوا ہا ہر نکلا اور یانی کا کثورالے آیا۔مرا دعلی نے یانی پینے کے لیے سراٹھایا کیکن نقامت کے باعث اس کی آٹھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اوراس نے دوبارہ اپناسر تکیے پر رکھ دیا ایک آدمی نے جلدی سے بروھ کراہے سہارا دیا اور یانی کے چند کھونٹ بلاگئے کے بعد دوبارہ لٹا دیا۔ طبیب نے مرجم پی سے فارخ ہونے کے بعد اسے ایک دوائی بلائی اور كرے ميں جع ہونے والے لوكول كي طرف متوجه موكركها - البيل الرام كي ضرورت جال ليارية الفرالي الم وہ میں بعد دیگر ہے گئے گئے لیکن منورانی جگہ کھڑارہا۔ئر ادعلی نے نحیف آواز میں کہا۔ منورتم کیلیے تھے گئے؟ منور کی انگھوں ہے انسواُ ٹرائے اور پچھ دیراس کے حلق ہے اواز نہ نکل سکی۔ بالآخراس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہاشم بیگ صاحب نے یہاں بھیجے دیا تھا۔میراخیال تھا کہآپ یہاں پہنچے چکے ہوں گے۔ ئر ا دعلی نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور آئکھیں بند کرلیں \_منور پچھ دریہ ہے جس و حرکت کھڑار ہااور جب مرا دعلی نے اس کاہاتھ چھوڑ دیا تو وہ مضطرب ساہو کر چلایا ۔ بھائی جان! بھائی جان! طبیب جلدی سے اس کی نبض ٹو کنے لگا

مُر ا دعلی نے آئکھیں کھولیں اوراپنے ہونٹو ں پرمسکر اہٹ لاتے ہوئے کہا میں

ٹھیک ہوں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپتھوڑا سا دو دھ پی لیں۔طبیب نے کہا۔

نہیں ابھی نہیں، مرادیلی نے آئھیں بندکرتے ہوئے جواب دیا، طبیب نے منور کی طرف متوجہ ہو کرکہا، میں جاتا ہوں تم بیگم صاحبہ کواطلاع دے دو،اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن آھیں آرائم کی اشد ضرورت ہے، اگر رات کے وقت ضرورت پڑے نو بچھاطلاع دیں، مرادیلی کی آئے کھلی تو میچ ہو پچی تھی، روشن دان سے سورج کی ابتدائی کرنیں مرادیلی کی آئی کھلی تو میچ ہو پچی تھی، روشن دان سے سورج کی ابتدائی کرنیں مرادیلی کی آئی تھی۔ ویکی تھی، روشن دان سے سورج کی ابتدائی کرنیں مرے میں آئی کی تھی۔ ایک کری پڑی تھی سوری تھی،

سرے میں آری تھیں۔ تمینا کے استرک تا ایک تری رہاتھا، تمینہ کی گردن ایک اور منور دروان سے دراتھا، تمینہ کی گردن ایک اور منور دروان سے جاتی ہوئی تھی۔ طرف جھی ہوئی تھی ، اور مالوں کا ایک گردا کی ایک کی مالوں سے جربے کی مولی تھی ، شہماز کی ماد

طرف بھی ہوئی ھی، اور بالوں کی ایک انسان کے چہرے پر بھری ہوئی ھی، شہبازی یا و سیم رہ وہی تھا جہاں تمیینہ کے ساتھاں کی آخری ملاقات ہوئی تھی، شہبازی یا و گاریں اس طرح پڑی ہوئی تھیں۔ پچھ دیر وہ بستر پر پڑا تمینہ کی طرف دیکتا رہا۔
پیاس کی شدت سے اس کا گلاختک ہورہا تھا، اس کے بستر کے دائیں طرف ایک تیائی پر پانی کی صراحی پڑی ہوئی تھی ،مرا دعلی تمینہ یا منور کو آواز دینے کی بجائے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے صراحی ہے پانی کا ایک کٹورہ بھر کر پیا، اور جب وہ دوسری بار کثورے میں پانی ڈال رہا تھا۔ تو تمینہ نے اچا تک آئیسی کھول دیں۔ مراد علی کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے آگے بڑھ کراس کے ہاتھ سے صراحی پکڑی ۔ اور کٹورے میں پانی بھر کرا سے پیش کر دیا۔ مراد علی کامر پکرا رہا تھا، صراحی پکڑی ۔ اور کٹورے میں پانی بھر کرا سے پیش کر دیا۔ مراد علی کامر پکرا رہا تھا، وہ پانی بیٹ کے بعد لیٹ گیا ، اور تمینہ اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی کری سے آھی،

اوراس نے کہا،امی جان رات کے وقت آپ کے لیے دو دھ لائی تھیں،او روہ یہاں ریر ایر اخراب ہو گیا۔ آپ سورے تھے۔ ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ای جان ابھی اٹھ کرگئی ہیں۔آپ کوبھوک گلی ہو گی، میں تا زہ دو دھلے آؤں؟۔ مرا دعلی نے نحیف آوا زمیں کہا ثمینہ بیٹھ جاؤ۔ وہ سر جھکا کر ہیٹھ گئی، اور پچھ دریتو تف کے بعد بولی، رات کے وفت آپ کو بهت بخارتها اب آپ کی طبیعت کسی ہے؟ میں تھیک ہوں ، راستے میں مجھے ہار، ہاریہ خیال آتا تھا کہ مین شایدیہاں تک نہ پہنچ سکوں، رات کے وفت مجھے بیابھی معلوم نہ تھا کہمیں کہاں ہوں، میں ایک مت بعد اس طرح سویا ہوں ، مجھے افسوں ہے کہ میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپشاید اری این بوی - دی اوری ا مجھے یعین قا آ ہے صور آگیا گیا گئی ہے ہے۔ یعین قا آ ہے صور آگر دن اٹھا کر مرا دیلی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔مرادعلی نے کہا،ثمینذمیرے لیے ساری دنیا میں اس گھر کے سوا کوئی جائے پناہ نتھی۔ میں تمہاراشکر گز ارہوں۔ ثمینہ نے جلدی ہےا ہے آنسو یو نچھ ڈالے، اور گفتگو کاموضوع بدلتے ہو ئے کہا، گاؤں کا طبیب زیا دہ تجر بہ کارنہیں۔امی جان نے ادھونی میں بھائی جان ہاشم بیگ کو پریگام بھیج دیا ہے۔ کہ وہ کوئی اچھاطعبیب لے کریبال پہنچ جا ہیں ۔ مرا دعلی نے کہا، انھیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں امی جان کواطلاع دیتی ہوں مینی نہ کہ کراٹھی ،اور کمرے سے باہرنکل گئی۔ ر ہائشی مکان کاصحن عبو رکرنے ہے بعدوہ ایک کمرے میں داخل ہوئی \_بلقیس

جس نے کہ ساری رات اس کے ساتھ آنکھوں میں کا ٹی ،اپنے بستر پر پڑی گہری نیند سررہی تھی۔ ثمینہ بے اختیار آگے بڑھی اوراس کے ساتھ لپٹ کرسسکیاں لینے لگی۔ ماں نے انتہائی گھبرا ہٹ کی حالت میں کہا، کیا ہوا ثمینہ بولتی کیوں نہیں ،مراد کیسا ہے ،، امی جان ،، امی جان وہ ٹھیک ہیں۔وہ ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔

تھوڑی در بعد بلقیس اور ثمینہ مرا دعلی ہے پاس بیٹھی ہو گی تھیں۔اوروہ انھیں ا بی سرگز شت سنارہا تھا۔انگریزوں کے ساتھا بی آخری جنگ اور اپنے زخی ہونے کے واقعات بیان کر نے کے بعد اس نے بلقیس سے مخاطب ہو کر کہا، چی جان مست کے بعد میں ور اور میں میرے کیے کوئی جائے پناہ نہ می انگریزوں نے میرے سری قیمت مقر کردھی تی ہیں ہے ساتھ پیچا ہے آ دمیوں نے سرحد کے ایک مر ہٹیسر دارکے باس پناہ کی تھی۔ہم اسے اپنا دوست مجھتے تھے،و وگز شتہ لڑائیوں میں در پر دہ ہماری مد دکرتا تھا۔لیکن ملک جہان خاں کی موت کے بعد دنیابدل چکی تھی۔ اورہمین پتا چلا کہ پیخص ہمیں انگریزوں کے حوالے کرنا جا ہتا تھا۔اس کے ایک رشتہ دارنے ہمیں باخبر کر دیا۔اور ہم وہاں سے نکل آئے۔زخمی اور بیار ہونے کے باعث میں زیا دہ دیر تک اپنے دوستوں کا ساتھ نہدے سکا۔اورو ہمیرے اصرار پر مجھے جنگل کی ایک بہتی میں چھوڑ کر ہلے گئے ،اس بہتی کے کسان اور چروا ہے نہایت نیک دل ثابت ہوئے لیکن میوی حالت بہت خراب تھی۔اور مجھے وہاں مرنا پسند نہ

بلقیس نے آب دیدہ ہوکر کہا، بیٹاتم یہاں سیدھے کیون نہ آئے۔

چچی جان مجھے ڈرتھا کہ آپ میری وجہ ہے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔اور اب بھی میںجلدا زجلدیہاں ہے نکل جانا جاہتا ہوں ۔ میں سواری کے قابل ہوتے ہی آپ سےاجازت جا ہوں گا شمینہ کے چہرے بڑم کے با دل چھا گئے۔ بلقیس نے کہابیٹا یہاں شہیں کوئی خطرہ نہیں، اگر کوئی مشکل پیش آئی تو مجھے یقین ہے کہ ہاشم تنہاری مد دکر سکے گا۔ حیدر آبا داورادھونی کے کئی بااثر حکام اس کے دوست ہیں۔ مرا دعلی نے کہا چی جان جوامراء دکن کی حکومت کوسلطان ٹیپو کے تل میں حصہ دار بننے سے بیں روک سکے۔ وہ بیرے کیے پیچھیں کر سکتے۔ نظام نے انگریزوں ی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے صرف اہل میں ور کے قبل عام میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بلکہ اپنی رعایا کو بھی ہے دست ویا کر کے ان کے آگے ڈال دیا۔ اس سے میتو تع ر کھنا خود فریس کیے۔ کہ وہ میری خاطرائے انگریز آتا وال کونا راض کرنا پسند کرے گا۔اگر مجھاس سے کوئی نیک سلوک کی توقع ہوتی تو بھی میں اس کی پناہ لینا گوارہ نہ کرتاءاگر مجھے بیہ یفتین ہوجائے کہاب ذکت اور غلامی کی زندگی اختیا رہے بغیر کوئی جا رہ نہیں ہو بھی میں ایسے ہتا کی اطاعت قبول نہیں کروں گاجوخو دانگریز وں کا غلام کیکن تم کہاں جاؤگے؟ بلقیس نے مغموم کہجے میں سوال کیا۔

مرا دعلی نے جواب دیا،، بیچی جان میں ایک ایسا ملک دیکھ آیا ہوں جس کے کسان اور چر واہے ابھی تک آزا دی کے گیت گارہے ہیں، میں افگانستان جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ مجھے مایوں نہیں کریں گے ۔جنھیں دیل کےمسلمانوں کی فریا دیانی بہت کےمیدان میں لے آئی تھی، دریائے کابل کے کنارے ایک چھوٹی

سی بہتی ہے،اوراس بہتی کاعمر رسیدہ سر داریانی بہت کے مجاہدوں کے ساتھ تھا۔وہ چھا ا کبرخاںاوراہا جان کوجانتا تھا۔اوراس نے مجھے آپ کے قبیلے کے ان لوگوں کا پتا دیا تھا۔جورومیل کھنڈ سے جمرت کرنے کے بعد وہاں آبا دہو گئے تھے۔ شمینہ کچھ کہنا جا ہتی تھی ۔ لیکن اس کی قوت گویا ئی گویا جواب دے چکی تھی۔ بلقیس نے انتہائی کرب کی حالت میں مرادعلی کی طرف دیکھا۔ اور کہاہیٹاتم ا فغانستان کے تا زہ حالات ہے ہا خرنہیں ہو۔ وہاں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور ز مان شاہ کے متعلق تو بہاں تک مشہور ہے، کہوہ باغیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر ، چکا ہے۔ مراد للی نے کہا جی جان میں بھی مصائب سے بیڑیں ایام میں بھی افغانستان مجمحالات ہے بے خبرتہیں تفایش زمان شاہ کے متعلق تمام افوا ہیں س چکا ہوں۔اورممکن ہے بیہ افوا بیل سی ہوں لیکن اگر قوم زندہ ہوتو وہ بدرترین حالات کوبھی اینے لیے ساز گار بنالین ہے ۔ کچھے یقین ہے کہ افغانستان کے باشندے ز مان شاہ کے بعد بھی آزادی کے پر چم کوسرنگوں نہیں ہونے دیں گے، جب کوئی ہیرونی خطرہ پیش آئے گا،نو افغان سر داروں کومتحد اور منظم ہونے میں درنہیں لگے گی۔ان تشویش نا کے خبروں نے افغانستان جانے کے متعلق میراارا دہ اور بھی پختہ کر دیا ہے۔ممکن ہے میں ان لوگوں کی خدمت کرسکوں۔اوراٹھیں انگریزی استنبدا د کیاس سیلاب کی تندی و تیزی ہے آگاہ کر سکوں، جومیسور کے عظیم قلعے مسار کرنے کے بعد بڑی تیزی سے شال کی طرف بڑھ رہاہے۔ میں احمد شاہ ابدالی کے باس اسلام کی ان بیٹیوں کی فریا دیلے کرجاؤں گا۔جنھوں نے اپنی آنکھوں سےسر نگاپٹم کاروز قیامت دیکھاتھا۔ میں آٹھیں یہ بتاؤں گا کہ قوموں کی عزیت اور آزادی کے

کیے اندرونی غدار کس قدرخطرنا ک ثابت ہوتے ہیں۔اسلام کی ناموس کے رکھوالو تمسر نگ اپٹم ک بواقعات ہے سبق سیھو، اگرتمھاری صفوں میں کوئی میر صادق ہے۔ نو وفت آنے سے پہلے اس سے نجات حاصل کر لو۔ اگرتم بیرونی خطرات سے المنكحين بندكركي آپس ميں الجھ گئے ،تو تمہارا انجام ہم سے مختلف نہ ہوگا۔ مرا دعلی جوش کی حالت میں بستر ہے اٹھ کر بدیڑھ گیا۔ بلقیس اضطراب کی حالت میں اٹھ کر آگے بڑھی اور اس کی پیٹانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بیٹاتم کو بخار ہے۔لیٹ جاؤ کہ جب بت تندرست ہوجاؤ کے تم میں تمہارار اسٹنہیں روکوں گی۔ وہ لیں گیا۔ بلقیس نے تمیینہ کی طرف دیکھا اور کہا آت بیٹی اٹھیں آرام کرنے جاردن بعد العان كاطبيب بلقيال ك فعريني كيا ، اوراس نے مرادعلى ك ساتھ رسی علیک سلیک کے بعد بی جیب ہے ایک خطانکال کرا ہے پیش کردیا۔ مرا دیلی نے خط کھول کر رہ طاحاتی بیگ نے کھا تھا۔ عزیز بھائی خدا کا شک رہے آپ خالہ جان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ میں ادھونی کے قابل ترین طبیب حکیم مصطفے کو آپ کے باس علاج کے لئے بھیج رہا ہوں ۔ میںخود حاضر ہونا جا ہتا تھا ،کیکن مجھے شاید ایک ہفتے تک چھٹی ندل سکے۔تنوبر اورا می جان میرے ساتھ ہیں۔اوروہ بھی آپ کو دیکھنا جا ہتی ہیں۔ہم انشا اللّہ زیا دہ سے زیا دہ دس یا پندرہ دن تک آپ کے پاس پیٹنے جائیں گے۔ تمهارا بھائی ہاشم تحکیم مصطفٰے کاعلاج شروع کرنے ہے پانچ دن بعدمرا دعلی کا بخاراتر چکا تھا۔ اوراس کازخم آہستہ آہستہ مندمل ہورہا تھا۔آٹھ دن بعداس نے پہلی ہارگھرے نکل

کرگاؤں کی مسجد میں نماز ادا کی ۔اوراس سے اگلے روز حکیم مصطفے خاں واپس چلا ☆

مرا دعلی کی علالت کے ایام میں ثمینہ یہ بات بڑی شدت کے ساتھ محسو*ں کر*تی تھی کہ زمانے کے انقلاب نے ان کے درجیان کینا قابل عبور دیوار کھڑی کر دی ہے۔اس کی آمد سے قبل وہان جنگلوں اور پہاڑوں گانصور کیا گرتی تھی ، جہاں ملک جہان خان کے ساتھی مصروف پیکار تھے۔ ان سر پھروں کی رفاقت میں مرا دعلی کی زندگی کی مختلف تصویریں اس کی آنگھوں کے سامنے آجا تیں مجبی وہ دیکھتی کہوہ جنگ کے میڈان میں شہر کھف کھڑا ہے۔ اورا سے ہندوقوں کے دھا کے ہتکواروں کی جھنکاراورزخیوں کی پیخنی سنانی دینے لکتیں مجھی وہ پیونیسی کہوہ بھوکے پیاسے زخمیوں کے ساتھ کسی تاریک غار میں چا ہوا ہے۔ اور ڈنمن کی ا**نواج جنگلوں اور** پہاڑوں میں اسے تلاش کررہی ہے۔رات کوسوتے وفت بیاضطراب انگیز خیالات بھیا نک سپنوں میں تبدیل ہو جاتے۔

باغیوں کی شکست اور ملک جہان خال کی موت کی خبر سننے کے بعد اس کا اضطراب جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ تا ہم اس کی بیامید آخری وفت قائم رہی کہا گر مرا دعلی زندہ ہےتو و ہضرور آئے گا۔وہ اس حقیقت سے بےخبرنہیں ہوسکتا کہمیری زندگی کا ہرلھہاس کی یا دے لبریز ہے۔

وہ اٹھتے، بیٹھتے،سوتے، جاگتے اس کی واپسی کا تصور کیا کرتی۔ پھر بارگاہ ایر: دی میں اسکی دعا ئیں مستجاب ہو ئیں ، اور مرا دعلی اس کے گھر پہنچے گیا لیکن بیوہ نوجوان ندتھا جوچن دہرس قبل اس سے دوبارہ ملنے کاوعدہ کرکے رخصت ہوا تھا۔ جس کے تصورات سے اس کی امیدوں اورسپنوں کی دنیا آبادکھی۔مرادعلی بدل چکا تھا۔اب اس کی اجڑی ہوئی دنیا میں ثمیہ نے کیے کوئی جگہ نہھی۔ا فغانستان کا ارا دہ ظاہر کرنے کے بعد اس نے متنقبل کے متعلق ثمینہ کی آرزوں اورامیدوں کے ٹمٹماتے چراغ بجھادیے تھے۔ اسے بیشکایت ندھی کہوہ افغانستان کیوں جارہا ہے۔ ثمینہ کوصرف میں گلہ تھا کہمرا دنے اپنے زخموں گامداوا کرتے وقت اسے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ کاش و مرف ایک باریے کہ سکتا کہ میں مستقبل کی تاریکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیےایک دوسرے کے سامے کی ضرورت ہے۔ اگرتم جا ہوتو میں تہار ہے لیے دریائے کابل کے کنارے ایک جونیرہ ی تغیر رسکتا ہوں وہ بار، باریہ سوچی کے لیا ہے ہو گیا ہے کے بارعلی صرب احساست سے بالکل عافل ہو۔ کیامیر بے تمام سینوں گانجیر ہی تھی کیوہ یہاں چنددن کے لیے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے کہیں چلاجائے۔۔۔ وہ اپنے دل میں شکایات کا ایک طوفان لیے ہوئے داخل ہوتی،لیکن مرا دعلی کانحیف و لاغر چېرہ اور اس کی کھوئی، کھوئی متکھیں اس کے ہونٹو ں پرمہر لگادیتیں۔وہ ایک ثانیہ کے لئے ثمینہ کی طرف دیکھتا اور پھر نگا ہیں کمرے کی حیت یا کسی دیوار کی طرف گاڑھ دیتا۔اوروہ انتہائی کوشش کے باوجوداس سےزیا دہ کچھ نہ کہ مکتی کا ب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ا دھونی کے طبیب کی واپسی کے دو دن بعدایک دوپہر مرا دعلی نیم خوابی کی حالت میں بستر پر پڑا ہو اتھا۔ ثمینہ کمرے میں داخل ہو ئی۔مرادعلی نے چونک کرا تکھیں کھولیں ۔اوروہ اٹھ کر بیٹھ گیا ۔وہ بولی ہاشم بھائی جان اور تنویر آیا کا پیغام

آیا ہے۔وہ ادھونی سےروانہ و چکے ہیں۔ اورکل یا پرسوں تک پہنچ جا کیں گے۔منور کہتا تھا کہ آج آپ سیر کے لیے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے تا کید کی تھی کہ ابھی چند دن تک چلنے پھرنے سے پر ہیز کیا جائے۔

میں زیا دہ دورنہیں گیا تھا۔

شمینه چند تا ہے مذبذ حدی حالت میں کوئی رہیاور پھر آہت ہو آہت قدم پڑھاتی ہوئی دروار کے کی طرف بڑھی۔ شمینہ رکائی نے کہا۔ وہ رک کی اور مز کران کی طرف کھنے گیا۔

وہ رک ق اور مزاد اس ق طرف مصلی ۔ بین جا و تمید اللہ تھی ہے کے کہنا جا بتا انوان ۔ شمینہ نے اپنے دل میں کھی آوا را اور کا اس محسوس کیں ۔ اور وہ آگے براہ کر

> اس کے دائیں ہاتھ کری پر بیٹھ گئے۔ شمینہ مراویلی نے قدر ہے تو قف سے کہا،، تم مجھ سے خفا ہو۔

،، وه کس بات پر؟ ثمینه نے اس کی طرف دیکھے بغیر گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ بتر ہیں میں مندن سر ملس مندن میں میں اس میں است

تم اس بات پرخفا ہو کہ میں افغانستان جارہا ہوں۔ ثمینہ نے اپنے ہونٹوں پرمغموم سکر اہت لاتے ہوئے کہا میرے خفاہونے

شمینہ میں تم سے بیہ کہنا جا ہتا ہوں کہ پہلی بار جب میں آخری بارتم سے رخصت ہوا تھا، ت ومیسور کے افق پر ایک تاریک اندھی کے آثار دیکھنے کے باوجو دمیری دنیا زندگی کے ولوں سے لبر پر بھی۔اور مجھے یقین تھا کہ میں کسی دن واپس آکر روئے زمین کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں شمصیں اس وطن اور اس گھر کی زینت بناؤں گا۔ جوتمھا رے وطن اور تمھارے گھر سے بہتر ہے۔لیکن اب میری د نیابدل چکی ہے میر اکوئی گھرنہیں میر اکوئی وطن نہیں ۔ میں وہ تہی دست مسافر ہوں جس کا قافلہ لٹ چکاہے۔اب میں خمہیں اینے آلام ومصائب میں ا پنا حصہ دار نہیں بنا سکتا ۔ میں ہاشم بیگ ہے ملتے ہی یہاں سے چلا جا وَں گا۔ مجھے آ پ کی مجبور یوں کاعلم ہے اور میں آپ کاراستہ نہیں روگ عتی کیکن آپ یہاں ہے تنهانہیں جائیں گے یہ تعیید ہیے کہہ کراٹھی اور دروا زے کی طرف چل دی۔ مين مين مراديل ني روي آواز مين کها اوروہ دروازے کے تربیب رک کرائی کی طرف دیکھنے گی۔ مرا دیلی نے کرب انگیز کھے میں کہا، تم ایک ایسے انسان کی مفاقت تبول کرلوگی جس سے دامن ين كانتو ل يحيال ثمینہ جواب دینے کی بجائے سکر الی اوران کے ساتھ ہی اس کی اسمحوں سے ہ نسوا*ٹدیڑے*۔

منسوالڈ پڑے۔ انسوالڈ پڑے۔ شمیندمیری ہات کا جواب دو میں شہباز کی بہن اورسر دارا کبرخان کی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔کیاوہ ایک معمولی جرواہے یا کسان کے ساتھ ایک تنگ جھونپڑے میں

زندگی بسرکر سکے گی۔ اس نے جواب دیا آپ کی تنگ جھونپڑی مجھے نظام کے محلات سے زیادہ کشادہ نظر آئے گی۔

بلقیس کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہابیٹا ہاشم بیگ کا پیغام آیا ہے۔ ہاں چچی جان مجھے ثمینہ نے بتایا ہے۔

بلقیس ایک کرسی پر بیٹرگئ او رثمینهٔ کمرے سے با ہرنکل گئے۔ مرا دعلی نے کہا چچک جان اگر آپ کی اجازت ہوتو میں کچھکہوں ،بلقیس شفقت المیزنگاهون سےاس کی طرف دیکھ کربولی، کہوبیٹا۔ مرا دعلی کیچھ دریند مدنبز ب سااس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا چچی جان لوگ کہتے ہیں کہ رات کی تا ریکی میں انسان کاسامیجی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کین آپ ک بیاس آگر میں نے پیاس کیا ہے کہ میں تنہائیں ہوں۔۔۔ میں آپ سے پہنا جا ہتا تھا کہ۔۔۔ تم كيا كہنا جا ہتے تھے بيٹا خاموش كيوں ہو گئے؟ چی جان اس نے اپنی تھوں کی انسو کرتے ہوئے کہا۔ آج شمینے کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسنے دل میں زندگ کے دامن کی طرف ہاتھ بر حانے کی ضرورت محسول کرتا ہول میرا حال آب سے بوشیدہ جین ، اور اپنے مستقبل کے متعلق بھی میں کوئی حوصلہ افر ایا ہے جیں کہ سکتا ہیری تمام پونجی صرف ماضی کی بیا دو ں تک محدود ہے لیکن اپنی کم مائیگی، ہے بسی اور بے جارگ کے باوجود میں ثمیینہ کو ایخ مستفتل کی تا ریکی میں حصہ دار بنا نا حیا ہتا ہوں۔ بلقیس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھای کے سر پر رکھ دیے اور کہامیرے بیٹے تمہیں یہ بات کہنے کے لیے اتنی کمبی تمہید کی ضرورت نہتھی۔ میں ثمینہ کی ماں ہوں اور مجھتی وہس کہ وہتمھا رے رائتے کے کانٹو ں کو پھولوں سے زیا دہ دلفریب صمجھتی ہے۔ میں اپنے دل میں ثمیینہ کے مستقبل کا فیصلہا سی دن ک ریجی تھی ، جب تم چچلی باریبان آئے تھے۔

مرا دعلیٰ نے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ چچی

جان و ہ ز مانداو رتھا،اس وفت میں فخر اورغرور سےسراو نیجا کر کے آپ ہے کوئی بات کرسکتا تھا۔لیکنا ب وہ غرورسر نگا پٹم کی خاک میں دفن ہو چکاہے۔ بلقیس نے کہامیرے لئے صرف بیجا ننا کا فی ہے کہتم معظم علی کے بیٹے ہو۔ شمینه کمرے میں داخل ہوئی اورا**س** نے مرا دعلی کی طرف مخمل کی ایک حچھوٹی سی تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا، کیجے بیآپ کی امانت ہے میں بھول گئی تھی، ان کی آن میں مرادعلی کے خلالات کہیں سے کہیں پہنچ گئے،اس نے تھیلی کوہاتھ لگائے بغیر جرائی ہوئی آواز میں کہا، ثمینا سے اپنے پائی رہنے دو ثمینہ نے انی ماں کی طرف دیکھااوراس کے ہاتھ کا شارہ یا کر تھیلی سنجا کے کمرے سے باہر تکل کئی ۔ بلقیس نے کہا ، بیٹا ہاشم کہتا ہے وہ جوا ہرات بہت قیمتی ہیں کیکن فرض کرو تم دنیا کے غربیب ترین انسان بھی ہوتے تو بھی میں ثمینہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیے ہوئے گری کی اس کے ان کا کا ان کا ان کا ا ا گلےرو زمرادعلی عشا کی نمازا دا کرنے کے بعد واپس آیا تواہے پتا چلا کہ ہاشم بیگ پہنچ چکا ہے۔وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو خادمہ نے اس کاراستہ روکتے

اسے رور مرادی سا کی مارا وا مرحے بعد واپ ایا واسے پا پھا کہ ہا ہیگ بی چھے چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو خادمہ نے اس کاراستہ روکتے ہوئے کہا، ، جناب آپ کوبیگم صاحبہ بلاتی ہیں۔
وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ دومنٹ بعد وہ رہائش مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا، وہاں ہاشم بیگ ، تنویر اور بلقیس آپس میں با تیں کررہے تھے، مرادعلی نے السلام علیم کہا اور ہاشم بیگ نے جلدی سے اٹھ کر گلے سے لگالیا، اور پھر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی، ابھی آپ کے متعلق با تیں کر رہے تھے، میں قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی، ابھی آپ کے متعلق با تیں کر رہے تھے، میں قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی، ابھی آپ کے متعلق با تیں کر رہے تھے، میں قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی، ابھی آپ کے متعلق با تیں کر رہے تھے، میں شمید اور خصاس بات پر اصر ارہے کہ بغیر کی

تا خیرکے آپ کی شادی کر دی جائے۔ موجودہ حالات میں آپ زیا دہ دیریہاں کھہرنہیں سکتے۔جنوبی ہندوستان کے

موجودہ حالات میں آپ زیادہ دیریہاں ظہر نہیں سکتے۔جنوبی ہندوستان کے کونے میں جہان خال کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔جس دن جھے آپ کے یہاں چہنے کی اطلاع ملی تھی ۔اس سے دودن بعد دکن کی حکومت نے ادھونی کے یہاں چہنے کی اطلاع ملی تھی ۔اس سے دودن بعد دکن کی حکومت نے ادھونی کے قریب ایک جنگل سے دی آ دمیوں کو پکڑ کرا تگریز وں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں میں ایس نہیں جلا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مر ہدیر داروں نے بھی آپ کے کی ساتھیوں کو انگریز وال کے حوالے کر دیا ہے۔

ابھی تک انگریزوں کو تناید آپ کے بارے میں علم نہیں الیکن کے زیادہ عرصہ یہاں حیب کرنہیں رہ سکتے دمیر سے لیے کہنا بہت انگیف دہ ہے کہ آپ کے لیے یہ علاقہ محفوظ نہیں کیکن آپ کی سلامتی جمازا پہلافرش ہے۔

مرا دلی نے جوات دیا ہوئے گئے اور کا انطار کر ما نفا۔ ہاشم بیگ نے کہام خالہ جات نفر کھے بتایا ہے کہ آپ انغانستان جانا جا ہے

بيں۔

ہاں ہاشم بیگ بلقیس کی طرف متوجہ ہوکر بولا، خالہ جان اگر آپ میری رائے سے اتفاق کریں تو کل یاپرسوں ان کی شادی کا انتظام کر دیا جائے ،ہمین کسی کمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں صرف خان دان کے چند معززین کو بلالیا جائے، انھیں رخصت کرنے کے بعد ہم آپ کواپنے ساتھادھونی لےجائیں گے۔

ایک کم ن کڑکا دوسرے کمرے سے تکلااور سیدھامرادعلی کے قریب آ کر بولا، آپ کانام مرادعلی ہے۔

ہاں میرانا مهرا دعلی ہے۔اس نے مسکرا کرجواب دیا۔ ہاشم بیگ نے کہاریآ پ کا بھتیجاہے۔ تم سن لڑکے نے کہا بھتیجانہیں بھانجا ہوں، کیوں جی آپ میرے ماموں ہان کیکٹ مہین کس نے بتایا۔ مجھے خالہ تمینہ نے بتایا ہے۔ تنور نے اسے انتارے سے اپنے قریب بلاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے خالو ہیں بیٹا۔ لڑ کامرادی کوایک ثانیہ بخور دیکھنے بعد بھاگ کر دورے میں ثمینہ کے پاس پہنچااور ملند آواز میں بولا خالہ جان آی کہتی ہیں وہ میرے ماموں نہیں خالویں \_\_\_ اور تمینے کے بیر میں کے بنے پریا تھا۔ طدیا۔ تین دن بعدمرا دعلی اور ثمینه کی شادی موچی تی

دو ماہ بعد مراد اور شمینہ پہاڑی کے دامن میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک پر گھوڑے روک کرینچے وا دی میں بہتے ہوئے دریا کا دل کش منظر د مکھ رہے تھے۔ منورخان کےعلاوہ بان چاورنوکران ہے چندقدم آگے سڑک کے ایک موڑ پر سامان سے لدے ہوئے جا راونٹوں کے پاس کھڑے تھے۔ کابل کا رخ کرنے والے تاجروں کا ایک قافلہ جس کے ساتھ انہوں نے بیثاور سے آگے چند منازل طے کی تھیں ۔کوئی دومیل پیچھےایک گھاٹی ہے گز رر ہاتھا۔ مرا دعلی نے ایک بہتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہثمینہوہ سر دارمکرم خاں

کی بہتی ہے۔اوروہ ہماری ہخری منزل ہے۔اور دریا کے دوسرے کنارے ان سنگلاخ چٹانوں کے بیچھےتمھارے قبیلے کے لوگ آبا دہیں۔ہم کسی دن ان کے پاس جائیں گے۔ بیروہ زمین ہے۔جس نے محمود غزنوی اور احد شاہ ابدالی کاجاہ جلال دیکھا تھا۔ بیہوہ مقدس خاک ہےجس کے ذریے ذریے پرمسلمانوں کی عظمت کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ہندوستان میں ہمارے آزادی کے پرچم سرتگوں ہو چکے ہیں۔اورتکوارٹوٹ چکی ہے۔ جو برانوں سے جنوب میں انگریزوں کی جارحیت کاسیلاب رو کے ہوئے تھی۔ ہمارے تمام حوصلے اور ولو کے سلطان شہید کے ساتھ سرنگا پٹم کی خاک میں وفن ہو چکے ہیں۔ اب ہندوستان کاکوئی قلعہ کوئی دریا، یا پہا ژفر تکی جارحیت کے بیلاب کوئیں روک سکے گا۔ا فغانستان کے موجودہ حالات بھی کانی حوصلہ کی اس لیکن مجھے یفین ہے کہ بیسنگلاخ چائیں اس سلاب کے سامنے آخری دکوار ثابت ہوگی میں بہال کے امراء کی خانہ جنگیوں سے متاثر نہیں ہوں۔ مجھےان کسانوں اور جرواہوں کی ہمت پر گھروں ہے۔جوخطرے کے وقت ایے جھونپڑوں کواسلام کے نا قابل شخیر قلعوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مین اس ملک میں بیامید لے کرآیا ہوں کہسی دن ہندوستان میں میرےمظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فریا دان لوگوں کو ہے چین کر دے گی ۔ان پہاڑوں ہے کوئی محمود نمودار ہوگا اورسلطان شہیدی روح دریائے کاویری کے کنارے اس کااستقبال کرے گی۔اس دن کوئی احمد شاہ ابدالی اٹھے گااور ہندوستان کے مسلمانا پیخ ظلمت کدوں میں ایک نئ صبح کے آنتا ب کی روشنی دیکھیں گے ۔ پھر اگر ہم نہ ہو نگے تو ہماری اگلی نسلیں یہاں سے جنوباورشرق کارخ کرنے والے مجاہدین کے ہم رکابہوں گی۔ شمینداس ملک کے غیور اور بہا در انسا نوں کے دلوں میں ہمیں اسلام کی وہ

تڑپ اور ولولہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو محمود غزنوی کوسومنات اور احمد شاہ ابدا لی کو یا نی بہت کے میدان میں لے گیا تھا۔ مکرم خاں سے ملا قات کے بعد میں بیہ احساس لے کر گیا تھا۔ کہا گرا فغانستان مین کوئی خدا کا ہندہ اسلام کی سیحے روح بیدار کر سکا، نوبیسر زمین اسلام کا ایک نا قابل تسخیر قلعه ثابت ہوگی۔ میں بینہیں کہہ سکتا کہ یہاں میں نے اپنے مستقبل کے متعلق جوخواب دیکھے ہیں۔وہ کس حد تک بورے ہوں گے۔لین مین تم ہے ایک وعدہ کرسکتا ہوں کہاب ہارے مقدر میں انگریزوں کی غلامی نبیں ہوگی۔ چندمن بعدوہ اپنے حال اور سنقبل کے متعلق بالیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔اوران کے تھے ہوئے گوڑے آہتہ آہتہ وا دی کی طرف اتر نے لگے، ا گلے موڑیر منوراور دو ہرے آ دی ان کے ساتھ آ کے عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تھوڑی در بعد وہ دریائے کا بل کے کنار کے بیٹنے گئے۔ ہرادی کھوڑے سے اتر ااور وضوے کیے ایک پھر کر پیٹر گیا۔ اچا تک اس کی انگھوں کے سامنے دریائے کاوری کے دل کش مناظر آگئے ۔وہ تصور کے عالم میں سرنگا پٹم کے قلعے کی تصیلیں اور برج د مکیے رہا تھا، وہ شہر کی رپر رونق گلیوں میں گھوم رہاتھا۔وہ اینے بجین اور جوانی کے سأتھیوں کے ہمراہ سرنگا پٹم کے خوب صورت با غات کی سیر کر رہا تھا۔وہ ان دل کش مساجد کاطواف کر رہا تھا۔ جہاں بھی ہرنماز کے بعد سلطان ٹیپو کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔۔۔ پھر کیے بعد دیگرے اس کے سامنے اپنے گھر کی مختلف تصویریں آنے لگیں ۔زندگی کی کتنی مسرتیں تھیں جووہاں ڈنن ہو چکی تھیں ۔ کتنے تہتھے تھے، جو کم ہو گئے تھے۔ جب کانی در ہو گئی تو شمینہ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔آپ کیاسوچ رہے ہیں؟ مرا دنے مڑ کر دیکھا اوراس کی مجھلکتی

ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹیک پڑے۔ کیا ہوا تمینہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آپ رورہے ہیں؟ کیے نہیں تمینہ یہ آنسو دریائے کاویری سے دریائے کابل تک پہنچنے والے مسافر کی زندگی کی آخری متاع ہیں۔۔

ختم شد ۔۔۔۔ THE END